









خواتین کا کورکاشارہ آپ کے اتھوں میں ہے۔ زندگی کا تھیل بھی کتناعجیب۔

اختياروب اختياري كي كش من من الجعاانسان سجه نهيس يا تاكه كهال اختيار كي حديل منتم موتى بي اوركهال ہے اختیار ہے۔ باختیاری اور بے بسی کا حساس ' زندگی کا سفر کمال سے شروع ہو تا اور کمال ختم ہو تا ہے۔ کچھ

ماں شنفت محبت عابت کا بحربیراں۔ ایٹا رو قرمانی کی مجسم تصویر۔۔۔ خود تکلیف اٹھالیتی ہے۔ دکھ جمیل لیتی ہے۔ مراولاد پر ذرای بھی آنچ آئے اے یہ گوارا نہیں ہو آ۔اولاد کوسکون وراست بنجانای اس کی زندگ ہے۔ شایدای کیے اللہ تعالی نے اور کویہ شرف بخشاہ کہ ان محقد موں تلے جنت رکھ دی ہے۔ رضائے الی سے ہم اس تعمت محروم ہو گئے ہیں۔وہ اب جو ہر لمحہ ہمارے کیے دعا گور ہے تھے خاموش

اولادے محب و مرال کرتی ہے الیکن ماری مال کی محبت صرف النی اولاد تک محدود نہیں تھی۔وہ بلا اتنیازو تفریق سے سے مجت کرتی تھیں۔وہ کسی کو تکلیف دینے کی قائل ہی نہ تھیں ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کی ذات سے تمی کو تکلیف نہ سے وہ بنی ذات سے سب کوخوشیاں دینا جاہتی تھیں۔خدمت اور محبت ان کاشعار

ان کی زندگی مارے لیے ایک مثال ہے۔ صبرو محل ' بے غرضی اور محبت کی مثال ... بہا ڑجیے و مسمر مجمی وہ الله كى رضاير راضى اور حوصليه مندر بي- برمشكل وقت من انهول نے جميس سنجالا ، حوصله ديا سيال اور محبت كى راہ پر چلنے کی تلقین کی۔ صبرو محمل اور برواشت کا سبق دیا۔ ول ان کی یا دے روش ہے اور بیشہ رہے گا۔ شفقت وعنایت ور گزر مرواشت محشادہ دلی کے راستوں پر وہ ہمارے کیے ایک مثال بن کر ہمیں راہ و کھاتی رہیں گی۔

الله تعالى ان كى مغفرت فرمائے ان كے درجات بلند كرے اور ابدى زندگى ميں انہيں اعلامقام سے نوازے۔ (آمين)

قارئین سے ان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔

## wpaksociet

## دُعائے مغفرت

مال زمین پر الله تعالی کی رحمت ... سرایا محبت و شفقت ، مجسم خیرو برکت و زعر کی کری د حوب میں مہاں سابیہ محمود ریاض کی المبیہ اور ہماری والدہ انور جمال رضائے النی ہے اس جهان فانی کوالوداع کمه منس-(تُالِدُولِ تَالِكُ رَاجُعُونَ ا و کھ کی اس کھڑی ش جو مارے ساتھ رہے۔ مارے غم میں شرکت کی۔ ان کا عدول سے شكريد-اداكرتے ہيں- قارئين سے درخواست ہے كه ده الكى والده كى مغفرت كے ليے دعا کریں۔اللہ تعالیٰ ان کواہیے جوار رحمت میں جگہ دے۔( آمین )

آزررياض فحكفته سليمان

## WWW.PAKSOCTETY.COM

قرآن یاک زندگی کزار نے کہ کیے ایک لا تحد عمل ہے اور آمخضرت صلی انٹا علیہ وسلم کی زندگی قرآن یاک کی عملی تشریخ ہے۔ قرآن اور حدیث دین اسلام کی بنیاد ہیں اور بیہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم وملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قراآن مجید دین کا اصل ہے اور حدیث تشریف آس کی تشریح ہے۔ پوری امت مسلمہ اس پر متنق ہے کہ حدیث کے بغیر اسلامی زندگی ناکم ل اور ادھوری ہے اس لیے ان دونوں كودين مي جهت اوردليل قرارديا كيا-اسلام اور قرآن كو مجهنے كے ليے حضوراكرم صلى الله عابيه وسلم كى احاديث کامطالعه کرنااوران کوسمجھنا بہت ضروری ہے۔ کتباحادیث میں صحاح ستہ بینی صحیح بخاری مصیح مسلم سنن ابوداؤد سنن نسائی 'جامع ترندیاور موطامالک کو جومقام حاصل ہے 'وہ کسی سے محفی نہیں۔ ہم جواحادیث شائع کررہے ہیں 'وہ ہم نے ان ہی چھ متند کمابوں سے ہیں۔ حضوراكرم صلى الله عليه وسلم كى احاديث كے علاوہ ہم اس سلسلے ميں صحابہ كرام اور بزر گان دين كے سبق آموز اقعات بھی شائع کرس کے

روایت میں پلیٹ کو الکلیوں ہے صاف کرنے کا م وہی بیان ہوا ہے جو گزشتہ باب میں انگلیاں جانے گا بيان ہوا تھا۔

2۔ خاص طور یہ آج کل کے ماحل میں جس طرح بعض لوگ برتن میں زیادہ کھانا کے لیتے ہیں اور تھوڑا

ساکھاکریاتی ضائع کروہتے ہیں۔ بیدانتہائی بری عاوت اسے کھانے کی جاقدری ہوتی ہے اور بلا رورت ضائع کرنا تبذر میں شامل ہے جس کے مرتکب کو قرآن نے ''شیطان کا بھائی'' کیا ہے۔ اسلامی اخلاق کا نقاضا ہے کہ کھانا کھاتے وقت پلیٹ میں صرف ضرورت کے مطابق لیا جائے اور اس میں بچایانہ جائے۔ اور جو پکا ہوا کھانانی جائے وہ مچھنکنے کے بجائے ضرورت مندول عربول اور مسابول میں ليم كرديا جائ

ثرید کے درمیان سے کھانامنع ہے حفزت عبدالله بن بسررضي الله عندس روايت

حضرت ام عاصم رحمته الله عليه سے روايت ب انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد كرده حضرت نبيشه بن حوالله رضي الله عنه بهار ہاں تشریف لائے جب کہ ہم ایک یا لے میں کھانا کھا ربے تصرانهوں نے کا انی صلی اللہ علیہ وسلم

جو مخص پالے میں کھانا کھائے ' پھراس (بالے) کوچات لے تو پالہ اس کے لیے مغفرت کی دعارتاب-"(تندي)

فائده

1- نەكورەباب كى دونول روايىتى سندا "ضعيف بىر تاجم بالعاور بليث وغيرو كوالكيول عصاف كرف كاذكر تصحيح مسلم كى روايت من موجود ب- حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ہمیں علم دیا کہ ہم پلیث کو انگی ہے صاف کرلیا کریں۔ نیز سیجے مسلم کی ای

12. 01023

ہے کہ رامول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر عصادوا رع مانول رازيري فنبات موتي أيك بياله بيش كيا كياتورسول الله صلى الله عليه وسلم

"اس کے کناروں ہے کھاؤ۔اس کی چوٹی چھوڑوو" اس مس بركت والى جائے گ-" (ابوداؤد) فوائدومسائل

1- چوتی سے مراد برتن کے درمیان کا کھانا ہے جو برتن بحرا ہوا ہونے کی صورت میں کناروں کی نبت مجه بلندمو باہے

2- جب ایک برتن میں کھانے والے اپنے اپنے سامنے سے کھائیں تواس صدیث پر بھی عمل ہو جا یا م كيونك ورميان كا كهاناً كنارول سے كهائے جانے

کے بعد کھایا جاتا ہے۔ 3۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے ے رزق میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے

روایت ، وسول الله صلی الله علیه وسلمنے فرمایا۔ "جب کھانا رکھا جائے تواس کے کنارے سے لو آوراس کا درمیان چھوڑود کیو تکہ برکت اس کے وسط

س نازل ہوتی ہے۔ "(ابوداؤر)

كحانول يرتريد كي تغيلت حضرت ابوموى اشعرى رضى الثدعة مصدوايت

ب ويى صلى الله عليه وسلمن فرمايا-" مردول میں سے بہت افراد کامل ہوئے کیکن عورتول ميس سے صرف مريم بنت عمران (عليه الملام) اور فرعون کی بیوی آسیہ (رمنی اللہ عنہا) کال ہو تیں۔اور عائشہ رضی اللہ عنها کو دو سری عور توں پر ای طرح فغیلت حاصل ہے جس طرح زید کو دوسرے کھانوں رفضیات ہے۔"(مسلم)

حضرت الس بن مالك رضى الله عند سے روایت ب ' رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا عورتول پر عائشہ رضی اللہ عنها کی فضیات ایسے ہی

فوأندومسائل:

1- انسانوں میں کمال کاسب سے بلند مقام نبوت کا ہے جو عورتوں کو حاصل نہیں ہوا۔ اللہ تعالی نے فرمليا-وماارسلنامن فبلك الارجالا-"(اي ني!)جم نے آپ سے پہلے صرف مردی (رسول بناکر) بھیج السياس لي مديث من وه كمال مرادب جو صرف وہی میں بلکہ اس میں کب کابھی حصہ ہے العنی صدیقیت کا مقام - کرشته امتول کی عورتول میں صديقيت كاعلى ترين مقام حضرت مريم عليه السلام اور حضرت آسيه رضي آلله عنها كوحاصل مواليامت هميه مين بيه مقام حضرت عائشه رضى الله عنها كوحاصل موا ترید ' روتی کے چھوٹے چھوٹے الاے کرکے شوریے میں بھگو کرینایا ہوا آیک تھم کا کھانا ہے۔ اس دور کے ماحول میں یہ بہترین کھانا تھاجو غذائیت کے لحاظ ے بھی بھترین ہے اور لذے کے لحاظ سے بھی اس کے علاوہ آسانی سے تیار ہو جا آئے 'جلدی مسلم ہو جا باہ اور کت فوائد کا حال ہے۔

كھائے ہے فارغ ہوكردعا

حضرت ابوالمام بالى رضى المتدعنة موايت انوال نے فرایا: جب نی صلی الله علیه وسلم کے سامنے موجود کھاتا (قارع ہونے یر) اٹھایا جا او آپ

" الحمدلله حدال كيراسطيمامباركا عيرمكفي ولامودع

ولامسغنی عندرینا۔ " "تمام تعریفیں اللہ بی کے لیے ہیں الی تعریف جو بهت زیاده مو کیا گیزه مواور اس می بر کت دی گئی مو 'نه کفایتِ کیا گیا (که مزید کی ضرورت نه رہیے) نه بیہ آخری کھانا ہے 'نہ اس سے بے نیازی ہو عتی ہے' اعمار عرب!"( بخارى)

قوائدوميانل: اس دعاكا ترجمه يمي موسكنا هِ " يه تعريف كاني شيل مجمي الي أيونك انسان

خولين ڏاڪيٿ 17 آئوبر 16

## مابنامهداستاندل

# ادبكى دنيا مين ايك نيا نام

# نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں بھیجنا چاہتے ہیں توابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ،ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ بس آپ کی تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہیئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں تحریر ہمیں ہماس کو صحیح کرکے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی سی غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ بنائی جانے تو بہیں اس اردو میں تحریر ہو۔

بنے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان ول کے سلسلے پچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھکو چک نمبر L \_ 5/79 ڈاکخانہ 78/5.L تخصیل وضلع ساہیوال

وٹس ایپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

ئىس سلى) نەجىمودى ئى (بلىدىيە جىروشكر خوا مەرومساللى

"مل کر کھانا کھایا کرو اور اس پر اللہ کا نام لو' نمہارے لیے اس میں برکت ہوجائے گی۔" مل کر کھانا برکت کا باعث ہے۔ لیس علیم جناح ان ماکلوا جمعیعا" اواشتا ما"۔ "تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم مل کر کھاؤیا الگ الگ۔" 2۔ بسم اللہ پڑھنا بھی برکت کا باعث ہے۔ مل کر کھانا

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند سے روایت ہے 'رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرایا:''ل کر کھاؤ' الگ الگ نه کھاؤ کیونکه برکت جماعت (اور اجماعیت) کے ساتھ ہے۔''

کھاتے کی چیز میں چھونکسارنا

معرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه سے روایت ہے انہوں نے فرمایا۔

و رسول الله صلّى الله عليه وسلم كھانے پينے كى چيز ميں پھونك نہيں مار کے تصاور برتن ميں سائس نہيں لية بنته ۱۸۰۰ م

ليختصـ "(بدائر) فواكدومسا مل

1- بیر حدیث می ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں پھو تک مار نے سے منع فرمایا۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے پینے کی چیز میں پھونک ارنے سے منع فرایا۔ ایک فخص نے کہا: اگر پرتن میں کوئی ناپسندیدہ چیز (نظاوغیرہ) نظر آجائے تو؟ آپ نے فرایا: ''اسے انڈیل دو۔'' (تھوڑا سا پائی انڈیل دو اگر دہ بھی نکل جائے) اس نے کہا: میں ایک سائس سے (پیتا ہوں تی) سیر نہیں ہو یا۔ فرایا: معلوم سائس کے کومنہ سے مثالیا کرو۔''اس سے معلوم بوالہ پرتن کومنہ سے مثالی کیا جائے ہے۔

کماحقہ جمد کرہی نہیں سکتا)نہ چھوڈی ٹی (بلکہ یہ حمدوشکر مسلسل ہے کیونکہ رب کی تعتیں مسلسل حاصل ہو رہی ہیں) نہ اس تعریف سے بے نیاز ہو سکتی ہے (کیونکہ حاصل تعمتوں کو قائم رکھنے کے لیے اور مزید تعمتوں کے حصول کے لیے بندے کو حمد و شکر کی ضرورت رہتی ہے۔"کھانے کے آخر میں یہ دعا پڑھنا مستحدے۔

گزشته گناه

حضرت معاذین انس جمهنی رضی الله عنه سے
روایت ہے 'بی صلی الله علیہ و شکم نے فرمایا۔
"جس محض نے کھانا کھا کریہ دعا بڑھی ۔" ہمرتشم کی
تعریف الله ہی کے لیے جس نے یہ (کھانا) مجھے کھلایا
اور مجھے یہ (کھانا) عطا کیا بغیر میری کسی طاقت کے اور
بغیر میری کسی قوت کے "اس کے گزشتہ (تمام) گذاہ
معاف کرو ہے جاتے ہیں۔"
معاف کرو ہے جاتے ہیں۔"

1۔ اللہ کی نعمت پر اس کا شکر اوا کرنا بہت بڑی نیکی

' شکر گناہوں کی معانی کاباعث ہے۔ 2۔ رزق کے حصول کے لیے اگرچہ ایک حد تک انسان بھی کوشش اور تدہیر ہے کام لیتا ہے ' آہم اس کوشش کو کامیاب کرنا اور تدہیر بھانا بھی اللہ ہی کا فضل ہےاوراس کی توثق ہے ہے۔

مل كركهانا كهاف كابيان

حضرت وحشی بن حرب رضی الله عنه سے روایت ہے بسحلبہ رضی الله عنم نے عرض کیا۔
"اے الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم!ہم کھانا
کھاتے ہی توسیر نہیں ہوتے۔"
آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:"شاید تم لوگ
الگ الگ کھاتے ہو؟"
الگ الگ کھاتے ہو؟"

انہوں نے کہا: ''جی ہاں۔'' آپ مسلی اللہ علیہ رسلم نے فرمایا۔

مِ خُولِين دُالْجَبُ ہُ 18 اَتُور 2016 فِي

### جب خادم هانالاے تواس و کھانادینا ميزاوروسترخوان يركعانا كعافه في كابيان

حضرت الس بن مالك رضى الله عنه سے روايت

ہے انہوں نے قربایا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میزر رکھ کر کھانا نہیں کھایا اور نہ طشتری اور تھالی میں۔ قبادہ رحمتہ اللہ ئے کما: پھرلوگ کس چزر رکھ کر کھانا کھاتے تھے؟ انہوں نے فرایا دسترخوان بڑ۔( بخاری) فوائدومسائل :

مولانا عبدالغني رحمته اللدسنن ابن ماجه كے حاشيہ نجاح الحاجه مي خوان كے بارے من لكھتے ہيں:"اس ير ركه كر كهانا دولت مندول اور يحكرون كى عادت ب تأكه انهيس كهانا كهاتے وقت جھكنے يا سر تمكان كى ضرورت ندروب "اس لے اس کا ترجمہ چھونی میزیا تبائى وغيروكياجا سكتاب

اسكرد ويصوني يليث يا تقالي اور ركابي وغيره كو كهتے یں جس میں چینی دغیرہ رکھی جاتی ہے۔ یہ لذت پیندی اور عیش پرسی کامظرہے۔ رسول اللہ صلی اللہ یہ وسلم کا کھانا سادہ اور زود ہضم ہو تا تھا 'اس کے چننی وغیرو کی ضورت ی نمیں پرتی تھی۔

3- سفرہ (دسترخوان) ہے مراوں کیڑے یا چڑے کا مكرا ب جے بچھاكراس ير كھانا ركھا جاتا ہے۔ الل عرب اب بھی میز کری استعال کرنے کے بجائے نٹن پر دسترخوان جھا کر کھاٹا کھانے کے عادی ہیں۔

كھاناا ٹھائے جانے سے پہلےا ٹھنا

حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنه 🖚 روايت ہے و رسول الله صلى الله عليه و سلم في فرمايا-"جب دسترخوان (ير كهانا) لكافيا جائے توكوئي آدي (فارغ ہو کر) نہ اٹھے ختی کہ دسترخوان اٹھایا جائے۔ اور آبنا ہاتھ نہ روکے آگرچہ سربو گیا ہو بھی کہ لوگ فارغ ہو جائیں۔ اور (اگر اے ضرورت نہ ہو تو)

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ' رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا-"جب كى كياس اس كاخادم اس كا كهاناك كر آئے تواسے جاہے کہ اے اسے ساتھ بٹھائے اوروہ (خادِم)اس (مالک) کے ساتھ کھائے۔ اگرایے نہیں كرسكاناوات اس مس يحد (كھانا)دےدے

ملازم كوكھاناوينا

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا-"جب تم میں سے کی کا خادم اس کا کھانالائے تو ے جاہیے کہ اے اپنے ساتھ بٹھائے یا اے تھوڑا سا کھانا واتے دے کیونکہ اس نے اس کی مرمی اور وهوال بروائيت كياب."

[- خادم اور نوكر كے ساتھ زيادہ سے زيادہ حسن

أكر كونى خاص كماناتيار كياكيا موتونو كراور ملازم كو می تنجائش کے مطابق دیا جائے باکہ اس کے دل میں حرت نہ رہے۔اس سے اس کے مل میں الک کی محبت اور عزت وعظمت بردھے کی نیز ایسا کر ہے۔ اس کے دل میں اپنے مالک کامال وغیرہ حوری کرنے کی خوابش بھی پیدائمیں ہوں۔

3۔ فیکٹری کے الک کوچاہیے کہ پیداوار میں سے کھے نہ کچھ ملازمین کو بھی تھے کے طور پردے۔

4 ملازم کو تنخواہ کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ حسن سلوک کے طور پر دینا چاہیے۔ 5۔ ملازمین سے کام کینے وقت ان کے جذبات اور جالات کالحاظ رکھنا چاہیے 'نیز مالک کوان کی خوشی اور عمی میں شریک ہونا چاہیے۔

## 

کش کرنا انجی عادت ہے۔
2 کھانے کی پیش کش کرنا انجی عادت ہے۔
3 کھانے کی پیش کش کی جائے تو بھوک ہونے پر قبول کرنے جی انجی کی جوک نہ ہو تو ایسی پیش کش قبول نہ کرنے جس محمد اوا کرونا چاہیے ' ناہم بمترے کہ ایک دو لقمے لیے جا کس۔
ایک دو لقمے لیے جا کس۔
5 جھوٹ لکلف کے موقع پر بھی انجا نہیں۔
معذرت کے لیے کوئی اور مناسب انداز اختیار کرلیا حائے۔

2- روزے دار کو آگر کھانے کی دعوت دی جائے تو نفلی روزہ چھوڑ کردعوت قبول کرلیما بسترہے ' ماہم روزہ مکمل کرما بھی جائز ہے۔ چاہیے کہ (اپنا)عدر بیان کردے) کیونکہ آوی (ہاتھ روک کر) اپنے ساتھی کو شرمندہ کردیتا ہے اور وہ بھی (شرم کی دجہ ہے) ہاتھ روک لیتا ہے۔ ممکن ہے اسے ابھی کھانے کی (مزید) ضرورت ہو۔" ہاتھ میں (کھانے کی) چکنائی کی یو ہو تو (بغیر ہاتھ رھوئے) سوجانا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے 'نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ''اگر کوئی مخفس اس حال میں سوگیا کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی کی بو تھی اور اس نے ہاتھ نہیں دھویا تھا 'چر اسے کوئی تکلیف پہنچ گئی تووہ اپنے سواکسی کو ملامت نہ

فوائدومسائل: 1- کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھولینے چاہیں۔ 2- می والا کھانا یا مٹھائی وغیرہ کھاکر بغیرہاتھ دھوے سونامنع ہے۔ 3- اس ممانعہ میں محکمت سرکہ مکنائی کی دہ کی

3۔ اس ممانعت میں یہ حکمت ہے کہ چکنائی کی ہو کی
وجہ سے چیو نمیال بستر پر آسکتی ہیں 'ان سے سونے
والے کو نقصان یا تکلیف کینچنے کا خطرہ ہے۔ بعض
او قات چوہاو غیرہ می کائے لیا ہے جو خطرناک فاہت ہو
سکتا ہے۔
مکتا ہے۔
کے روز مومعالمات میں ایسے کاموں سے بیروکرنا

چاہیے جن سے نقصان کا خطرہ ہو۔ بھوک اور جھوٹ

حضرت اساء بنت بزیر انصار بیر رضی الله عنها ہے روایت ہے ''انہوں نے فرایا: نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا حاضر کیا گیا۔ آپ نے ہمیں کھانے کی پیش کش کی۔ ہمنے کہا۔ دوہمیں خواہش نہیں (بھوک نہیں ہے۔) ''آپ

نے فرمایا۔ "بھوک اور جھوٹ کو اکٹھانہ کیا کرد۔" فوائد ومسائل: 1۔ کھانا کھاتے وقت موجود افراد کو کھانے کی ہیڑ

مِنْ خُولِينَ دُالْجَسَّ 20 اللهِ 2016 أَلِي



ے را جگا وطوط میناہے یا کسی آتے جاتے سے ی را جکماری کے حسن کاشہوس کرغائبانہ عاشق ہو بچیائی میں علس دیکھ کراوپر تھومتی ہوئی مجھلی کی آتھ نے آگے چل کرائی زندگی میں اور کوئی تیرمارا یا نہ مارا ' اس امتحان میں ضروریاس ہو گئے۔اس سے ضعنا "میہ علوم ہوا کہ اس زمانے میں راجماروں کو مداری یرزنی اور کھوڑے کی سواری کافی نہ <sup>تھ</sup> كتے كتے برى سے اتر كئے۔ ہال توان ك ايا حضور يعنى راجه صاحب في المدوار وأيك سوال كاجواب

ا مران میں آذا اتحان کے گور نرنے منادی کرادی بادش کا خلقت خدا کی اور علم میراس آج کے بعد سے ان جو کو دلس نہیں ملے کی آگر آ ناخواندہ ہے تو بوی کی طرف سے بھی درماندہ

نہیں میہ علم کس نیت سے جاری کیا ہی ہو کی کیلن ہمیں تو بیہ *پڑھ* کر رش چندر کی کمانی "برصورت را جمماری" یاد آئی۔ نی کی ہیروئن لاڈوں ملی راجکماری ویسے تو گنوں کی گتھلی تھی' یانچ انگلیاں پانچوں چراغ ۔ لیکن وہ جو کتے ہیں کہ شکل و صورت میں بس آدمی کا بچہ تھی۔ برابرا راجمارهمه تن اشتیاق آناتفااور را جماری کے خ زیباکی ایک جھلک دیکھ کر پہلی گاڑی یا پہلی رتھ یا کے کھوڑے سے واپس چلا جا یا تھا۔اس زمانے میں ضرورت رشته كااشتمار دين كارداج نبرتها كمونك اخبار ہی نہ تھے لنذا یا نوعقل کے اندھے گانٹھ

خولتن ڈانجنہ

كا پروفيسر مول ولف شيل برهايا- مميرے كا سرمه بيجياً مول اور پر صف كے مام سے الكو تعالكا ماموں-ان تے بعد ایک اخبار نویس کی پیشی ہوئی ہے۔وہ بھی اپنی جان بحانے کوعذر کر ماہے کہ حضور اخبار نولی توسینی كام ب- آب س كس في كماكد اس ك لي ردها لكها ہونے كى قيد ب- عذر معقول تھا للذا بيه چھوٹے۔اب ایک اسکول ماسٹرلائے گئے اور ان سے ایک عبارت برصنے کو کما گیا۔ انہوں نے کتاب الثی پری اور آنکس جمیک رکنے گئے کہ "جناب ب كناه بكرا آيا موب من توبالكل كنده ناتراش مول-یردها لکھا ہو تا تو اسکول ماسٹری کیوں کرتا۔ ونیا میں اور حمونی کام نهیں کیا؟"

ضرورت ایجاد کی مال مید لوگ شادی سے اس مرح بعا محق کے جس طرح امراکا میں ویت تام کے کے بھرتی ہونے سے بھائے ہیں۔ تو کیا عجب جا بجانا والمركى بعيلات كمديت قائم موجا من جن مي لوگوں كو ان بردھ بنتا سكھايا جائے۔ ان مے ذين ے الج الح كر تمام علم فكالا جائے بيد بات تا ممكن نمیں ہارے ہاں بھی بعض لوگ جو ڈگری اور نوکری یانے کے بعد کتاب اور اخبار کے سائے سے بھی بھا گتے ہیں اور مارے کالم تک بیویوں سے پر عوا کر

نے ہیں آلیے ہی ہوجاتے ہیں۔ ہم آذر بائیجان کے گور نر کی خدمت میں عرض كريس كے كہ بھائي جان اتن سختي مت بر الم - راھ لکھوں کے کیے کوئی نرم ترسزامثلا "خال مزائے قید تجویز بیجے ' بامشقت کی شرط نہ رکھیے۔ وہ جاہیں تو شادى كرين عاب نه كرين فريروسي نه بيجيدورنه كوئي ون میں آپ مے صوبے میں ایک بھی آدمی پر هالکھا نه طے گااور آپ کو خطر پر حواتے کے کیے مارے پاس آنارداكركا-

بیت سے لوگ جنهوں نے شہرادی کی جھلک و مکھ لی صى انشرويوميس آئي نهيس-أيك بي جاراك آب كريدختن نه ركمتا تفا- بكرا آيا-راجه جي كم ممامنتري نے اس سے سوال پوچھاکہ "وہ کون ساجانورے جس کی ایک دم اور چار تا تکس میں اور جو بھونکتا ہے " اميدوار ، جس كي تظول مي راجماري كاجمال جمال افروزبساموا تفامبت ديرسوچ كربولا- دوكبوتر-"

درباربوں نے جو شنرادی سے گلوخلاصی کرانے پر تلے ہوئے تھے واہ واہ ' سجان اللہ کے ڈو گرے رسائداب اس غرب نے محواث رج مع وقت والسنيني كرن كي كوشش كى ليكن درباريون في اللها لركاسي بشاويا بلكه بانده وبأ-وه بعربحي بأته بلابلاكر مجر کنے کی کوشش کررہا تھا لیکن شادیانے اس نور ے بیخے شروع ہو گئے تھے کہ کان پڑی آواز سائی د

کوگ ای شخصی آزادی کے تحفظ کے لیے کیا کیا س كرتے اور اب شادى كي جھكريوں 'بيريوں سے لے کیا کیا ہے گریں گے۔ یماں پر جمیں ایک قصہ یاد آ اے۔ ایک اسٹری دو بچوں کو حساب رحمایا کرتے تھے بہت کو شش کی لیکن ان برخورداروں کے تعلیم کی جو تک نہ کی۔ آیک دور اسٹری نے چھولی بی سے کما کہ یہ جاؤ اگر تمہارے ابابازارے دی سیب لے کر آئیں اور چار خود کھالیں توباقی کتے بچ ؟ بچی نادان منه کھولنے کو تھی کہ برے بھیا بولے "مت بتانا مت بتانا اسری اس بمانے حمیس حساب سکھادیں <u>ہے۔</u>"

لندا ہماری تصور کی آنکھیں یہ منظرد بیستی ہیں کہ آذر باتیجان میں پڑھے لکیسوں کی پکڑد ھکڑ شروع ہو گئی ہے کہ چلو باند هو سرا " کروشادی۔ تمهاری می سزا ہے۔ لوگ ہزار عذر کرتے ہیں کوئی مسموع نہیں

ایک بروفیسرصاحب مکڑے آتے ہیں۔ فروجرم لگتی ہے کہ بردھالکھا آدی ہے اور شادی تہیں کر آ۔وہ

\*



مراموں کی بہترین فنکارہ ہیں۔ بال کے رول میں ہیشہ فراموں کی بہترین فنکارہ ہیں۔ بال کے رول میں ہیشہ پوندیؤ رول کے یوند ان کی شخصیت پہشاید نیکیٹر کروار سوٹ بھی نہیں کریں گے۔ ان کا ایک اور تعارف بھی ہے کہ یہ معروف کھلاڑی مرحوم تشلیم عارف صاحب کی بیگم ہیں ... برے عرصے ہے خواہش تھی کہ ان کا انٹرویو کریں ... اور کئی اہ کے فواہش تھی کہ ان کا انٹرویو کریں ... اور کئی اہ کے انظار کے بعد ہم یہ انٹرویو کرنے میں کامیاب ہوئے انظار کے بعد ہم یہ انٹرویو کرنے میں کامیاب ہوئے فرہ۔ میں کیا حال ہیں روبینہ صاحب ... شکرے "آپ کو فرہ۔ میں کا

رسی با . "الله کاشکرہے ... اور بہت معذرت کہ میں آپ اوا تنی دیرے انٹرویو دے رہی ہوں۔ میں واقعی بہت موق رہتی ہوں آتی کہ چو ہیں گھنٹے کا دن بھی مجھے

الکشہ چلیں کوئی بات نہیں۔ آپ کی معذرت قبول کی 'بہت خوش رہیں آپ ۔ بیا بتا کمیں کہ اس

مع وف كرات كيم عارف كيم

# وببيه قارف سط مراقات على رو

چرپنجاب یونیورتی ہے سائیلوتی میں "ایم اے"
کیا۔ میری چار بہنیں اور ایک بھائی ہے اور بہنوں میں
میرے والد برنس مین تھے۔ والد صاحب حیات ہیں۔
میرے والد برنس مین تھے۔ والد صاحب حیات ہیں۔
اللہ انہیں لمی عمر عطا فرمائے۔ ریٹائڈ زندگی گزار رہے
ہیں۔ جبکہ والدہ صاحبہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ میری
شاوی 1981ء میں ہوئی اور جیسا کہ آپ بہنے عارف"
میں کہ میرے شوہر معروف کر کڑ " سلیم عارف"
میات کہ میرے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے اور ماشاء میات تینوں کی شادی ہو چکی ہے اور میں نانی وادی بن اللہ تینوں کی شادی ہو چکی ہے اور میں نانی وادی بن چکی ہوں۔ آج کل میں ای بیٹی کے اس امریکہ آئی

فیلڈ میں کتاعرصہ ہو گیا آپ ہو؟"

"بیجھے اس فیلڈ میں تقریباً اپنی بیس سال ہوگئے ہیں اور میں نے بے شار سوپ سیر میز ' ٹیلی فلمن ' سیر میز ' ٹیلی فلمن ' سیمکل ڈراھے ' اور یوں سمجھیں کہ ہزاروں ڈراھے کر چکی ہوں۔۔ آج کل بھی میرے دو تین پروجیکٹ آن ایئر ہیں اور تین چار کی ریکارڈ نگر چل رہی ہیں۔ توالحمدو ایئر میرے کام کاسلسلہ کچھ ایسا ہے کہ ایک "چین " بی لند میرے کام کاسلسلہ کچھ ایسا ہے کہ ایک "چین " بی ہونے ہے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے ڈراموں کے ختم ہونے ہے ' سیلے ہی نے ڈراموں کی ' بیٹی ڈراموں کے ختم ہونے ہے ' سیلے ہی نے ڈراموں کی ' بیٹی ڈراموں کے ختم ہونے ہے ' سیلے ہی نے ڈراموں کی ' بیٹی ڈراموں کے ختم ہونے ہے ' سیلے ہی نے ڈراموں کی ' بیٹی ڈراموں کے ختم ہونے ہیں۔ " بیٹھ ایپنی ایموں میں بیدا ہوئی ۔ وہیں بلی بردھی لاہور میں بیدا ہوئی ۔ وہیں بلی بردھی لاہور میں بیدا ہوئی ۔ وہیں بلی بردھی لاہور

ہے ہی ای تعلیم عمل کی گاہور کا جے سے اے کیااور

مِيْ خُولِين دُالْجَـتُ 23 التربر 2016 يَكُ

المدوللد ميرابرابيا كمييوثرا مجينتر ب-وولندن میں رہتا ہے۔ اس کا اپنا برنس ہے۔ اپنا کھرہے۔ بیٹی امریکہ میں رہتی ہے۔ میراچھوٹابیٹا میشل بیک میں جاب كرنا ہے۔ وہ كركٹر ہے اس كا نام ايتان عارف برے بینے کا نام "عمران عارف ہے۔ بنی کا نام "مریم

" فیلڈ میں کیے آئیں اور تنکیم عارف صاحب خوش ہوتے تھے آپ کے کام ہے؟"

"اس فیلڈ میں ان کی مرضی ہے ان کی اجازت ہے آئى-ده بت فوش موتے تھے المحم بيشے سے بى شوق تعااور میں اپنے کالج میں بھی ڈرامینک پر سائٹ کی مبر تقی اورد میراید فرزیس می حصد کتی تھی۔ فیلٹر میں آنا انفاق تعااور کاظم پاشاصا حب نے موقعہ دیا اور پی تی وی کے وراے " الحجل" ے شروعات اولی اور آس سرل نے بھے شرت دی۔ اسی نے پھال دی۔ اس ك إند يعرسلسله جل أكلا أور بس في كافي كام كيا اوركم ربی ہوں ... لی ٹی وی کے لیے بھی اور پرائروسے

ے ال کردل کے ۔۔ ایک روائی مال

"جی شروع سے ہی اس کے رول کر رہی ہوں اور آج تک کرری مول اور بهت شوق سے کرتی مول-اور روایتی مال کوئی بھی نہیں ہوتی 'مال 'مال ہی ہوتی ہے۔ مال کے رول میں بہت ویری ایش ہوتی ہیں۔۔ مان کے رواز کے علاق بھی میں نے بے اور رواز کیے بي-ميراايك سيريل تعاسل كر مجمزانه كرو"اس مي ميس في ايك غندا ثائب عورت كاكرداراداكيا تعاميدم كوكى به أيك بهت بولد كردار تفا-بير سيرس في وي ون

ے ملی کاسٹ ہوا تھا۔" "آپ کے علاوہ مجمی فیلڈ میں کوئی ہے؟" يرے بهن بھائيوں ميں سے تو كوئى بھى اس فيلا أيا مسواح ميرے البية ميرا جمونا بيثا اينان

يم عارف صاحب كانتقال كوكتناع صه موكر اوران كے ساتھ زندگى كيسى كزرى؟" "جی تقریبا" آٹھ سال ہو گئے ہیں ان کے انتقال کو ... اور ماشاء الله ميس في بهت أفيمي مبت خوب صورت اور بهت خوش حال زندگی تشکیم عارف صاحب کے ساتھ گزاری وہ بہت ایھے انسان تھے بهت التصح باب اور شو مراور بهترین کر کشر تھے ... امارا

ایک آئیڈنل کھرتھا۔" "ان كے جانے كے بعد كوئى الى ريشانى موئى ؟ بجول کی تربیت میں کوئی مسئلہ ہوا؟"

میں ایسا کچھ نہیں ہوا ... الحمدوللد بہ ہمارے التا کچے چھوڑ کئے کہ ہمیں الی طور پر کوئی بریشانی میں ہوئی۔ ہاں ان کی کی توساری زندگی کوئی بوری میں کر سائے۔ ہماراا یا کھرہاور الحمدوللد سب بی مجھ مارے اس ہے ۔۔۔ کرکٹ بورڈے جھے بہت انجی ن ملتی ہے اور جو تک یہ نیشنل بیک میں تھے تو نیشنل نے ایک مندے الونٹ میرے اکاؤنٹ میں عَلَ كرد ي تومن بت شكر كزار بول نيشتل بك كي اور کرکٹ بورڈ کی جی اور لوگوں کے روسے بھی بہت اتھے رہے اور اس اور بول کی تربیت میں بھی کوئی

اور جھے تو آئزانیا لگتاہے کہ اوک تشکیم عارف صاحب کی زندگی میں بھی مارا اتا خیال نیس ر تع جتناكه اب ركعت بي بيد تنكيم صاحب كے نام كى عرتت ببلے بھی ہمیں ملتی تھی اور الحمدوللد آج بھی ملتی ہے ہم جمال بھی ان کا نام لے لیتے ہیں لوگ ہمارے کیے کھڑے ہوجاتے ہیں اور ہماری بہت پذیرائی ہوتی ہے۔میری بھی اور ہارے بچول کی بھی خواہدہ میرے اطراف کے لوگ ہوں یا تنکیم صاحب کے اطراف

"جب تشكيم صاحب كالنقال موالوميرا چھوٹا بيٹا سوله سال کا تھا۔ یاتی دو بڑے تھے بچوں کو اسے والد ے اور تعلیم صاحب کو اسے بچول سے بہت زمان

المحوين والخيث 24

## يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



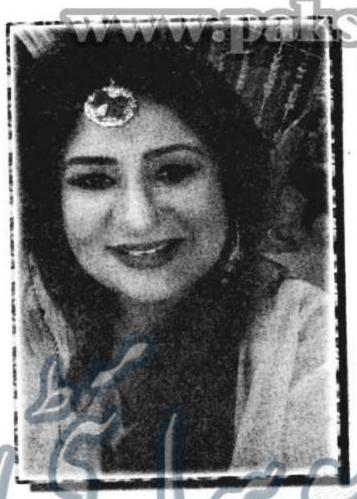

ے وہ زندگی گزارتی ہے۔ آد ہمارے معاشر ہیں عورت مظلوم ہے مگر پورپ امریکہ اور عرب ممالک کی عورت بالکل بھی مظلوم نہیں ہے بلکہ وہ بہت اسٹونگ ہوتی ہے لیے سارے کام وہ خود کرتی ہے اور بہت انجھی زندگی گزارتی ہے اور ایس معاشروبدل رہا ہے۔ اب لڑکوں کو آئے پڑھنے دیا جا ایک ورنہ تو مہلے لڑکوں کو بی سب کھی جماحا یا تھا۔"

" آپ تھیک کمہ رہی ہیں۔ مرگاؤں وسات کی عورت تو ابھی بھی مظلوم ہے ... مگر دکھائی شہر کی عورت جاتی ہے؟"

(Ainan) کر ترجی ہے اور اس فے علم "میں ہول شابد آفریدی میس کام بھی کیا ہے اور بست اچھارول کیا ب بت بند كياب اس كوسب في ... مروه ايي ردهائی اور این کرکٹ میں اتا مصوف رمتا ہے کہ وراموں کی طرف آئی نہیں سکا عالاتکہ اسے بہت آفرز ہوتی ہیں ۔۔ اور میری بہت خواہش ہے کہ وہ ڈراموں میں مجی کام کرے اور ان شاء اللہ آباے بهت جلد کسی نه کسی و راے میں دیکھیں گے۔" ودكيا آب جهوني اسكرين تكيي محيودرين ؟... این فلموں تے بارے میں آپ کھے کمیں گی؟ ''اییانہیں ہے۔ ڈرامون اور کمرشکز کے علاوہ میں نے قلم میں بھی کام کیا ہے جس کا نام " بھائی لوگ" مفلمول مين كام كرنے كابهت شوق ہے اور فلموں كا جوربوائيول مواب وه بهت خوش آئيد ب\_ أيك وإن مجرايا آئے گاكه ماري فلم اندستري س ت کرے کی۔ ہاں میں نے وائس اوور نہیں کیا م خواہش بہت ہے ۔ فلم کیات پر میں ضرور کھوں کی کہ اب ہارے یمال کی برے اچھے سینما ہاوسرین ے ہیں۔ جہال ہم عربت کے ساتھ جا کر فلمیں دیکھتے السيكيورني كالحمال قام مو ما ي سياكستان كيجو حالات بين ان كور تظرو كاجائة قلم تفريح كابهترن

" آج کل ہمارے ڈراے پینا کے جارہ ہیں۔ مرشاید اس وجہ سے کہ عورت کو بہت مظلوم ہے؟" جاتا ہے۔ کیا حقیقت میں بھی عورت مظلوم ہے؟" " آگر پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے تو عورت مظلوم نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس کے پاس نہ صرف دسائل ہوتے ہیں بلکہ اتن تعلیم بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیروں یہ کھڑی ہو سکتی ہے اور اچھی زندگی گزارتی ہے۔ مگر ہمارے پاکستان اور انڈیا کی اور ترتی پذیر

ممالک کی عورت واقعی بهت مظلوم ہے۔نہ اسے گھر سے نگلنے دیا جاتا ہے نہ تعلیم ۔ کم عمری میں اس کی شادی کردی جاتی ہے تو بھر دواس پر گزرتی ہے اس کی اظ

مَنْ خُولِين دُالْجُتُ 25 الله الكالم يُن

سين سكنا كيو عكم إقاص وفي نا مان وي الي وي الي ال ے رات10 ع تك كام مويا ب- تواس مل كوئى ادهرادهرجای نهیں سکتا اور اگر جاتے بھی ہیں تو والريكثرى مرضى سے جاتے ہيں۔ يدوركشن اوس كى اجازت سے جاتا ہوتا ہے ۔۔۔ ورنہ تو بورا کام کرکے ہی جاتے ہیں سب۔اب سب کام بہت آر گنا ترو طریقے ہوتے ہیں۔اب کوئی افرا تفری شیں ہوتی۔ "سننٹرزکے ساتھ روبیہ کیساہو آہے نے لوگوں کا ؟" "روبہ اور تربیت تولوگ کھرے ہی لے کر آتے ہیں۔ توجب لوگ آتے ہیں اور سینئرز کے ساتھے آگر بیصتے ہیں تو پتا چل جا تا ہے کہ بید لوگ کتنے دن عمیں ے۔ کتنے دن اس فیلڈ میں رہیں سے اور اب اشاء اللہ اس فيلد مس برح لكي توجوان آكيوس اور انی جگه بنارے بن اور جو سنجیدہ میں ہوتے بعران کی لين مي جكه ميسي بوتي-" "آب نے جایا کہ سے 10 سے رات 10 تک کا

ہو آ ہے۔وقت کیابندی کرتے ہی لوگ؟" " میں تواینے کام کو بہت سیریس لیتی ہوں اور وقت كى بستايندى كى بول وقت يرجاتى بول اوروقت ير فارغ ہو جاتی ہوں۔ آب کی ہے بھی میرے بارے میں ہو چیس وہ میرے ارک س اچھی بات ہی ے گا ۔ باقی دو سروں کیارے میں چھ کمہ نہیں

"فارغ او قات كس طرح كزارتي بي آب" " مجھے سینمامیں جا کر فلم دیکھنے کاشوق ہے۔ تواکثر على جاتى مون موثلنت كرناتهي اجها لكنا بالما التي فیلی کے ساتھ وقت گزارنا اچھالگتا ہے... کھرواری کا بت شوق ب گركوصاف متحرار كهنا سجانا سنوارنا اجِها لكتاب أكرچه مير إلى انتا يائم نتيس مو تاكيه كمريس با قاعد كى سے كھانا يكاؤں ... مرجب بھى ٹائم ما ہے کوئی اچھی ی وش ضرور پکاتی موں اور بچوں کو ضرور کھلاتی ہوں۔میرے بچ میرے اتھ کے کھاتے مت پند کرتیں۔ مری کوشش ہوتی ہے کہ میں

اور مارا ورامه حقیقت کے بہت قریب سے وراموں کی کمانیاں مارے اروگردواقعات پر بی جنی موتی ہیں۔ جنبين مارے ورامہ رائٹربری ممارت سے لکھتے ہیں ...اور مس بي محى كمول كي كرورامه تفريح كادريعه اسے اِتنا سنجیدہ نہ بنائیں کیونکہ ہماری ارد کردو سے بی بہت و کھی لوگ بس رہے ہیں ... ایسے ڈرامے بھی پیش کے جائیں جن سے لوگوں کو تھوڑاریلیس کے ليكن حديش ره كرورامول بين بين عرواني اور فحاشي کے سخت خلاف ہوں۔ غلط اور گندے مکالمول کے سخت خلاف مول كيونكه أى وي تو دراينك روم ميثريا اورسب ل كروراف اورد يمريروكرام ديم إلى المار مینلزکو کمے کم ایسا ضرور ہوتا جاہے کہ

" بیں ڈراموں کے موضوعات سے مطلق ہول

ہے جھک و کھ سکیں ف المالي كاليسكي آب؟ تے ٹیلنے میں ہر طرح کے دول کرنے والے ب شارلوگ میرے سامنے آئے اور ملے بھی گئے۔ وی جواینے کام کے ساتھ سنجیدہ تھا جس کو لگن تعنى اور جو واقعي من كام سيكهنا بعني چاہتے تھے وہ آج بهت كامياب بن-اورجو تفريح كازريعه سمجه كرما كمائي كاذراجه سمجه كرآئ فقوه جيس آئے تھے ويسے كيا بھی گئے۔ کسی کووہ لوگ باوجھی جیس میں۔ پہال وہ ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جنہیں اس کام کا جنون ہو تا ہے ... یہ کوئی سائیڈ برنس شیں کہ کرلیا۔ یہ فل ٹائم جاب ہے اس میں خون پسیند ایک کرنایز ناہے تب ہی کامیانی ملتی ہے۔ اور سے ٹیلنٹ سے میں سے ضرور کھوں گی کہ اپنی تعلیم عمل کرے آئیں کیونکہ اس فیلڈ میں تعلیم بھی بہت ضروری ہے ۔۔۔ یہ فیلڈ اب ایک بروفیشن بن حمی ہے اور اپنے بروفیشن میں کامیابی کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔"

"سناہے کہ کام کرتے وقت بچارے فنکار مجی اس سیٹ پہتو تمنی اس سیٹ پر ۔۔ تومٹلہ نہیں ہو تاکیا؟" "اب کوئی مسئلہ نہیں ہو آاور اب مسئلہ ہو بھی

زخوس د جث 26

، فارغ بول تواپنے بچول کو اور اپنے رشتے واروں برور ٹائم دوں۔"

ول سے لگاؤے آپ کو؟کون سے کیمزشوق

" بى جى سەكىمزے بىت لكاؤے كركث اور

ے دیکھتی ہیں؟"



ف بال كم مد و برت شوق سد يكفتى مول-"
" انوشے آپ كى بهو بھى ہے اور بهت التھى آرسٹ بھى ... آپ كے ساتھ گركے كاموں ميں آرسٹ بھى ... آپ كے ساتھ گركے كاموں ميں ہاتھ بٹاتی ہے؟" "انوشے" میری بہوہے "مگرابھی رخصتی نہیر ہوئی ہے۔ صرف نکاح ہوا ہے۔ اور چو تکہ ہم قبلی فرینڈو ہیں تو گھر میں آنا جانا تو بہت رہتا ہے۔ لیکن "انوشے" کے اوپر اہمی گھرداری کی ذمہ داری ہے ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ یو تی كانام "ريي يخ" إوربهوكانام" اربي " - وه ولل ایم بی اے ہے الندن سے بھی پڑھ کر آئی ہے اور ماشاء الله بهت باری بی ہے الندن میں بی رہتے ہیں بیٹا

عبو یاکستان آنا جانالگا رستاہے اور میں اپنی بموول کو - کھانا وغیرہ بھی مل جل کریکاتے میں اور دوستوں کی طرح یا تیں بھی کرتے ہیں اور جو بیٹی امريك ميسربتي إس كاجمى ايك بينا مروجها تي جان سے بھی زیادہ پارا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے روبینہ عارف صاحبہ سے اجازت جاہی اس شکریے کے ساتھ کہ ہمیں ٹائم



میں البتہ میرے بوے بیٹے «عمران عارف» کی



الال المحرف ستادة كوديا الحياز الريك المالالا

## سميرا كل عثمان

ا- لکھنے کاشوق کمانیاں پڑھنے سے ملانے میں جب بھی رسالہ پڑھتی 'چرسوچتی کمانی تو میں بھی لکھ سکتی ہوں' اپنی صلاحیت پر جھے اعتاد تھا۔

یہ بہت بچنن کی بات ہے 'جب میں چھوٹی تھی تو جھے بچوں کی کمانیاں پڑھنے کا بہت شوق ہوا کر ہاتھا۔ میں باجی اخبار جمال پڑھتی تھیں اور میں بس بچوں والی کمانی کاصفحہ۔ آٹھویں کلاس تک میں معمول رہا' تب میں مرہے جاتی تھی' قرآن پاک حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اسکول کا بھی پڑھتی تو زیادہ ٹائم نہیں ملکا

" میری باجی رسالہ بڑھتے ہوئے اکیلے ہی ہستیں' فائزہ افتخار کی"منے"والی کمانی انہوں نے باقاعدہ ای کو

پڑھ کرسنائی' میں ان کے سامنے ہاتھ جو ڈتی رہی کہ اب خاموش ہوجاؤ۔ مگروہ بعند بس بیر پیرا کراف سن لو' یہ جملہ دیکھو' ہائے بے چارہ اکلو آبھائی 'ساتھ افسوس بھی جاری تھا۔

م جرات میں ہے۔ مجھے خود کلامی کی عادت تھی ایک تصوراتی خوابوں کی دنیا میں روز جست پر جاتی تھی ابس خودسے خوابوں

ے اور اپنی کمانیوں ہے ہاتیں کرنے 'میں چھت پہ واک کرتی تھی۔ ساتھ ہاتیں کرتی 'بنتی 'یماں تک کہ ہاقاعدہ اشارے بھی۔ مجھے ایسا لگنا جیسے کوئی میرے ساتھ ہے اور اس دوران آگر کوئی اوپر آجا آلو میراموڈ خراب ہوجا ہاتھا۔

آیک بار امی نے اشارے کرتے و کھے لیا' بھت پریشان ہو کیں۔ جھے پرچھا۔ ''تمہارے ساتھ کوئی سئلہ ہے۔''

میں نے بتایا۔ ایسی کوئی بات شیں ہے' مجھے عادت

و میں نے کہا بھین ہے" "کے لکیس کوئی درہے دیکھے توکیا سمجے کہ ان کی وی شاید پاگل ہے۔ اکیے اسٹی ہے خودہے باغی

وقعی نے کہا۔ کیلے نہیں۔ میرے ساتھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں۔ "بادل محکو ڈائجنگل کری شنزادہ اور امی آآپ مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ میری کمانی خراب ہوجائے گی۔"

امی نے سرجھنگ دیا کہ خودہی سمجھ جائےگ۔ میٹرک کا امتحان دیا۔اب میں فارغ تھی تمیں نے سوچاکون ہے بیام شاہ بجس نے سیمیا تی کورلادیا۔ کہلی بارچور سالہ میرے ہاتھ میں آیا وہ شعاع تھااور جو کہانی بڑھی وہ شایہ تمو بخاری کی تھی۔ کہانی شادی بات کردی میں انجی ایسا کوئی شاہکار تخلیق نہیں کیا -جس کو لکھ کر اطمینان محسوس ہو۔ اب تک بہت کمانیاں لکھ چکی ہوں اور اگر پندگی بات کریں تو۔۔ ''ساتھ دل کے چلے''

ا المال المسفر الميرى فيورث تمي اورايك افسانه المالات تم البوج محصر بهت بيند تعالى

4 ویسے تو کی شمو بخاری ' فائزہ افتار 'اہا ملک' فرحت اور عمیدہ کوشوق سے پڑھتی ہوں ان کے نام فہرست میں دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہوتی تھی۔ لیکن آج کل سمیرا احمد' یارائم تو چھاگئی ہو۔ تمہارے ''یارم'' نے میراول لوٹ لیا۔ ''عبت سمواکی دھوپ

تلیاب جیلانی اور نبیلہ طریز ہیں۔ 5۔ بیہ سوال میرا فیورٹ ہے لیکن میں اس میں تھوڑی می ترمیم کروں گی۔ کوئی شعریا اقتباس نہیں معین قار نمین سے آیک بات کرناچاہتی ہوں۔

میں زیادہ رہی کہانیاں ہی کئی ہوں ہورائی اور افسان ہورائی ہوں کے جود کہانیاں میں اور افسان ہورائی ہور ''تم کی اسلام ہورائی میں اور ''تم کی اسلام ہورائی ہور ''تم کی انہاں تھیں ہورائی کو انہاں تھیں تو آگرائی کوئی انچھی کہانیاں تھیں تو آپ کے پاس بھی آگرائی کوئی انچھی کہانیاں تھیں تو آپ میرے ساتھ شیئر کر طبق ہیں۔ ایک ہورائی کہانی کہانی کوئی بندی ایک ہورائی کہانی کہانی کوئی بندی بنا میں اور کے بنا کی کہانیاں کی میرا ایٹر رکس ادارے سے لے علی ہیں۔ ایک کوئی بندی ایک کوئی بندی ایک کہانیوں میں کیسے کا مارجن زیادہ ہو یا ہے اور خود ایک کہانیاں کیسے کو زیادہ ایک کوئی ہوں۔ انہوائے کرتی ہوں۔

کے فنگھنے سے شروع ہورہی تھی۔ اتن انجی سرے
کی کمانی تھی کہ میں ایک ہی نشست میں ختم کرکے
اتھی چرہنے ہوئے سوچا میں بھی کتنی یا گل ہوں جو
ابھی تک ٹارزن محمو اور شنزادے والی کمانیاں ہی
پڑھتی رہی ہوں۔ اصل میں میرا بچپن بست طویل تھا۔
میں آٹھویں کلاس تک گڑیا اور گڈے سے کھیلا کرتی
تھی۔

میٹرک تک محض بچوں والی کمانیاں بی پڑھیں مگر اب جو شعاع کا چیکا لگاتو اس نے باقی ہر چیز بھلادی۔ پڑھتے پڑھتے ایک روز لکھنے کا شوق ہوا تو ایک افسانہ

لكما انفاق سے كرن ميں لگ بھي كياتو كمد يحتے ہيں ك ملاحیت قدرتی ہے مارے خاندان میں سات مسلوں تک کوئی شاعرا اویب نہیں ہے کمریس کسی اور مسلوں تک کوئی شاعرا اویب نہیں ہے کمریس کسی اور كولكف كماتونسي بالريض كاشوق ضرور فحا 2۔ کی ہاں محمروائے خاندان والے بلکہ محلےوالے اور شروالے سب میری کمانیاں پر منتے ہیں لیکن ووستول کے معالمے میں (بدھمتی) ساری کی ساری انتائی بدندق ممی کو رسالوں سے مطلب سیس تو میری کمانیوں ہے کیا ہو گا الیکن میں بیر کام ڈنڈے کے ندريه كرواتي مول اي روسي تونميس ليكن يمت خوش موتی ہیں۔میری ای خالہ ضرور برحتی ہیں۔ مانی جی بھی بھار کوئی اللق بردھ لیتا ہے۔ عمان سے کمول او كتة بن تم في الصف يمل بحى سالى سى اسك دوران مجمی ممل کرنے کے بعد بھی اب برصفے سے معذرت (باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہیں) اور سسرال میں مجمى تقريبا مسببى يزهيه بين اور بهت ب لوك جن ے جان پیچان ہے تو منہ یہ تو تعریف ہی ملتی ہے ، پیچھے

3 بچھے ہرکمانی کمل کرنے کے بعد اطمینان محسوس ہو باہے ''حیلو بی کام ختم ہوا۔''میری عادت ہے میں ایک دفت میں ایک ہی کمانی لکھتی ہوں پھر اسے درست کرنے کے بعد جب تک پوسٹ نہیں کروالیتی اگلی کمانی شروع نہیں کرتی ملیکن جس اطمینان کی آپ

مِنْ خُولِين دُّالِجَسَّةُ 29 الترير 2016 يُخ

بفاش موگا۔

پاری ناکلہ اپنی ای کو مجھی خوا تین یا شعاع کی کوئی كماتى يزه كرسنائين تب بى تواتهين اندازه مو گاكه شعاع اور خواتنین میں او کیوں کا دماغ خراب کرنے والی کوئی بات

آپوشمنی کارازبھی کھلے گا'تھوڑاساانتظار کرلیں ناول میں ابھی بہت کچھ ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ۔ آمنہ ریاض کے اس ناول کا شار بھٹ یا در ہے والے ناولوں میں ہوگا۔

## امتل كيلاني ... نامعلوم شر

شروع عى سے مجھے ان وانجسٹ من جھنے والى تصاور میں بہت اچھی لگتی ہیں میں خود بھی ایسے اسے بناتی مول میں جاہتی مول کہ میرے بنائے موئے اسکیج ان ڈانجسٹ میں شائع ہوں۔

ج پادی امتل آب اے اسک و بجوادی اگر اعتصادے و مردر شائے مدل کے۔

میں کئی سال کھے درس و تدریس جیسا مقدس کام کررہی ہوں مگر ہمارے ہاں استاد کا مقام کچھے خاص نہیں اگر میں اپنی ہائر ایجو کیشن اور اپنی انتہائی فلیل سخواہ کا تنادوں تو آنکھیں عم و غصرے کھیل جانس عیر کے دنوں میں اے بارے رسالوں سے مستفید ہوئی سو عمد بھی اچھی گئی سب سے پہلے ای موسٹ فیورٹ " حيات "برهي- بھئ مزه آليا- "جمل" ايك بهتري كمائي ے ، گرخدارا نمرہ احمد اے اب حتم ہوجانا چاہیے بسرحال ایں قبط میں مجھے صرف حنین کے آبدار پر طنزا مجھے لگے مكمل ناول ميں بهت عرصے اور انتظار كے بعد كنير نبوى آئم اور اینے مخصوص انداز میں کئی بار کی پڑھی ہوئی کمانی کو سند هی لفظوں کے جاہے میں خوب صورتی سے الجھایا۔ البتہ ام طیفور کا "مہوک" بنجاب کے گاؤں کا منظر کافی کھلا محسوس ہوا۔ کچھ اجلانیا نیاسا۔افسانے ویسے تو سارے اچھے لگے۔"خوابوں کا رنگ" فرح طاہرنے اچھا لکھا انگر بتایا نہیں کہ حالات کس طرح سے بدل کئے۔ ارے الا اے قالی مکان واجرہ ریجان ارے لی فی آب





نطابجوانے کے لیے ت خواتین ڈائجسٹ، 37-ارُدوبازار،کراچی. Emall: info@khawateendigest.com

فط بوسٹ کوانا میرے کے ایک بھت براسکدے اور بدے ڈر بھی ہے کہ ای ابوے چھپ کر ڈانجسٹ ير هتى مول كيونك مارے كمريس وانجست يرصف كو برا مجما جا آہے' بقول میری ای کے ''ڈانجسٹ پڑھنے ہے لؤكيول كادماغ خراب موياب

کردیا۔ تمل کو ہار ہار پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ نیمرہ جی اکیا سر کرتی ہیں۔ قرآن پاک کی متعریف کے ليےالفاظ نميں۔ آبدار پر بہت غصہ آتا ہے۔عمیرہ احمد كا ناول "آب حيات" عجى بهت دلچيس ب-سالار اور امامہ بہت اچھی طرح اسے بچوں کی پرورش کردہے ہیں۔ معاویہ کا کردار بہت پیند ہے۔ خوش نصیب پر بہت غصہ آیاہے کیونکہ وہ اپنے بیار کرنے والے شخص (کیف) کی بالکل قدر شیں کرتی۔ کف اور خوب نصیب کی توک

خوتن دُانخت 30

عجب اور بچکانه حکی اور جناب جماری هیروئن سائزه کا "بسرو" .... ده تو بمارے بميرو بھي بين "آج مجھے"اك تھي کی طرح اس لیے لگتی ہے کیوں کہ ددنوں کی تخلیق اُ مريم "خوابول ميں نظر آئی ہے آور اب ہيرو بھي د كھائی دے لگا 'شاباش۔

ايمل رضاكا مردا الجها تفااور مي بهي ايمل كى بات ک بات سے اتفاق کرتی ہوں ، محرانموں نے مصباح علی کو موسموں سے تشہردی ہے اور میں 29 کے جاند ہے دیتی ہوں جو بمشکل چڑھتاہے وہ بھی پشاور میں۔مصباح علی پلیزخوا نین میں بھی لکھیں۔

ج- پاری حمیرا برائویث اسکولوں کا یمی حال ہے کیا جمّاں کوئی قانون نہ ہووہاں ایسانی ہو یا ہے۔ وأبون كارتك ماضي اور حال كي كهاني تقيي اور حال ماضي

محتلف ی دو تاہے۔ اضي مين وه بيخ تصديرها لكها كام كيا- حالات بدل مے کونکہ افسانہ تھا اس کیے دضاجت ضروری سیں ی- تبعرہ بہت اچھاکیا اس کے لیے شکریہ۔

امناخصر عائشه اخلاق ميربور أزاو تشمير

پ سے پہلے ٹائیٹل دیکھا بہت پیند آیا۔ کرن کرن روشی میں سب ہی احادیث المجھی تھیں۔ یرھ کربت ی غلط تعمیال دور ہو تعیں۔ معلومات میں اضافہ ہوا'انشاء جی کی باتیں سنیں'مجر جدید کا انٹروپو بڑھ کرا جھالگا۔ کچھ نے چروں کا انٹرویو بھی لیں۔ آپ حیات پڑھا' مگراس دفعہ كماني كچھ سمجھ ميں نبيل آئي ايك وم ے كماني كا اواز بدل ميا- صفات بهي كم سف الممل ومم راست ي میں کیونکہ میں قاری بن سے ایکری کرتی موں کہ بہ واقعی مجھے جنت کے یے کی طرح لگتی ہے اور اس کیے بھی میں نے کچھ ماہ ڈانجسٹ نہیں پڑھا۔اس کیے بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے۔ ایک دو کمانیاں ایس ہیں ان پرچوں کی کہ ایما لگتاہے جیسے ان کمانیوں کو پہلے بھی پڑھا ہوا ہے۔ مبھرہ صرف خوا تین پر صرف اس کیے لکھ رہی ہوں کہ آب حیات مجھے بہت بند ہے۔ خطوط بڑھ کرے حد مزہ آیا ہے۔اتا مزہ کمانی پڑھے کر نہیں آیا جتنا تبھرے پڑھے کر آیا ہے۔ ہم نے ناول منگوانا ہے "آپ برائے مرانی ہمیں تفسیل ہے اس بارے میں جواب دیں کہ کیا کیا کرنا ہے طرح ہے جمیں ناول ال جائیں کے اور کتنے سے

ن- "پاری امینا اور عائشها آپ کو تمل" جنت کے ہے ایک ہے'لیکن تمل کی کماتی جنت کے پیے سے بگسرمختلف ہے وونوں کا موضوع بھی مختلف ہے۔ دیگر کمانیاں بھی عالبا" اس لیے پڑھی ہوئی لگتی ہیں کیوں کہ ایک جیسے موضوعات ير لكھي موئي موتي مين-

ناول معموائے کے لیے آپ ورج ذیل مبرر فون كرليس\_ آب كے سوالات كے جوابات لن جائيں گے۔ 021-32735021

سمعيه عبدالجبار... ميربورخاص سنده

سب سے پہلے "کہنی سنی" میں عیدالا محی کی مبارک اد وصول کی۔ ملی بار شرکت کردی ہوں۔ انگلش کی لیکچار ہوں۔ میرے خط لکھنے کی دجہ البورشے ہے وقت کی کی اور مصوفیات کی وجہ سے پہلے خط نہ لکھ پائی۔ وراصل "بورشے" کا پخام صرف علاقائی ملی یا بین الاقوای صود تک نمیں بلکہ یہ آنے والی نسلوں اور آنے

والے زمانوں کے لیے خضرراہ کا کام کرے گا۔انسان اور ردیے کے فلیفے یہ لکسی ہوئی ہے تحریر تاریک اور سنسان زندگی میں روشنی کا کام کر تی اور بیشہ یادر ہے گا۔اس کے علاوہ نمواحمہ کی "دنمل" کی جنتی تعریف کی جائے کم ہے۔ ان کی منظرنگاری جزئیات نگاری میں ایسانحرایا جا آہے کہ قاری خود واس کمانی کا ایک حصر محسوس کرنے لگا ہے "شیرین انور" ہے ملا قات بہت بہترین رہی۔ آمنہ ریاض كا "وشت جنول" بهي قابل محسين أور سسپيس ي بحربور ہے۔ام طیفو رکی "ہوک"جھی خوب تھی۔ اگلی چهلانگ "آب حیات" کی طرف داه عمیره جی! عمده الفاظ عامع اور مكمل معلومات-كنيز نبوي في "ميمراروي" کے کردار میں شاہ لطیف کی پیروی کرتے ہوئے تھرکے سمج حقائق سے پردہ اٹھایا۔ تھرکے رنگستان 'بھوک' مایوی' افلاس اور ان کی ہے ہی 'تمر عورت کے اعلا کردار کا جو نقشہ تھینچاہے وہ قابل ستائش ہے۔ سائرہ رضاکی 'مہیرو" الحیمی کہائی تھی۔

 جاری سمعید! بهت خوب صورت الفاظ میں بهت نے۔ جمیں خوشی ہوگی کہ آپ

رویں کے تو آپ ہم رونوں کو جاتی سیل ہیں ہم اور خون کا دریا ایک ساتھ طے کیا ہے۔ موت کے علاوہ شارے پر معروے منظردہاں گے۔ ہمیں کوئی چیزالگ نسیں کر علی۔ "اف دل جایا آبی کو ہاتھ ميمونه عروج \_ ملكان

آپ کا خواتین ڈانجسٹ میں تب سے بڑھ رہی ہوں جب نمرواحمہ کے "مصحف" کی ٹیلی قسط شاتع ہوئی تھی۔ آپ کاشارہ ہر لحاظ ہے بہترین ہے اس میں ہمیات ہوتی ے جاہے دین ہو یا دنیا مر ٹایک پر معلومات ملی ہیں۔ "سفال كر' عمد الست' توبه ' مرك وفا' جو بيح بين سنك سمیٹ لو 'جو چلے آو جان سے گزر محے 'ساری بھول ہماری تھی' زمین کے آنسو'مصحف''اور بھی بے شارے ہیں۔ وہ شاہ کار کمانیاں ہیں جو آج بھی دل پر نقش ہیں۔ میں بی ایس سی تمیشری سے کررہی ہوں اپنے خشک مضمون کے ساتھ یں نے آپ کے شارے سے بھی خاص الخاص رشتہ جو ڑا ہوا ہے۔ میری دوستیں صائمہ اور صابحی آپ کے سارے شارے نمایت ذوق و شوق سے پڑھتی ہیں۔ آب کا تمبر کا شاره بهت زیردست بسیاس بار وار ناولز تمل منب حيات اور وشت جنول كي اقساط شان

دار تھیں' لیکن ان سب خوبوں کے علاوہ یہ امر بھی السوسناك ہے كيہ ہماري بست مي رائٹرز انتهائي فضول فشم کے افسانے یا کمل ناوار لکھ دی جی ہر ہرافسانہ یا ناول ایک دوسرے کا علی ہے ہو ایک سب شادی محبت اور رومانس کے کردی کموضے میں زندگی ان سب مے علاوہ

ج۔ پاری میوندائی مف رونین میں ۔ آپ نے جارے کیے وقت نکالا اور جمیں خط لکھا اس کے لیے منون بس جمال تك كمانيون كي يكسانيت كي بات بوشاد ى ايا ہو يا ہے ورنہ بركماني الك مزاج ر تھتي ہے بسرحال استده كوشش كريس مح كه ايسے افسانے متحب كريں جو آپ کو بھی پیند آئمیں۔

خمائل صابر-ككشال صابه... كويت

شارہ ہاتھ میں آتے ہی سب سے پہلے اینا موسث فيورث باول "وتمل" روها- نمره آني دي كريث بمبت خوب صورت لکھ رہی ہیں۔ زمر پھیجو اور فارس ماموں کی خوب صورت منتكوبت ي مزے كى موتى ب فارس كا آيداركو یہ کمٹاکہ "اگر آپ مجھتی ہیں کہ ہم ایک ہیرے کی خاطر

Bingo کھے کرد کھائیں۔ اور ایک فرمائش جھی کرنی فتى الوداع كے ايكٹر "زايد احمد" كانٹرويوشال كريں- آلي مارى فيورث رائشركمال محو كئيس؟ فرحت آلي إياب جي فائزه جي "آسيه رزاقي انهيس كهيس نا جارے كيے بجه تكسيس اورایک اوربات مجھے ناول منکوانا ہے طریقہ بنائمیں۔ ج۔ خمائل اور کمکشال اتی دورے خط لکھا اے دل ے لکھااور اتنا مخضر؟ کیا تمل سے علاوہ پر بچرکی کسی تحریر سی ملطے نے متاثر ملیں کیا؟ آپ کی فرائش جلدی پوری کدیں مے عمراب آب مرائش ہے کہ اگلی تفصیلی تبصرے کے ساتھ آتے گا۔ ناول مفاوانے ے لیے آپ 32735021 \_021 و فان

ايمان جلباني ... كاول درياخان جلباني

اس دفعہ ٹائمٹل بہت پیارا تھا۔ سب سے پہلے کنیزنبوی ك معمراروي"كي طرف حيلانك لكائي -ابتدا مي بي شاه صاحب کاشعر پر عمرهاروی اور ندائے لمیری اس مرائی اور

خوب صورتی معرف ایرامیم منتی کی مرسوز آوازنے ی اور ہی جمان میں پہنچا دیا حبت سے کوند هی بید داستان للصنا برادي كنيز تهمارا بت شكريه الساسي عتى كه مجھ ى خوشى مولى المراخشي مين باباسا عن كي نظر كمزور مونے کے باوجود میں فیریہ کمانی شروع سے بابا کورد حواتی میرا جگر (بھائی) اور باباسائیں بہت خوش ہوئے۔ ابتدامیں ی شاہ صاحب کا کلام پڑھا۔ ادی کنیزدر کی تم کو آنے میں نكريب تم آئے أب بليز ترب رويونل ند مونا اورب تمامعاويه أور أئ كت كي يحص بكما كمات اثن طشتري (سوري ده سفيد روح ا ژني موئي) ہے اور اب ماموں كے كھ بھی آئی؟ یار آئے کت معاوید تم لوگ ندوم کرے نہیں سوتے جب ہی تو یہ سب ہورہاہ۔ پر بلیزاس خوش نصیب کوان" بابوں" کے چکروں سے دور رسمیں اوراہے لیف کابی رہے دیں۔ویے بھی آج کل معاشرے میں تعوید علم علی بیر فقیر مزاروں یہ جانا چشنا بت بردھ کیا ہے۔ وأنمل ويس اشعاري عند قلت تفي قط شاندار تعي-

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

عان کر احمالگا خاص کرافتهاست بهت پیند آئے جب محت کا پوسف جرکے کویں میں کریا ہے تواس کے جاہے والے کی آنکھیں بعقوب ہوجایا کرتی ہیں۔ کمانیوں میں سب سے پہلے عمرِ ماروی روھا۔ بہت المجھی کی۔ اینڈ پر باقی ستده احجا نهيس لگا- "نهوك" ام طيفور كايرلطف ناول تھا۔ دو دوستوں کی محبت بھری کمانی۔ باولٹ قرمانی بورے ڈامجسٹ میں یہ تحرر تھوڑی مزاحیہ گئی۔ شکر ہے آیان قربان ہوتے ہوتے رہ گیا۔ افسانے سب بی اچھے گئے۔ چوتھے نمبروالا افسانہ خوابوں کے رنگ کچھ عجیب سالگا۔ رائش في جو غرب كانقشه كلينجاب شايد آج كي دوريس کہیں ایسابھی ہو آ ہو گا اور را کنرنے جو قلیم کی ترکیب بنائی ہے 'جھے تو نا قابل یقین ہی لگی۔ چلیں سب چھے بچ 'رونی کے باس مکڑے خٹک کرکے پکالیں 'مگر را کنرنے یہ وضاحت نہیں کی کہ کئی کئی دن کے بچے مجھے سال کے سالن جو صلیم میں ڈالے ہیں دہ کہاں سے لائی ہیں کر داروں کی غربی کی جو منظر کشی کی ہے ' دہاں تو فریج کا کسیں تام د نشان بھی نہیں تھا اور پھر کفایت شعاری کی انتہا تھی کوی۔ درزی کی معرف سے کیڑے بنا لیے۔ میری معصوم بھولی را سرصاحبہ آج کل تولوگ قربانی کے کوشت کی وٹیاں بھی تین سے اوپر سیس دیتے اور آپ کمال کر نول ہے عید کے سوٹ عاربی ہیں۔ بابابا۔ ہاں سد بات مانے والی ہے

رانے کپڑوں کو پی کھاکر کلف نگاکر نیاکیا جاسکتا ہے اور پھر بچاس روپے میں کمانی کے ہمرو نے کھایا ہا۔ جھولے بھی لیے فراکنفرم تو کردیتی کہ رائٹر کس دور کی واستان حزو سنا رسی ہیں ماکہ ہمارا دل بھی ان تمام باتوں پر بلاشک وشیہ کے لیمین کرلیتا۔ تیسرا نمبروالا افسانہ بڑا ہیں بھی اچھالگا 'باتیمی اکرام عباسی کی ان کا 52 وال سوال قابل توجہ ہوتا منیس تو ملک کے غداروں کا پروٹوکول کا سٹم ختم ہوتا

جہیے۔ ج- بیاری فوزید! آپ کا تیموں ہے حدد کیپ ہے بہت مزہ آیا' آندازہ ہوا کہ گننی دلچی ہے آپ رسالہ پڑھتی ہیں۔ تقیدی نظر بھی خوب ہے۔افسانوں میں کچے مبالغہ تو ہو یا ہی ہے۔ ویسے یہ افسانہ 'مخوابوں کا رنگ' موجودہ زمانے کا تھاہی نہیں 'یہ اس وقت کی بات ہے جب دس روپے عیدی ملتی تھی اور وہ بہت زیادہ لگتی تھی۔اور اس زمانے میں نے کھے کھانے بھی سنجال کر نعمت خانے ام طبعور کالی عرصے کے بعد آئی ہیں اور مریم تو مجھے اپنی کون مسک انساء بھی معموم گئی۔ "آب حیات" کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا سالار ہو آئے اور روتی میں ہوں۔ افسانوں میں بس "ہیرو" پڑھا بست اچھاتھائے خبری جیسی کوئی نعمت نہیں آئی ہے بردھ کر کوئی عذاب نہیں۔

ن۔ پیاری ایمان آپ کا خطر پڑھ کر آپ بھی ہمیں معصوم گئیں۔ ویسے کنیز نبوی کو سراہنے کا آپ کامعصوم اور بے ساختہ انداز بہت اچھالگا۔ آئندہ پورا پرچاپڑھ کر ہمرہ بھیجے گ

کانٹ چھانٹ تو کرنی پڑے گی سوہم نے بھی کانپے ول سے کی ہے۔ (مجبوری جو ہے)۔ اور ہاں صرف خوش نصیب ہی شمیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ان جھونے بالوں کے چکر میں نہ تھنے اس لیے تو اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ آگے آگے دیکھیے ہو تاہے کیا۔

عائشهاجوهيدسيالكوث

ا بی ساری را سنرے صرف میں کہنا چاہوں گی کہ آپ کے قلم کے سارے جی رہے ہیں۔ لفظوں کی خوشبو زندگی دی ہے۔ مابدولت سیالکوٹ کے ایسانیس نهر کے اوپر واقع گاؤں میں رہتے ہیں ڈا بجسٹ پڑھنا کب اشارٹ کیے یاد نسیں۔اب BA کررہے ہیں اب جاکے لکھنے کی ہمت

ج۔ پیاری عائشہ! ہم آپ کی فرائش پر خط شائع کر رہے ہوں ہیں 'لیکن آپ کا خط ب محضر ہے۔ گئی بھی خریر کوئی ''جمرو نمیں۔ آئندہ تفصیل تیم کے ساتھ شرکت بھی گا۔ ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے خواتین کی اس بزم میں شرکت کی۔

فوزیہ تمریف آمنہ رکیس بانیہ عمران ۔۔ گجرات سردوق ہرلحاظ سے پرفیکٹ لگا مجھے۔ مسکراتی ہوئی لڑکی مندی سے ہے ہاتھ اور ہاتھوں میں محبول کے امین پھول اجھے تھے۔ کن کن روشنی میں احکامات و مسائل معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ معروف شیعت شیریں انور سے ملاقات بھی انچھی گئی۔ جشن عید سب کا جشن اسپیش لگا خاص کر چوکی کی شمواحد کی ہتیں انچھی تھیں۔ ترف سادہ کو دیا انجاز کا رنگ ایمل رضا کے ہارے میں

33 45 to 2

جشن اور فیرمعمولی بن کی تمی محسوس ہوئی۔ کہل ناول میں "ہوک" اچھارہا 'بابا فرید ' ملیے شاہ اور بھی وارث شاہ کلام دل کرما تا رہا۔ عمرماروی کو تھربے تنا ظرمیں پڑھنے کا خوب مزو آیا۔ اروی (روح) اور عمر انس) ہے۔ آج کے دور میں کتنی ہی مارویاں نفس کی جاہ میں "لوئی کج" کے سبق سے نا آشنا ہیں۔ ''دشت جنوں'' کے صفحات مجھے کم معلوم ہوتے ہیں۔ مجھے تو پہلی قبطے"آئے کت" شک ٹھاکیہ قلعہ فلک ہوس کا بھوت "آبوشمنی" کے بجھے آئے کت کا ہاتھ ہوسکتا ہے۔ عدیرہ احمد کے نام میں عجیب می کشش ہے۔ عمیرہ احمہ نے ''امامہ'' اور ''سالار'' کی شخصیات کا پر توجیز ل'عنابیہ' حمین اور تربیت كارنگ نفيسد من يرابر بانث ديا ب- نمرواحمدوه ستى بين کہ ول چاہتا ہے وہ لکھتی رہیں اور ہم پر سے رہیں۔ آج خواتین دانجسٹ میں انشاء جی کی غزل پڑھی تو مال ان کے بے ساختہ اظمار قوت کو داد دیے بغیرنہ روسکا۔ دو زمانہ یاد آیا جب میں اسکول پڑھاتی تھی ادر ایک بار کلاس کی فرمائش پر میں نے ابن انشاء کی فرن سائی۔"فرش کو" اس کے بعیر کئی دن تک اسٹوڈ میں مجھ سے وہ فرن بار بار منے کی فرمائش کرتی رہیں اور ای ڈائزیوں میں نوٹ کرتی رہیں۔ بہت خوبصورت زمانہ تفادہ 'جو آج بھی یاد آ تا ہے۔ ج۔ پاری اجروا آپ کے ناول کا بلاث او دلیس اب آب نے ایک می اندازے لکھاہ مید ور صفے بعدى اندازه موگا۔ كمانوں كے الے التي التي كى بے چيني جائزے الکین ہاری جی مجوری ہے ہمیں ڈاک ہے ب شار کانیاں موصول ہوتی ہیں۔ ظاہرے کہ ہم ساری کمانیاں فوری طور پر بڑھ منیں پاتے ہیں۔ آپ کی کمانی جلد پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ فون کرکے پتا

میں رکھ ہے والے تھے انسیں بار بار کرے کیا جا آگا۔ کمانی بے شک آپ کو عجیب کلی ہوگی تکر ہمارے ملک میں غربت ہولناک عفریت کی طرح اس سے بھی زیادہ مرے حال میں لوگوں کے سرپر مسلط ہے۔ہماری تو دعاہے کہ اللہ سب کے دسترخواں بھرے رکھے اور انہیں سجانے اور کھانے والے سداخوش اور آبادر ہیں۔ آمین۔

### باجره عمران الهور

دل نشین مسکراہٹ ہے بیجا چہو ہمارے دل کو خوب خوب بھایا۔ پورا ممینہ جس تحریر کا انتظار ہو آ ہے وہ " نمل" ب محربات سب سے پہلے کوال کی "جش عید مبارک" کی اور اس میں چھیے اس مروے کی جس کے حوایات "ثمره احمد بث" نے بتو کی سے بھجوائے ہیں۔ بس في الماك عاليس سال عرب اي عري وندكي كي رو نقول ہے منہ موڑ کر سفر آخرت (خدانخواستہ) کا انظار ب بن تروکے لیے خاص پیام ہے کہ اللہ تعالی نے زندگی انسان کو نعت کے طور پر انعام فرمائی ہے۔ جالیس سال کی عمر میں تو انسان زندگی جینا شروع کر باہے اور آپ فلق کی بات کردی ہیں۔ آپ اتن اچھی اور ساده ول ہیں (خطے طاہرے) ابوی کالبادہ ا بار سینے اور زندگی مح رعن كوانجوائ يجيئه انثرويوم شيرس انورے ملاقات معلومات افزا ربی-ایسل رضا و حف ساده کی طرح الحجی سادہ اور سمیل لگیں'اے اگر انتظارے تو ان صفحات م نمره احمر اور عميره احمر كاله افسانول من بهترين افسانه "مبيرو" ربا- أكر من يرفي والول كو مجيب سرن و لكول تو بنانا جاہوں کی کہ میرے مربا رہتے داروں کے محرول اس بھی انڈین ڈراموں میں کام کرنے والے کانے بھیٹکے 'نائے میروز (نقلی) کو جارے ہال کوئی بھی آئیڈیلائز نمیں کریا۔ جارے اصل میروز راشد منهاس مجرعزیز بھٹی ہیں۔ (الحمدالله) سائره رضا كى بد كاوش بلاشبه شاندار ربى-''میری قربانی" بلکا بھلکا اور عید کاسا سا<u>ل بنائے رکھنے</u> میں كامياب رہا۔ فرح طاہر كا "خوابوں كے رنگ" بھى ابنا رنگ جمانے میں کامیاب رہا۔ امت العزمز کی کمانی میں



ماہنامہ خواتین ڈائجسٹ اوراوارہ خواتین ڈائجسٹ کے تحت شائع ہونے والے برچوں اہنامہ شعاع اور ماہنامہ کرن بی شائع ہونے والی ہر تحریر کے حقوق طبع و نقل بخی اوارہ محفوظ ہیں۔ کسی بھی فرویا اوارے کے لیے اس کے کسی بھی جے کی اشاعت یا کسی بھی ٹی وی چیش پہ اور سلسلہ وار قسط کے کسی بھی طرح کے استعمال سے پہلے ببلشرے تحریری اجازت لیما ضروری ہے۔ سب صورت دیکر اوارہ قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتا ہے۔



قلعہ فلک بوس کا آسیب آپوشمنی... ایک بھٹکتی روح جس کے اسرارے کوئی واقف نہیں ہے۔ معاویہ فلک بوس آ تاہے تواسے وسامہ کی ڈائری ملتی ہے۔

فلک بوس میں وسامہ اپنی بیوی آئے کت کے ساتھ رہتا ہے۔وسامہ بہت اچھا اور ذہین مصنف ہے۔وہ باو قار اور وجیه و شخصیت کا مالک ہے لیکن ایک ٹانگ ہے معذور ہے۔وہ غیر معمولی حساس ہے۔ایسے قلعہ فلک ہوتی میں کوئی روح محسوس ہوتی ہے۔ آوازیں سِنائی دیتی ہیں کیکن کوئی نظر شیں آتا۔معاویہ 'وسامہ کا پھوپھی زاد بھائی ہے' کے کت اور وسامه معاوير كويقين دلانے كى كوشش كرتے ہيں كه قلعه فلك ميں آيوشمتى كى روح ہے كيكن معاويه مضبوط اعصاب كا مالکے ہے اے اس بات پر یقین میں آیا۔

کما ٹی کا دوسرا ٹریک جمال تین بھائی جوائنٹ قیملی سٹم کے تحت رہتے ہیں۔ ماہراحمر سب سے بیزے بھائی ہیں۔صابراحمد کی بیوی صباحت تائی جان ہیں اور تین بیجے 'رامین 'کیف اور فیمین

یں۔رامین کی شادی ہو چک ہے۔وہ آپ شوہر کے ساتھ ملائیشیا میں ہے۔ شفیق احمد کی بیوی فضیلہ چکی ہیں۔مال لحاظ ہے وہ سب سے متحکم بیں۔شفیق احمد نے ان سے پیند کی شادی کی تھی۔ دو بیٹیاں صیام اور منها ہیں اور دو بیٹے شاہجهاں اور شاہ میر ہیں۔ برے بیٹے شاہ جہاں عرف مصوبھائی کا دماغ چھوٹا رہ کیا

# Devine de l'Action Referen

َ باسط احمد تیسرے بھالی کا انقال کا ہوچکا ہے۔ ان کی بیوی روشن ای اور دو بیٹیا ب خوش گھیب اور ماہ نور ہیں۔۔. خوش نصیب کو سب منحوس مجھتے ہیں جس کی وجہ ہے وہ تنگ مزاج ہو گئی ہے۔ خوش نصیب کی نانی بھی ان کے ساتھ رہتی میں۔ خوش نصیب کودونوں چیآؤں سے شکایت ہے کہ انہوں نے ان کاحق نہیں دیا ہے۔ کھرکاسب ہے خراب حصہ ان کے پاس ہے۔ صباحت تائی جان اور روش ای خالہ زاد جمنیں ہیں۔ صباحت تائی جان کے چھوٹے بھائی عرفات ماموں جو بهت زم گفتار اور دل موہ لینے والی شخصیت کے مالک ہیں۔انہوں نے شادی نہیں کی۔وہ کیف کے ماموں ہونے کے ساتھ

کمانی کا تیسراٹریک منفرااور میمی ہیں۔منفراا مریکہ میں پڑھنے آئی ہے۔ہاسل میں رہتی ہے۔ زیر زمین ٹرین میں ان کی ملا قات معاویہ ہے ہوتی ہے۔منفرا کی نظریں معاویہ ہے ملتی ہیں تواہے وہ بہت عجیب سالکتا ہے۔اس کی آٹھوں میں عجیب ی سفاکی اور ہے حسی ہے۔ منفراچونک می جاتی ہے۔

معبول بي المياجات ہے۔ ؟ بايا تيرے من كى ہر مراد بورى كرے گا۔ "بايانے اپنى چنى منى سى الكتين اس كى أنكمول بن كاروس اورايك بل من خوش نصيب إي دنيا سے غافل ہو كئي۔ ايسے جيسے خلاميں ملك رہى ہو۔ بظا ہروہ و ہیں مجمعی کھی کو سب سن رہی تھی کو کیٹھ رہی تھی مگراس کے ذہن نے کام کرتا چھو ڈویا تھا۔ وه جوخود کو تمس مارخان و بین و فطین اور بتا شیس کیا گیا مجھتی تھی اس وقت ایک بت می بن حقی تھی۔ بات يها كم ضرورت الماعتاد بهي انسان كولي ورشايد خوش نصيب بهي دويخ كو عي "مأنك كي آج بايادي كالراوه كي بيضاب سنتا كياجات بي؟"مُنك بالاينا مربول مول بلارا تفا-"مم ... میں جاہتی ہوں سمامیرے میری شادی ہوجائے۔کک میکھ ایساکردیں باباجی!...وہ وہ میرے علاوہ

# Devinleaded From HQ(0) arso

ارطر لرزتے ہوئے جلے خوش نفیب کے ہونٹول ہے اوا ہوئے اوھر عقدت مندی ہے ہر تھائے میٹھی فری کے مربر بم پھوٹا اور ایسا پھوٹا کہ اس کے پرشچے ہی اڑگئے۔وہ ہکابکا ہو کرخوش نصیب کودیکھنے گئی۔ لیکن اگلا جھٹکااس سے بھی زیادہ شدید ثابت ہوا کیونکہ خوش نصیب وہ نہیں لگ رہی تھی جو کہ اصل میں وہ تھی۔ ''گو کہ اس کا چرو' بات کرنے کا انداز' اس کالباس سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھالیکن کمیں کوئی تبدیلی آئی تھی۔ كوئى اليي تبديلي جے فريحه جيسى تا سمجھ لڑكى في الحال كوئى تام نہيں دے على تھى۔ وہ آئکھیں کھولے بایا کی طرف دیکھ رہی تھی۔اس کا سمرہو لے ہوئے لرزرہا تھا بالکل غیرمحسوس اندازمیں۔ المحصول كى يتليال باربار سكرادر يميل ربى محيب-ویے اس سے تواج عاتقا کہ خوش نصیب کے مربر سینگ ہی نکل آئے ہوتے۔ کم سے کم فریحہ کواپیا زور دار جھٹکاتونہ لکتااوریقینا "بہچانے میں بھی آسانی ہوجاتی کہ اِصلِ میں تبدیلی آئی کہاں ہے؟ "مایا ہے۔ سب مایا ہے۔" ملنگ بابانے استیز ائیہ ہنی کے ساتھ آپنے پیلے دانتوں کی نمائش کروالی اور ایسے کما جیسے اپنی طرف سے بری بات کی ہو۔ مزے کی بات سے کہ باباجی کی اس بات پر مرد صفت والے وہاں بہت و کوں اس ایا دنیا کے پیچھے بھاگتی ہے۔ خود کو برتر کرلے۔ دنیا تیرے پیچھے آئے گی۔ " "اتن محت نہیں ہوتی جھ سے۔ " تنویم زدہ ہو کر بھی وہ خوش نصیب ہی تھی اس نے ثابت کیا۔ "محنت کرنے سے ڈرتی ہے؟" " محنت ہے نہیں ڈرتی محنت کا کھل نہ ملنے ہے ڈرتی ہوں۔ آج تک محرومیاں ہی دیکھی ہیں۔اب دندگی یں سکون چاہیے ۔۔ایساسکون جو ہرد کا ہم پریشانی ہے چھٹکارے کے بعد حاصل ہو سکتا ہے۔"وہ رک رک کر تھسر تھسر کر بول رہی تھی۔ایسا لکتا تھا اپنی قوت کویائی پروہ خود بھی قادر نہیں ہے۔اور الفاظ کواس کے اندر سے باہر آ کے کے مجور کیا جارہا۔ " مجھے شامیرہا ہے ایا اُکی بھی طرح "کسی بھی قیت ہر۔" بولتے بولتے واک طرف کواڑھک گئے۔ فریجہ کے ہاتھ یاؤں بھول گئے ۔وہ بری طرح حواس باختہ ہوگئی۔ «خوش نعيب!خوش نعيب!» بابا کا خاص بندہ جلدی ہے آگے برمعا اور فرجہ کے ساتھ ل کرخوش نصیب کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ ارد کرد کھڑے لوگ بھی مدھے کیے آگے آرہے تھے۔اس نے سب کو پیچھے ہٹایا اور سمارا دے کروہال سے پچھے دور خوش نقیب کوایک ستون کے سمارے بھمادیا۔خوش نصیب کابے ہوش ہوجانا فریحہ کے لیے باعث پریشانی تھا۔وگرندیمال ایے بہت اوگ تھے جن کے ساتھ ایے معاملات ہورہے تھے۔ ''خوش نصیب! آنکھیں کھولو۔'' فریجہ نے اسے ستون کے سمارے بٹھا کراس کا گال تھیتھیایا لیکن خوش نعیب ایک طرف کولڑھک عی فریجہ نے اسے جلدی سے دوبارہ سنھالا۔ "جھے لگا ہے مرکی ہے۔"وہ فکرمندی سے پیلی پڑائی۔ لیکن ٹی کی گونماں سکون۔ بٹر پٹر یو لنے والی خاموش 'ہوش و خردے برگانہ نظر آرہی تھی اسٹے توریڈ یو پر بیک ٹو بیک گانے شیں چلتے ہوں کے جتنا آکیلی خوش نصیب ایک وقت میں یول لیتی تھی۔ قیاس تھا کہ سوتے میں جھی اس کی زبان کوسکھ کاسانس نصیب نمیں ہو آاہو گا خولين دُانجَبِ 38 الور 2016 أيد ONLINE LIBRARY

تومعالمه كهيول قفاكه خوش تعيب بهوش تعي اورخاموش تقي اور فريحه كابس شيل چل رما تعاكيي طرح اسے آئکھیں اور زبان کھولنے پر مجبور کردے۔ دو تین بار توقہ جھک کراس کے مل کی دھڑ کن بھی من چکی تھی۔ "دس بندره من تك موش آجائے گا- اتن وى كوئى بريشانى دى كل نئير-" (اتنى بھى كوئى بريشانى كى بات "بب بباباے کمو۔۔اے ہوش میں لائیں۔" "باباب، وش كرسكت بي ... موش اس اينوقت يرى آئ كا-" "اس دن توبابا كمه رب تصر مردب من جان ذال سكتا مون يد تو بحرب موش موتى ي-" "لِي إَبِحِثْنَهُ رَ-"مُعتد خاص آين إلكي كرف لكا-"يه تعويذ ب-ورواز الى يو كفث من وباوينا-اور يه چينى الطيندرهدن كى چريس دال كر كطابا موى-" "بیرتوبات نہیں کررہی۔ چینی والی میٹھی چیز کھانے کے لیے منہ کمال کھولے گی۔"جواس باختہ فریحہ بولی۔ "اوہو۔۔"اس نے سمرپیٹ لیا۔"بیر چینی اسے کھلانی ہے جس کا ابھی نام لے رہی تھی۔ جس سے شادی کرنا الحضا الجيا سجم كن-" فريحه في جلدي سي پڑيال لے كردو پٹے كے بلوس باند هيں۔ اس وقت خوش نهيب كسد النظ كلى - فريد إلى المديروس جان آلى - وريد المان آلى - " المعين المولو - " المعين المولو - " المعين المولو - " ودیر سیم کمال ہوں؟" اس نے آئکھیں کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کما " ہم ہیری ہر آئے تھے خوش نصیب! تم ہے تم ٹھیک ہوتا۔" وہ جب تک اس کے منہ سے من نہائی اسے منہ سے من نہائی اسے سکون نہیں ملی سلمانعا۔خوش نصیب کی سیملی تھی اور اس سے بچھ تم بھی نہیں تھی۔ خوش نصیب نے پورا زور لگا کر آئیکھیں کھول دیں تو ہیری پیر کے صحن کی محرابی چھت آئیکھوں کے سامنے تھومنے لگی۔ وراور مھو تی رہی پھر تھمر کی ای مرت میں خوش نصیب کوباد آگیا کہ دو کہاں آئی تھی اور کس مقصد کے لیے آئی تھی۔ سبیاد آتے ہی دو بربر اکراٹھ بیتھی۔ ومیں زندہ ہوں۔ "الی خوشی سے کماجیے اپنے شیس مری چی ہو۔ "تم نے تو ڈرائی ریا تھا۔ اس مجھی واقعی مرمرائی ہو۔" فریحہ نے سکھ کا سائس لیتے ہوئے کمااور ایے پرسکون مو كربيش كل جي بري دريتك سولي ر شكي ربي مو-ہو رہیں نہ ہمارا ۔۔۔ انسان کوئی انجھی بات ہی سوچ لیتا ہے۔" وہ کپڑے جھاڑ کر کھڑی ہو گئی۔" اب چلو تمہارے پیریاباہے پھر بھی مل کیس کے۔ابھی جھے نیند آرہی ہے۔"اس نے قدم بردھادیے۔ "ہائیں!!" فریحہ کواس کی بات من کرا یک اور جھٹکالگا۔ کیا اسے یاد نہیں 'بے ہو شیسے پہلے وہ باباسے مل چکی -- اب نے جاتی ہوئی خوش نصیب کودیکھا جو اس لا پروائی سے دربار سے نکل می تھی جو اس کاشیوہ رہاتھا۔ "خوش نصيب!ميرى بات توسنو-"وهاس كے بيجي بعالى-طالب ماموں کے ایک تھپڑنے کافی کام کیا۔معاویہ غصے میں گھرے نکلا اور واپس آنے کا سوچا تک نہیں۔ ملے ناراضی من دھلا مر بھتاووں نے فیرلیا۔ زُخُولِتِن دُاكِبُ 39 التوبر 2016 يَكُ ONLINE LIBRARY

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



رت کیا ہی روزو نے وقعے ہے برخی رہی۔وہ جیکٹ کی جیبوں میں اور کھیا ہے سوکوں پر پھر آ رہا۔ اس م کھائی تھی کہ مؤکروہاں نہیں جائے گا جمال ایک دو تھے کی لڑکی کے لیے اس پر ہاتھ اٹھایا گیا اسے جھوٹا قرار دیا گیا تھا۔ لیکن ایس جذباتی قسموں کی عمر کم ہی ہوتی ہے سوشام ڈھلے جب وہ واپس پلٹا تونہ صرف غصہ اتر چکا تفابلكه ول مين دب عم كامنه زور طوفان بھي اپنا زور كم كرچكا تھا۔ طالب تكرجوبظا برايك جهوتا سابتكه تفائن وقت خاموشي من دوبا بوا تفارا تناسنا ثانفاكه لكنا تفاتهي يهال كسي ی ہنی کی آواز گونجی بی نہیں ہوگ۔اس نے دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھیایا لیکن اس سے پہلے بی گیٹ کھلٹا چلا كيا- صاعقه ممانى كى آئليس جمال اب مهدونت اداى دري والله وكفتى محمى اس ديكيت بى ايس روش موسي جيدل كانين يرسكون الركيامو-قیں کب ہے انظار کر دی ہوں ۔۔ کمال چلے گئے تھے تمہ "انہوں نے بے قراری سے یو چھا۔ معاویہ چھوٹے بچوں کی طرح آے برحما وران سے لیٹ کیا۔ "آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ مجھے معاف کردیں۔ آپ کویا دے ممانی! آپ بیشہ کماکرتی تھیں معاویہ کاقد لسا ہو تا جارہا ہے لیکن اس میں عقل چھوٹے بچوں جیسی ہے۔ آپ سمجھیں میں بچہ ہی ہوں۔ پلیزمیری مسج والی برتميزي والنور كوي - "وه آبسة آبسة ليكن لجاجت بولما جلاكيا-صاعقه ممانی سلے حیران ہوئیں پھرجیے ان کی حیرانی کے رنگ جھڑ گئے اور وہ ساری بات سمجھ گئیں۔ ومين الائن مول مماني! بميشه هرمات مجھے وسامہ بی مستجما آفاء میں نے انسانوں کواب تک اس کی نظروں ے دیجھا تھا۔ ونیا کواس کے پوائٹ آف ویوے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اب وہ نہیں ہے تو میں خود کو بھٹاکا موا محسوس كرما مول مجھے اليا لكتا ہے ميں خلام معلق مول مجھے كيا كرنا ہے \_ كمال جاتا ہے ميري جھ م میں آرہا... بچھے تواس یہ بھی یقین میں کہ وسامہ اس دنیا میں نہیں رہا... "اب وہ رونے لگا۔اس کی المول سے آنوہدرے تھے "آباورباموں بھی جو ہے تاراش ہو گئے تو میں کہاں جاؤں گا۔"وہ بلک بلک کروے لگا تھا۔ صاعقہ ممانی نے بڑپ کراہے سے سے لگالیا۔ "كون تاراض بي تم الله المورد الب تنهيس؟ تهيس وتمهاري اتن فكر سي تمهار عامول المحي بعي تمهيس ڏهو تڙنے با ہر نظے ہوئے ہیں۔'' معاوبي نے ذراج و تک کران ہے الگ ہوتے ہوئے انہیں دیکھا۔ "مامول ناراض شيس بين؟" " پتانہیں میں نے نہیں پوچھا۔"وہ قدر سے ہزاری سے اور جان چھڑانے والے انداز میں بولی تھیں۔ "تم اندر آؤ۔ کپڑے بدلو۔ ٹھنڈ لگے جائے گی تو بیار ہو جاؤ کے۔" معاویہ قدرے بلکا بھلکا ہو کراندر آگیا۔ گھرخالی تھا۔جب تک اس نے کیڑے تبدیل کے سمانی اس کے لیے تازہ بیک کے ہوئے چیز بیٹز اور کافی بنالا کیں۔ جب تک وہ کھا تاریا ممانی اسے ادھرادھر کی اتیں کرتی رہیں۔ اس کے بعد اے کچھ در سونے اور آرام کرنے کی تلقین کرنے چکی گئیر معاویہ کے زبن ہے بوجھ بہٹ گیا تھا۔ ممانی کے ول میں اس کے لیے شکایت نہیں ہے 'یہ بات اسے پُرسکون • سال ماری تھا وہ بے سدہ ہو کرسویا۔جب دوبارہ آنکے کھلی توشام کمری رات میں بدل چکی تقی اور بورے جاند کی روشنی خولتن ڈائجیٹ 40 اکتوبر 2016

کوری کے شینے سے اندر تک آرہی تھی۔ اس نے اٹھ کریردے برابر سے اور باہر آگیا۔ یے لاؤرج سے کسی کے بولنے کی آوازیں آرہی تھیں۔ ذرا آوازواضح ہوئی تو پتا چلائی وی پر خبرنامہ نشر ہورہا تھا۔اس نے جھاتک کردیکھا۔ تينول افرادوين موجود تصليكن غيرمعمولي طور يرسنجيده اورخاموش-معاویہ نے کن اکھیوں سے طالب یاموں کود یکھا۔وہ ٹی وی دیکھنے میں منہمک تھے۔ آئے کت سنگل صوفے پر بیراور کیے "مضلی پر چرو رکھ بیٹی تھی۔اس کے کمفٹی سنری سے دکھائی دینے والے بال "بے تر تیمی اور معاویہ نے اسے بری طرح نظرِانداز کیا اور گلا کھنکھار کرماموں کو متوجہ کیا۔جوں ہی انہوں نے اس کی طرف دیکھا معاویہ استحقاق سے آھے برمھااور ماموں کی گودیس مرر کھ کرلیٹ گیا۔ وہ آہستہ مظرائے بھران کا داہنا ہاتھ معاویہ کے سربر آر کا۔اب وہ بھی انتہاکے ٹاک شوس رہاتھا۔ آئے کت نے ناراضی سے بھرپور نظراس پر ڈالی اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ محبت کے یہ مظاہرے اے ایک آنکھ نہیں بھارے تھے۔ و بھی آئی زیادہ نیند آرہی ہے کہ میری آنکھیں خود بخود بند ہورہی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے میں کرجادی گ چھوٹی گئی سے نکل کروہ مین روڈ کے کنارے آئیں توخوش نصیب نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کما۔اس سڑک کو عبور کرے سامنے کی لین میں کچھ آ کے جاکران کے اور انجی کانی دوری تھے "أويمال بين جاتے ہيں۔" وہاے لے کرايک کھر کے اہم بيٹھ گئی۔ "م نے توجھے پریشان کی کردیا تھا خوش نصیب!" "لويه كوئى زاق تحورى -- "فريح برامان كئ-"نداق تووه تعاجو تم يخ مير عمايم كيا؟" "اب میں نے کیا کردیا؟" کی کا سرچگرارہا تھا اوپرے ایسی ہاتیں۔ "بابا جی سے بات کرتے کرتے ایک دم سے میصوش ہو گئیں۔۔ م سرے تو ہا تھ بیرای پھول کئے وميس بيهوش موكني تقى؟ ٢٠٠ س نيز بن ير زور والا-"صرف می نمیں اتم نے توبایا جی کویہ بھی بتایا کہ تم شامیرے شادی کرنا جاہتی ہو۔"جو بم فریحہ کے سرر بھونا تقااس نے دہ اس کے بچے کھیجے گلڑے جمع کرکے ای شدّت سے خوش نصیب کے مربر دے ارسا در رہا گج بھی حسب منشا حاصل کرلیے۔ خوشِ نفیب اپنی جگہ سے دونٹ الحجیل کردوبارہ بیٹی تھی۔ " يركس في كما تم سے؟"اس كى آئكسيں حرت سے معنفے كے قريب ہو كئى تھيں۔ يہ بالكل ايى بى بات تھى بیے آپ کول کیات دوسرے کی زبانی اوا ہونے لگے۔ "تم نے ... آور کس نے "فریحہ تنگ کربولی-"اور تم ایس بد تمیز سمیلی ہو کہ مجھے بتایا تک نہیں ... میں تاراض ہوں تم ہے۔ "كيانس تاا؟"وكم مم ي وجوري تقي شكل رايع تا زات تي يعيد الكي دو على-مَنْ وْحُولِين وُالْجَبِيثُ 41 أَتَوْرُ 2016 فِي

" يى كەنتى ئىل ئىلى ئىلىنىڭ ئىلىن ئىلى ی ج سیں ہے۔"وہ روالی ہو کرولی۔ توں میں ہے۔ ہائیں۔۔۔اگر کیج نہیں ہے توباباجی کے سامنے اقرار کیوں کیا تھا۔۔۔"وہ تاک چڑھا کریولی۔"'انہوں نے تو تعویذ بھی لکھ دیا ہے اور چینی بردم بھی کردیا ہے۔ " چینی ... اخ تھو۔" خوش نصیب کو سنتے ہی کراہیت ہوئی۔" بات سنوا مجھ سے ذرا دور ہو کر بیٹھو 'الی گندی چنا تھ میں پکڑے بیٹھی ہو میرے ساتھ بھی نہ لگنا۔"وہ کھسک کرذرا دورہو گئی تھی۔ فرچہ نے دانت کچکھائے۔ اے ایسے گھورا جیسے آنکھوں سے ہی کچا چہا جائے گی۔ لیکن ابھی دہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اے اس رازگی حقیقت معلوم کرتا تھی جو اس سے پوشیدہ رکھا گیا تھا اور خوش نصیب ی اور بی کیفیت میں دی گرید باباجی کے سامنے اگل آئی تھی۔ " مجھے بتاؤ… آخر معاملہ کیاہے؟" ''کوئی معاملہ نہیں ہے۔''اس نے پکایک آٹکھیں مایتھے پر رکھ لیں۔ و احصا! اب مجھے سے جھوٹ مت بولو۔ "اے اب یقین ذرا مشکل سے ہی آ یا تھا <sup>وہ</sup> ے بی شادی کروگ-" وش نفید نے ناراضی سے گردن موثر کراہے دیکھا۔ ں تعیب نے ناراسی سے نرون موز تراہے دیا ہا۔ ماور تہاری سمجھ ... میں کیوں کرنے گئی گیف سے شادی ؟اپیا کرو۔"ما تھے پر انگی رکھ کرذرا دیر کوسوجا۔ يں؟ .... يج؟ "فريحة و فوش ب مرفوالى يى موكئ-"و يكو العديس مروشي جاوكى؟" خوش نصیب کواس کے انداز پر جسی آئی۔ وں ہے بی اچھا ۔۔ کس کوبُرالگ سکتاہے؟" وہ شرارت ہے۔ "اجمال" خوش نصب نے مربوجا اور بولی۔ "اگر تم کموتومیں اسے تمهار برگزنہیں۔" فرجہ کے جواب نے اسے جران کرما تھا۔"کیف مجھے اجما لگا ہے لیکن میں گا ہے۔ شادی کے بارے میں جی نہیں سوچا ... وہے بھی۔ "وہ جان بوجھ کربو گئے ہوئے وک کی مخوش نصیب کاکیا پتا۔ تاک برمکاہی وے ارہے۔ و کیف کی آنکھوں میں تہارا علم ہے ...وہ تہارے علاوہ ساری زندگی کسی کے بارے میں سوچ می نہیں ." کیدم فریجہ نے بڑی سنجید کی ہے کما خوش نفیب ندچو کی نہ جران ہوئی۔ بس جیب جاب سے دیکھنے لگی۔ " بالفرض تمهارے علاوہ كيف كى زندگى ميں كوئي لڑكي شامل ہوئى توبيد اس لڑكى كے ساتھ بہت بڑى زيادتى ہو جائے گے ۔۔ کیف تمهارے علاوہ کی سے محبت نہیں کرسکے گا۔۔ ساری ذعری۔" خوش نصيب يك دم بنس دى-"و\_\_اسمى منفى كيابات - "فريد فاكردهالى-"زان كاكف كى عادت بيدا المحص كوئى عبد وجت نسل بي-"ال في يو دواز يرده خولتن والخيث 42 اكتور ONLINE LIBRARY

"اوراكرايها كجهيد" وراماني توقف كيعديولي-"تووه اين سائه بهت ناانصافي كررما ب-مجمو مراب كے بیچے بھاگ رہا ہے ہمارے خاندان والے اسے بھی مجھ سے شادی نہیں كرنے دیں گے۔ میں آگر دنیا میں رہ جانے والی آخری لڑی مجمی ہوئی تب بھی تو کیف کو مجھ سے شادی کرنے سے روک دیا جائے گا۔ اتنابی تاپیند کرتے ہیں مجھے سب سوخوش نصیب باسط محیف بن حمان کے لیے ایک سراب ہے۔ صحرامیں یانی کی طرح نظر آنا ہوا راب...جس کی تمنامیں اس کے پیھے ایکان ہوا جا سکتا ہے لیکن اسے حاصل تہیں کیا جا سکتا۔" ای وقت بورب ہے آندھی کا تیز بگولہ اڑا اور آن کی آن میں سارے آسان پر بھیل گیا۔ زمین ہے آسان تک مٹی کی چادر تننے کی۔وہ دونوں موسم کے تیورد کھ کر تھرائیں نہیں لیکن تھرجانے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ کے اتھے پر سوچ کی پر چھائیں نظر آتی تھی۔وہ جیسے دکھی می ہوگئی تھی۔ ''تہمیں کیاہوا۔''خوش نصیب نے اس کالٹکاہوامنہ دِ مکھ کر پوچھا۔ بيره كيوں نہيں بن جاتيں خوش نصيب! ميں كيا بتاؤ<del>ں ثم</del> اور كيف ساتھ ساتھ كھڑے <del>' كت</del>ے اچھے ' كتے لٹی اچمی 'کنٹی بیاری سہیلی تھی۔خوش نصیب کواس سے خلوص بربیار آیا لیکن بات پر ہنسی۔ ممکن میں ہے۔ میرے پیدا ہوتے ہی میرے استے پر ناپندیدگی کا فیک لگادیا گیا تھا۔ ج ی رکسی کور قم نہیں آیا تواب کوئی کیوں مجھے بینز کرے گا۔ دو سری بات میں نے بھی کوئی ایسی کو عش بھی کی کہ کسی کی پندید کی کی کسٹ میں میرا نام شامل ہو سکتا ہے تھے ہیشہ سے بقین رہا ہے کہ ایسی ہر کوشش ناکام م كى-"وەللىدائى سىبول راى كى-س با ہے ... میری عادت ہے میں کسی ایسے کام کو کرنے کی کوشش نہیں کرتی جس میں کامیابی کا کھے ن برو اس لیے میں نے بھی کیف کی باتوں پر دھیان ہی سیس دیا۔ لیف پردھیان کیے دیتی تم کہ سارا دھیان توشامیر کی طرف لگاہوا ہے۔ "فریحہ کو جیے برایرا لگ رہاتھااس "وہ تواب آیا ہے۔ لیکن خبراتم نہیں سمجھوگ "اس نے ناک سے مکھی اڑائی اور تیز ہوا سے چرسے پر آتے بالوں کی لٹوں کو کانوں کے بھے اوسی آ کے بوھی۔ فریجہ جیزی ہے اس کے ساتھ سلے گلی میرادل کتا ہو تہارے لیے اچھانہیں ہے۔"وہ فکرمند مور ہی تھی۔ "ليكن اس كى دولت مير \_ ليا چھى ب \_ أور مجھودى جا ہيے - "خوش نعيب ف كىرى سانس بحر كرجيے مررازي يرده افعانے كافيعله كرتے موتے كمأ۔ "ويكهو يجصح نهين يتابيهات من بيرياباك سامنے كيے بول كئ-شايد مجصه بينا تا تزكيا كيا بوگا ميں نے سنا ے۔ امیدنانزم کے ذریعے کسی بھی انسان کے ول کا حال اس کی زبان سے جانا جا سکتا ہے۔ لیکن مجھے شاہ میرکی دولت میں دلچی ضرور ہے میں اس سے شادی بھی کرتا جا ہتی ہوں کیونکہ ایک بھی راستہ ہے جو مجھے اس سارے ماحول ہے با ہرنکال سکتا ہے ... میری محرومیوں کا آزالہ کر سکتا ہے اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے میں ہرحد تک جانے کا ارادہ بھی کر چکی ہوں ... لیکن محبت ... ؟ محبت نہیں ہے جھے شامیر ہے۔ " فريدجي ي رو كل سيباتي اس كى سمجه من نيس آربي تحيي-اس وقت آندهی نے زور پکڑلیا اور در ختوں اور بل بورڈز کو زور زور سے بلائے تھی۔ راہ حلتے اوگ بھی جلدی مَرْدُ خُولِتِن دُالْخِيثُ 44 أَكُورِ 2016 ONLINE LIBRARY

"جلدى چكو-"خوش نصيب نے فريحه كا باتھ پكڑ كر كھينچاليكن موا إتى نور آور تھي كه وه دوقدم آلي برحتى نقیں توجار قدم پیچے آتی تھیں۔ لباس ہوا ہے ہے قابو ہورہے تھے۔الجھن سی الجھن تھی۔دھول مٹی آتھموں کالی اوڈی کے ٹائزعین اس کے عقب میں چرچرائے تو دونوں ہی نے پیچیے مڑ کردیکھا۔ شامیرانہیں اندر بیٹھنے کا اشارہ کررہاتھا۔خوش نصیب نے فریحہ کاماتھ تھینچااور غراب کا ڈی میں بیٹھ گئے۔ شامیرے کیتربدلا-پریک سے اول بٹاکرا کیسلیٹر پررکھااور دن سے گاڑی آگے برحادی۔ الركيوں كوائي ناك " تھوں اور كبروں سے مٹی جھا أئے میں چھوفت لگا۔ خوش نعیب نے مٹی سے چھٹکارا جاصل کر کے گاڑی کی طرف وھیان دیا۔ اب سے ۔۔ اب سس قدر زم سیث تھی۔اچھاتواس گاڑی میں بیٹھ کراییا لگتا ہے۔۔واہ !! یو نمی دل ہیں جھومتے ہوئے نظر بیک ویو مرر پر پڑی اوروہ سٹپٹاگئی۔ معامیر مسکراہث ہونٹوں کے کناروں میں دبائے دلچہی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نظر ملنے پر نہ وہ سٹپٹالیا نہ انسان مسکراہث ہونٹوں کے کناروں میں دبائے دلچہی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نظر ملنے پر نہ وہ سٹپٹالیا نہ مجھری الناخوش نصیب نے ہی رخ بدل لیا۔ اور اس طرح دروا زے ہے لگ کر بیٹھ کی جینے شامیری نظروں کی وسرس سعور نكل جانا جابتي مو-ایک بو بھل میزار اور در پیش ہے بھرپورون کزار کروہ اس وقت کافی بہتر محسوں کردہا تھا۔ طالب اسوں ' صاعقہ ممانی اس سے خفانسیں تھے اس سے بری بات اور کیا ہو سکتی تھی۔ باقی کی آئے کت تواس کی اے کوئی خاص پروایی نمیس تھی۔ اب بارباروہ خود کوئی باور کروا رہاتھا۔ ماموں 'مامی کے ساتھ بیٹھ کراس نے ڈھیروں باتنی کیں۔ گزرے دنوں کویاد کیااور یہ کیے ممکن تھا کہ ماضی کو دہرایا جا آباد راس ماضی میں وسامہ کاذکرنہ ہو یا۔ پرانی اتنی ٹرانی شرار تیں۔ ایک دوسرے کویشا نے کے لیےان تینوں نے اپنیا دواشت میں محفوظ سارے لطیفے ایک دوسرے کو ساڈا لے تصل پھر صاعقہ ممانی کو کر خیال آیا تو ہڑ پر اگر اشیں۔ انہیں رات کے کھانے کی فکر ستانے کئی تھی۔ معاویہ نے کما کہ انہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔وہ کھانا با ہرے لے آئے گالیکن صاعقہ ممانی نے صاف منع 'میں اور تمهار ہے اموں توبا ہر کا کھالیں گے لیکن آئے کت نہیں کھائے گ۔" " وہ نہیں کھائے گی تواہے کہیں اپنے لیے خود کچھے بنالے۔ آپ اس کی ملازمہ نہیں ہیں کہ اس کے کھانے کے لیے فکر مند ہوتی پھریں۔ "اس نے اپنے مخصوص اکھڑانداز میں کما تھا۔ "اس نے جھے کھانا بنانے کے لیے نہیں کمامعاویہ! میں اپی خوشی سے بناتی ہوں۔"وہ نرمی سے بولیں۔ ''چلیں پھر آج میری خوشی کے لیے با ہر کا کھالیں۔''وہ بصند تھا۔ "اچھا تھیک ہے... تم ہم تینوں کے لیے با ہرسے لے آؤ ۔۔ لیکن آئے کت کے لیے میں گھرمیں ہی چھ بنالوں گی-"اس کی ضد کے آھے ہار مانے ہوئے انہوں نے کما۔ "چروبی بات-" دوناراض می مو کیا-"ايك توتم خفا بهت بوتر بو" وه بنس كرولس جيم معاديد جهو ناسا بجد بو- " بهني اس حالت من آئے كت

"اس حالت مين جمس حالت مين ؟" وه تاسمجي اور تشكسل سے بولا -اس پر مماني اور مامول دونول ہي بنس آس کے بعد ممانی کچن میں چلی گئیں۔ ماموں نے ٹی وی کا والیوم برمعادیا۔معاویہ تاسمجی سے بیٹھا رہا اور اس بات يرغوركرنا ربا بحرسر جهنك كرا فها اور ماركيث جلاكيا- كهانا لے كر آنے تك وہ نہ جائے ہوئے بھی اس ایک بات برغور كريار ما تعا- كھانا لے كر آيا تو مماني كے ساتھ آئے كت بھي كچن ميں تھى اور كچن ميل بر بيٹھى بدولى سے کھانا تھارہی تھی۔ممانی اے پیارے مزید کھانا کھانے اور اپنا خیال رکھنے کی تلقین کردہی تھیں۔ "وسامه كو بمى بھلايا نهيں جاسكا آئے كت! مجھو كھو ان موں اس كى ليكن بل رصر كي سل ركھ لى ہے۔اللہ نے تہیں اس بچے کی صورت میں جینے کی آس دی ہے۔۔ آنے والا بچہ وسامہ سمیں ہو گالیکن اس کابر تو تو ہو گا بینا!ایی ایوی کیاتی کرے اللہ کوناراض نہ کرو۔ اوہ بوت بات ہے معاوید کو جیسے ہریات سمجھ میں آنے گی اور وہ دروازے کی اوث ی ی رک گیا تھا۔ دروازے کی جالی سے اس نے دیکھا "آئے کت نے خود کو آیک کالی جاور میں لیبیٹ رکھا تھا۔ سر بھائے آئے کت کھٹ کھٹ کردورہی تھی۔اس کے سامنے کھانار کھاتھا۔صاعقہ ممانی ہاتھ بردھاکراس کا معاويها زرايا أوركهان كاسامان است شاهت يركه "میں کھانا کے آیا ہوں ممانی!" اس کی آواز برمدد نول جو تکس آئے کت نے تیزی سے آتھ میں صاف کیں اور اپنے کھانے کی بلیث اٹھا ک عت ہے کین سے نکل گئے۔اس کا اندا زصاف بتا آتھا کہ وہ معاویہ کی شکل بھی نہیں دیکھنا جاہتی۔ صاعقه ممانی نے کمی سائس بحری اور اٹھ کرشیاہے کے پاس آگ "به توبهت سارا کمانالشالا کے ہوتم۔ ہم تین اور کتنا کھا سکتے ہیں۔ معادیہ ابھی تک کرون موڑے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جمال سے ایک آن میں آئے مت عائب ہوئی ۔اس نے ممانی کی بات پر ذرا ہو تھتے ہوئے ان کی طرف کھا اور ان کی بات بھتے میں اسے کچھ وقت لگا۔ " أل بيجو كهانا في حاسم و المحال ال كور رويح كا "ہاں۔۔یہ ٹھیک ہے۔"وہ کھانا پلیٹوں میں تکالنے لگیں۔تبہیان کی نظرمیزر بڑی جمال پانی کا کلاس جول "بدیانی کا گلاس تو بمیں رہ گیا۔ میں آئے کت کو دے کر آتی ہوں۔"انہوں نے ہاتھ بردھا کر گلاس اٹھایا۔ معاویہ نے ان کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ "ميلوك آيابول" "جی؟"وہ دروازے کے قریب رک کر میلٹا۔ "بياً إكوتى تلخ بات مت كرنا-"صاعقه ممانى في منت كما-" آئ كت يديكننك ب-اس حالت مي سلے بی بت صدے اٹھا چی ہے۔اب رحم کرواس پر۔" معاویہ کاول ایک دم جسے خالی ہو گیا۔ خواتن ڈاکٹ 26 ONLINE LIBRARY

# "جى-"سىخى كىرى سائس بحركر كمااوريا برنكل كيافغا

فریجہ کے گھرکے سامنے جب کالی اوڈی رکی۔ توخوش نصیب بھی فریجہ کے ساتھ ہی اتر گئی۔ شامیرنے کھڑی سے جھانک کرذراسنجدگی سے کما۔

و کفتل منزل جارہا ہوں ۔۔ اتفاق سے آپ کی اور میری منزل ایک بی ہے۔۔۔ تشریف رکھیے۔ "اس نے آثومينك شيشے ير هاور اسيم تك رانكان بجاتے ہوئے اس كا تظار كرنے لگا

اب اتنى عقل توخوش نصيب مين بھى تھى كەعام بات اور طنزمين فرق سمجھ سكتى۔ ايك بار پھر شرمنده ہو گئی۔ البنة فريحه نے خوب ي ناك منه جرهائے

. " توبه "کتنانخوه ہے اس میں۔" خود کلامی 'چرخوش نصیب کودیکھ کربولی۔" مجھے یہ ایک آنکھ بھی اچھانہیں لگ رہا م كف كبار بين ي سوجو-"

اورتم سوچومیری شادی میں بمس رنگ کاجو ژاپنوگ۔"وہ اتن پر اعتاد تھی کہ شاید آج تک زندگی شرا بھی

رئے۔ نے بوے دکھی ول سے اسے دیکھا۔ ''کوئی تواپیا راستہ ضرور ہو گاکہ اس کا خیال تمہارے ول سے نکل

صرف ایک "اس نے شاوت کی انگلی کھڑی کرکے کما۔" یا تواس کی ساری دولت کی دریا بیس بر جائے یا کیاں انتاروپیہ آجائے کہ اس کے علاوہ مجھے کوئی دکھائی تی نہ دیے۔ "انس کر کہا۔

فریحہ دیل مسوس کررہ گئی چرچو نکہ خوش نصیب اسے پیاری بھی سے تھی سودو پیٹے کے پلوسے بیریابا کی دی ہوئی ريال اور تعويز كھو لتے ہوئے ہوئى۔

" تعویداس کے مرے کی و کھٹ میں وبادنیا۔ اور چینی بمندون تک اے کھلائی ہوگ " " تعوید تومیں پر بھی لے اول ۔۔ لیکن اس کندی چینی کودور کرو جھے۔ "اے کمن آرہی گی۔ "میں تو کہتی ہوں کٹرمیں بمادو۔

" اے توسید تم توسید هي دورخ ميں جاؤى ... كى فضول باغيل كرتى مو-" فريد برائى-" ليه كند بلا كھانا بھى توخود كشى كرنے جيسا بى ہاور خود كشى كى تب بھى تودون خيس بى جانا پڑے گا۔ اس ليے مترب كرتم بى ركھو-"اس فى تعويد لے كرمنى من دبايا اور كا ژى مى بيشے كئے۔ شامیرنے فوراسی گاڑی جلادی۔

خوش نصیب گاڑی سے باہر دیکھنے گئی۔ ایس اعلیٰ سواری اور پھراے می کو کنگ سے بھرپور۔ آند ھی کے زور ے کرتے پڑتے لوگ چیونٹوں جیسے دکھائی دیتے تھے بند شیشوں کے اس یارپورا شرآندھی کی مٹی ہے اٹاہوا تھا اور مْيالا سادْ كَمَالَى مِيتَا تَمَا - بجيب فينشسي تَمْي جو لَكُرْرِي گارْيوں مِن بينه كِرِي تخليق موسكتي تَمْي - خوش نصيب کے آب خود بخود ممکرانے لگے۔ یعنی شامیر کے متعلق کیا ہوا اس کا فیصلہ کسی صورت بھی کھائے کا سودا ثابت

وہ شامیرے شادی کرے گا۔ شامیرا پناسار ابیبہ اسے دے دے گا۔وہ ای ماہ نور اور تانی کو اپنے محلوں جیے گھر میں لے جائے گی اور ساری پریشانیاں حتم ہوجائیں گی۔ گئے زمانوں کی بات ہے 'شاہے ایک شخصی ہوا کر ناتھا۔

خولتن دُالخَيث 47

اس نے اپ مربر انڈوں کی ٹوکری رکھ کر بھے ایسے ہی سنتقبل کی کسیں آنے والے دور میں خوش نصیب کو چیخ چلی نے پکارا جانے لگ وقت کے تفرے دور سوچ سوچ کراس کی مسکراہٹ مری ہوتی چلی گئے۔ یمال تک کہ شامیر کے کھنکھارتے فرمیری انسلط کے ہے۔ "وہ بہت سنجیدگے سے کمہ رہاتھا۔ خوش نصیب نے تڑپ کرائے دیکھا۔"اچھا؟ یہ کب کیات ہے؟"اس نے سوچا "گھریس تم مجھے اگنور کرتی ہو۔ دیٹس اوکے اکس ناٹ اے بگے ڈیل (تھیک ہے۔ ے) لیکن ابھی میں نے تمہاری اور تمہاری سمیلی کددی۔ کم سے کم حمہیں میراشکریہ اواکرناچاہیے تھالیکن تم گاڑی سے اتر کئیں اور ایسے اجنبی بن کر کھڑی ہو گئیں جیسے جھے جانتی ہی نہیں۔ کیا تم نے جھے کوئی ٹیکسی ڈرائیور سمجھ لیا ہے جو ہر کسی کوا بی گاڑی میں جھنے کی دعوت دیتا رہتا ہے۔۔"اس کالہے تیز اور تانج تھا۔ خوش نصیب سلے تو کھے بول ہی نہ سکی۔ چراس نے تھوک نگل کرا پناسو کھتا ہوا حلق ترکیا۔ کھنکھار کرانی آواز بحال کی 'بالکل ایسے جیسے انگ پر ہو گئے سے پہلے ون 'ٹو 'تھری کے بعد 'مہلو 'ہیلو ٹیسٹنگ ''بولا جا آ ہے اور \_ جھے نہیں لگتا میراایا کوئی ارادہ تھا۔" ا تو تم نے غیرار آدی طور پر ایسا کیا ہو گا۔ بیاتو اور بھی بری یات ہے۔ اس کاموڈ بحال میں ہورہا تھا۔ "سانیکالوی کئتی ہے ہم غیرارادیا" بھی وہی کام کرتے ہیں جن کاخیال ہار سلاشعور میں ہو باہے۔ اس کا ب تم نے بھی نہ بھی میرے ساتھ مس بی ہو کرنے کا آرادہ و کیا ہو گا۔"وہ جیسے قائل ہونے کو تیار ہی نہیں "ایک بات بتاؤ ... کیاتم واقعی آسٹریلیا ہے آئے ہو؟"خوش نصیب نے الجھ کر پوچھا۔ "ہاں۔" وہ اس سے زیادہ الجھ کیا۔" لیکن میں اور بھی ممالک میں رہا ہوں ۔ پورا بھین امریکا میں گزرا ہے۔ ميں جنہيں اپناياسپورٹ محى دكھا سياموں-"وه جارى سے بولا-اورخوش نفیب کول میں مجھواں چھوٹنا شروع ہو گئیں اپنا متنقبل روش بنانے کے لیے اس نفلط بندے کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ سیٹ پر ذرا ساتر جھا ہو کرخوش نصیب نے خود کو چکے سے لیکن پر جوش طریقے سے شاباش دی *اور یو*لی۔ ''پاسپورٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔۔ میں صرف بیہ جاننا چاہتی ہوں کہ پورا بجین امریکامیں گزار کر بھی تم اتی مشکل اردو کیے بول لیئے ہو۔ میں آگر ایے لفظ بُولوں تو دودن تک میری زبان دکھتی رہے گ۔ "اس نے اتن بے چارگی ہے کما کہ پہلے شامیر نے اسے تعجب سے دیکھااور اسکے ہی بل قبقہ لگایا۔ ہنتے ہوئے وہ جیے دل ى ولى من خوش نصيب كى باتول سے مخطوظ مور باتھا۔ خوش نصیب نے انظار کیا کہ وہ جی بھر کر ہنس لے بواگلی بات کی چائے۔ لیکن شامیر کی ہنسی ختم ہونے کا نام ہی نہیں کے رہی تھی۔ دراصل اے اِن تمام لطیفوں پر ہنسی آنے گئی تھی جووہ فضل منزل آنے کے بعدے لے کر اب تک س چکا تھااور بہت سوں کا عملی مظاہرہ بھی اس کی آ تھوں کے سامنے ہوا تھا۔ وہ ہساتو ہستاہی چلا گیا۔ یمال تک کہ پہلے خوش نصیب کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکر ایث نمودار ہوئی جو ہسی میں بدنی اور جے جمیاتے کے لیے اس نے رخ بھی موڈ اکیکن بھران دوٹوں کی بنسی اسی سیلمزیوں میں بدل گئی جو ايك بارشعله يؤليس وجلدي بجين كانام شيس ليتيس التر 10 مرد خولتن والخسط 48 التوبر 10 مرد ONLINE LIBRARY

" میں کچھ عرصہ چائنا کے شمر شنگھا ٹی میں بھی رہا ہوں اور وہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں کہ جب دو افراد وایک بات پر ہنتے ہیں تو الگِ ہونے سے پہلے انہیں دوئی کا اعتراف کرلینا چاہیے کیونکہ مستقبل قریب میں ن کے درمیان دوسی کی بنیادر تھی جارہی ہوتی ہے۔ "اس کی مسکراہٹ پر کشش اور دل موہ لینےوالی تھی۔ حصار مینچ کرے بس کردھنے والی۔ ى ئىرىنى خوش نفىيب مسكرانى اورا تايت ميس مرملايا -" مجھے تو کوئی اعتراض نہیں کیکن شاید صیام اور فضیلہ چی کواچھانہ لگے۔ "اس نے اپنی طرف ہے ہوشیاری "كيااچهانه لکے؟" "تمهارا مجھے دوئ كرنا-"وودوباره مسكرائي-" آفر آل ... تمان كے مهمان مو-" ودیس ان کامهمان ضرور موں لیکن ان کی پیند نا پیند کو فالو کرنے کا پابند نہیں۔ "اس نے دو توک کما اور گاڑی آ کے برصائے ہوئے بولا۔ ''ویے ایک بات آب تک میری سمجھ میں نہیں آئی۔۔ یہ سب لوگ تسمارے است خوش نفیب کو جھنکانگا۔ "کیاکس نے تم سے کھ کا ہے؟" ده بنس دیا۔ " بمرکز نہیں ... لیکن بل بچر نہیں ہوں کہ رویوں کو محسوس نہ کر سکوں۔" خوش نصیب اینے آپ میں جوری بن کی اور دبک کر بدھے گئی " بتاؤگی نهیں؟"وہ جان بوجھ کراس سفر کوطویل بنا رہا تھا۔ "جی کمانی ہے۔"وہ کمری سانس بحر کردولی۔ الكيول نديد كمي كمال كى آئى كريميار اريس بين كرآئى كريم كهاتے ہوئے في جائے اس نے آنکھیں جما کرا ہے کہا جیتے جھوٹے سے کولا کچی واجا تا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ خوش نعیب كوئى جواب ويق اس فكارى كارخ موروما تفا-معادیہ اے سارے گھرمیں ڈھونڈ تا ہوا با ہرنکلا۔ آئے کت لان سے نسیلکِ ہر آمدِے کی سیڑھیوں پر بیٹی ہوئی تھی اور سرا تھائے آسان کی طرف د مجھے رہی تھی۔وہ اب رو نہیں رہی تھی لیکن آ تکھیں یو جھل د کھائی دیتی

معاویہ اے سارے گریں ڈھونڈ تا ہوا ہا ہر نگلا۔ آئے کت لان سے خسلک ہر آدے کی سرھیوں رہیٹی ہوئی تھی اور سراٹھائے آسان کی طرف و بکھ رہی تھی۔وہ اب رو نہیں رہی تھی لیکن آئی جس بو بھی کہ ہے۔ ایسا کی طرف و بکھ رہی تھی۔وہ اب رو نہیں رہی تھی لیکن آئی جس و بھی کہ ہے۔ ایسا کہ تعمیل ہوئی تھی۔ ہراؤں بال جنہیں و بکھ کر ہیشہ ایسا لگا تھا جسے کی نے مٹھی بھرسونا اس کے سرپر پھینک وہا ہو اس وقت ڈھیلے ہے جو ڑے کی صورت میں پشت پر پرے تھے۔وہ ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسے کہ لائن میں گلے ہوئے لیک تھی۔ ایسے کہ لائن میں گلے ہوئے لیک ہوئے تھے۔ وہ ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسے کہ لائن میں گلے ہوئے لیک ہوئے اس کی پشت ہر بھر رہی تھی اور دور سے دیکھنے پر بالوں کا سنہرا بن اور بھی تمایاں ہو رہا تھا۔ لیسے پوسٹ کی رو تی تھی اور ہوئی تھی اور وہ اس کی ہوئے تھی۔ اس کی آئی تھی کی در تی تھی کہ ایسا لگا تھا جسے قد رہت نے آئی تھی اور بالوں کی رنگت سے میل کھا تی تھیں۔ بلکیں آئی تھی اور بیٹ ان بھی تھیں کہ ایسا لگا تھا جسے قد رہت نے آئی تھی کی دوئی تھی کہ ایسا لگا تھا جسے قد رہت نے آئی ہوں کی دھا تھت کے لیے باڑھ لگا دی ہوئی تھی کہ ایسا لگا تھا جسے قد رہت نے آئی ہوں کی دھا تھت کے لیے باڑھ لگا دی ہوئی تھی کہ ایسا لگا تھا جسے قد رہت نے آئی ہوں کی دھا تھت کے لیے باڑھ لگا دی ہوئی تھی کہ ایسا لگا تھا جسے قد رہت نے آئی ہوئی گھی ۔

معاويا عظى اندها الدويكمة طلاكما اوراس مع والتدك السيعرين الم الماعزاف كماكه وماحداكر اے دیکھ کردیوانہ ہوا تھاتو یہ کوئی ایسی ان ہونی بات بھی نہیں تھی۔وہ اتنی خوب صورت اور دلکش تھی کہ اس کے کیے کوئی بھی دیوانہ ہو سکتا تھا۔ آئے کت کو کسی کی موجودگی کا حساس ہوا تو اس نے گرون موڑ کردیکھا۔معاویہ کویانی کا گلاس ہاتھ میں چکڑے د كيه كراس عجيب سالكا۔ اس ليے نهيں كه وہ اس كے ليمپاني لايا تھا اس ليے كيونكه وہ اسے تكنگی باند معے د كم يوربا ۔ اس نے اپنے گرد کیٹی جادر سمیٹی۔اور قریب رکھی بلیٹ اٹھا کرجانے گئی۔ معاویہ نے ابغور کیا تھانا پلیٹ میں جوں کاتوں رکھا تھا۔با ہر آگر بھی اس نے یقینا ''ایک بھی لقمہ نہیں کھایا وركياجم تحورى دريس بيد كربات كرسكة بين ؟ "كلا كهنكهار كرصاف كرتے موئے معاويہ نے قدرے جھڪ ڪريو جھا۔ آئے کت نے دراجرانی سے اسے دیکھا بھرا ثبات میں مرملاتے ہوئے دوبارہ بیٹھ گئ معاویراس ہے کھ فاصلہ پر ایک دو سری سیر بھی پر بیٹھ کیا۔ خاموشی ان دونوں کے درمیان کچھ دیر جا کل رہی فرمعاویہ فیانی کا گلاس آئے گت کے قریب رکھتے ہوئے آہ سکی سے کہا۔ «كاتْمْرِي لَيْنِز ....وسامه مو مَا توبهت خِوشْ مو ماله "اس نے ذرائے جھےکئے ہوئے کہا عالا نکه جس سوسائن اور معاشرت میں وہ پلا بردھاتھاوہاں ایس پاتوں تھلےعام کی جاتی ہیں۔ " آئے کت نے ذرا در بعد آہنہ ہے کیا۔ ''یقیناً وہ بہت ڈوش ہو آ ....اے اولاو کی بہت خواہش تھی۔" دکھ ہوا کے جھونے کی طرح ان دونوں کے درمیان آکر تھر کیا تھا۔ "ممانی سیح کمتی ہیں... تہیں اپاخیال رکھنا جاہیے۔"معادیہ نے اس کی پلیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے گیا۔ "میں کوشش کروری ہوں۔"اس کی آواز آنسوؤں ہے ہو جمل ہوگی تھی۔ "لیکن میرادل نہیں چاہتا معاویہ! بجھے بھوک نہیں لگتی۔ بیاس نہیں لگتی بچھے بقین ہی نہیں آ ماکہ وسامہ مجھے جھوڑ کرجا چکا ہے۔ مجھے اپیا لگتا ہے کسی روز میں سوکرا تھوں گی تووہ میرے سامنے گھڑا ہوگا۔ مسکرا ماہوا ... اور کے گا۔ رکھو آئے کت! میں کے تمہیس بیو توف بناویا کاش!اے کاش!وہ جھے بیو توف ہی بنا رہا ہو۔ کاش! كى روز روج كالرنيز ب جادب كاش إلان !" وہ گھٹ گھٹ کردونے لی۔ آنسووں کے ساتھ مسکیوں اور آبول کے ساتھ۔ معاویہ کے سینے میں سکیاں اود هم مجانے لگیں۔ آنسو آنکھوں کے کنارے آن لگے تھے لیکن اس نے ضبط كيا-وه ول سے تسليم كرچكا تھاكہ آئے كت كاد كھ بسر حال اس كے دكھ سے برط اور نا قابل برداشت ہے۔ ضيط كيادجوداس كي المحمول ي بعى آنوب كل فرق صرف انتا تفاكد آئے كت بلك بلك كردورى تھى اوروه كحث كحث كر-آسان ستاروں سے سیجے تھال کی طرح خاموثی ہے ان پر جھکا ہوا تھا اور وقت رک کرانہیں اواس سے تکتا تفا۔ بلاشبہ ان دونوں نے ایک ایسی عزیز ہستی کو کھو دیا تھاجس سے ان دونوں کوہی ہے انتہا محبت تھی الیمی محبت جس كاكوئي تعم البدل موى تميس سكنا تقا- ايك دو سرے كواول دن سے تاپند كرنے كے باوجودان كے ول كدا زمو م مشتركه وكه في الهيس ايك دو سرے كے ليے قابل برواشت بناديا تھا۔ در تک دونوں روتے رہے مرانموں نے آنسو ہو تھے کے۔اور دل بی دل میں خود کو مبری تلقین کرتے "آنے مَنْ خُولَين دُالْخِيثُ 50 التور 2016 أيك

" بچھے معاف کردو ... تھے میں میں کانی کچھ الٹاسید هابول کیا تھا۔"معاویہ نے شرمندگی سے کہ " جہیں پتا ہے 'جب ہم دکھی ہوتے ہیں تو بہت کچھ بول دیتے ہیں۔ ول ' دماغ اور زبان انسان کے قابو میں نہیں رہتی ۔ فیم نہیں رہتی ۔ مجھے نہیں پتا اس بارے میں سائیکالوجی کیا کہتی ہے ۔۔ لیکن ایسا ہو با ہے ۔۔ بیشہ ہو تا ہے۔ " وہ انا ژي بن سے بول رہاتھا۔ اس کی بات پر آئے کت بے ساختہ ہنس دی۔معاویہ نے دیکھائسنری رنگت میں سفید دانتوں کی قطار اتن ہی خوب صورت و کھائی دی جتنا کہ جاند کے گر دہالہ دکھائی دیتا ہے۔ درمیں جانتی ہوں میں نے بھی غصے میں کانی کھی بول دیا تھا۔۔۔ سوری۔" وہوا قعی شرمنیہ نظر آ رہی تھی۔۔ وحم نے بھی سوری بول دیا میں نے بھی۔ کیا میں سے مجھول ہماری درمیان دھنی حتم ہوئی۔"معاویہ نے ''اے دشنی کمہ کرتم مجھے شرمندہ کررہے ہو۔۔۔وہ ہم دونوں کی جذبا تیت تھی اور پچھ نہیں۔'' ''وہ دشنی ہی تھی آئے کت!آگر مامول نہ روکتے توشاید میں تمہیں قبل کرچکا ہو تا۔۔یا آیک آدھ کھاؤ تو ضرور ، مجھکتے ،وئے لیکن سیائی کے ساتھ بولا۔ آئے کت گہری سائس بھر کر ہوئی۔ دمیس بھر بھی ہی کہوں گی ہم بھی ایک دو سرے سکو سٹمن نہیں تھے۔ " فے تم ہے دوئ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تم نے بہت بری طرح دھتکارا تھا جھے۔" آئے کے۔ نے ماضی کی ایک یا دیکے ہے ان دونوں کے درمیان آکر کھڑی ہو تھی اور آئکھیں ہیٹا کران دونوں کو دیکھنے لگی یاں کوا بنا دہرایا جانا پیند ہے۔ گزرے کمحوں کویا دکرکے معاویہ جیب سارہ کیا پھراس نے سرجھنگ کر کہا۔ "اس بات کو اس وقت کو بھول جاتے ہیں۔ آؤ ہم اپنی کمانی کو ایک نئے سر سے شروع کرتے ہیں۔"اس نے سادگی سے کہتے ہوئے اپنا اپنے اس کے آگے پھیلا دیا۔" ویسے بھی وسائے کہنا تھا کوئی کمانی بھی ختم نہیں ہوتی۔ بلکہ جمال کوئی کمانی ختم ہوتی ہے وہیں سے کوئی دوسری کمانی شروع ہورہی ہوتی ہے۔ بس میر ہے کہ ہمیں اس کے منہ سے دسامہ کاذکر س کر آئے کت کو خوشگواری جرت ہوئی۔ اس نے سوچااور اس کے ہاتھ پر اپنا نفاسا خوب صورت انه ركه ديا-اور مسكرات مسكرات رودي-''میں دسامہ کوبارنے کاسوچ بھی نہیں سکتی۔۔ اِگر قدرت مجھے موقع دیتی تومیں اپنی زندگی اسے دیے دیتی لیکن اس كى سانسوں كالسلسل توشخ ندويق-"وه برے وكھى انداز ميں اور روتے ہوئے كمدرى تھى-معاویہ پھرافسردہ ہوگیا۔اس کے دل پر بھاری سل آرکی تھی۔ "ہم سب میں گرتے آئے کت! کیکن قدرت موقع نہیں دیتی بہمی نہیں دیتے۔"معاویہ نے اس کا ہاتھ نرمی ے تقیتھاتے ہوئے کہا۔ ''وہ آسیب…''آئے کتنے کہنا جاہا۔ گرمعاویہ نے بات کا شدی۔ ''اس آسیب کی حقیقت بس اتن ہے کہ ہم نے بچین میں اس کی گئی کمانیاں سُنی تھیں… جھوٹ اور پچ پر مبنی من گھڑت ، مجھے نہیں لگنا فلک پوس آسیب زود ہے «ليكن وسامه كواس آسيب ريفين قفا- "وها فسرده، و كئ-ONLINE LIBRARY

المار المراد المرد ا

#### 0 0 0

اس دوزجب خوش نصیب فضل منزل واپس آئی تواس کی مضی میں ہیری پیرے مکتک بابا کا دیا ہوا تعویز دیا تھا اور مستقبل کے خوش نماخواب آنچل ہے بندھے تھے۔ شامیر کے آنے کا من کراس کے ذہن نے کوئی پلانگ نہیں کی تھی جب فضید اندی تھا ہے دور کھنے کی تھی جب فضید اندی تھا ہے دور کھنے کی تھی المقدور کوشش کی جا رہی ہے تواس کے اندر کی جذباتی خوش نصیب جو کافی دنوں ہے اور تھر رہی اگر میں ہم اندال کو تعریف کے ساوی میں جو اس سے شامیر کو اپنے طرف متوجہ کرے گی اور اس سے شادی کر کے سارے خاندان کو مربینے پر مجبور کردے گی۔ جب ساری وزیر گی وہ سب مل کر بھی اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سے تواب وہ کیوں ان کا فائدہ ہو جانے دے۔ وہ انہیں نقصان ہی جہنچا ہے گی اور اس طرح اسے ووفائدے جا اسل ہونے اسے اس کی تواب وہ انہیں نقصان ہی جہنچا ہے گی اور اس طرح اسے ووفائدے جا اسل ہونے وہ اس کی سے اس کی تواب کی اور اس طرح اسے ووفائدے جا اسل ہونے وہ اس کی تواب کی اور اس طرح اسے ووفائدے جا اسل ہونے وہ اس کی تھا کی تواب کی اور اس طرح اسے ووفائدے جا اسل ہونے وہ اس کی تھا کہ کی تواب کی تواب کی تواب کی اور اس طرح اسے ووفائدے جا اس کی جو اس کی تواب کی تھا کی تواب کی توا

نمبرایک اے امیراڑے ہے شادی کرکے اس کی دولت ال جاتی۔ نمبردد اب تک اپنے ساتھ کی گئی نیا د تیوں کا حساب بھی صاف ہو جا یا۔

بدلہ لینے کے لیے پیچھے سے حملہ کرنا ضروری نہیں ہو تا۔ ذہین اور بدادر انسان وہ ہوتا ہے جو یہ مقابل آکر آکھوں میں آنکھیں ڈال کرنہ صرف حملہ کرتا ہے بلکہ ایک ہی وار میں ایک تھلے حماب بھی ہے ہات کر دیتا ہے۔ خوش نصیب کی کچھ ایسا ہی ارادہ کیے بیٹھی کی وہ جانتی تھی جب میا ہے جائے شامیراس کا نام لے گاؤ پورے خاندان میں ایک قیامت ہی آجائے گی۔ اسے وہی قیامت در کار تھی۔ اس میں بردی بات میں کون سی تھی۔ چھوٹی چھوٹی قیامتیں تو آتی ہی رہتی ہیں تو چلواب کی بار بردی ہی سی۔

کین ابھی وہ کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی سواختیاطا" فضل منزل سے کچے دور ہی گاڑی ہے اور گئی تھی۔ چو نکہ اپنے حالات زندگی شامیر کے گوش گزار کر چکی تھی سوا ہے بھی ٹاکید کردی تھی کہ گھرجا کر کسی کو دہ بتائے۔ شامیر کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔خوش نصیب کے ارادوں سے بے خبراس نے خوش نصیب کو دوست بنایا تھااور دہ دوستوں کے لیے بِمر طبرح کی مدد کرنے کے لیے بیمہ دفت تیا رہ ہے والوں میں ہے تھا۔

خوش نصیب مختلط ہو کر فضل منزل میں داخل ہوئی۔ فضیلہ چی اور صاحت آئی جان وہیں صحن میں بیٹی تھی۔ تھیں۔ انہوں نے اے تھیں۔ انہوں نے اسے آتے دیکھا لیکن کوئی خاص نوٹس نہ لیا۔ خوش نصیب پہلے نار مل انداز میں چلی پھر بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی۔

۔ ''تم دیکھ لیما صباحت بھابھی! جتنی روشیٰ نے اسے ڈھیل دے رکھی ہے تا'یہ خوش نصیب کوئی نہ کوئی چاند ضرور چڑھائےگ۔'' بیچھے فضیلہ چجی نے تنفر کے ساتھ کہاتھا۔

رِ حُولِينَ وَ الْجُسَدُ عِلَى الْوَرِ 2016 عِيدَ

صباحت میں موجود اسے میں میں مراب ایک ایک اور اسامی اور اسامی اور اسامی میں اور اسامی میں اور اسامی میں اسامی د « اللہ کرے کوئی نہ کوئی جائد چر معالمی دے ... میرے کیف کی اوجان چھوٹے گی۔ "انہوں نے دل خوش نصيب في اند توبانسين جرميانا تفايانسين- ليكن سيرهمان ضرور بعاكمي مو كى جره كيل-کرے میں نینجی تو نیسنے بیٹے ہور ہی تھی اور ول بے ہتکم ہو کردھڑک رہا تھا۔ مٹھی میں بند تعویز گیلا ہوچکا تھا۔ "سلام نانی!"اس نے بھا گئے دوڑتے نانی کوسلام کیا اور کیلری میں آگئے۔ کیلری میں بالکونی کی طرز کی کھڑک ہے روشن پوری کی پوری اندر آرہی مقی اور جاریا ئیول پر سندھی البلک والی چادروں پر پھیل گئی تھی۔ یہ اونور کے سکھ ماتھوں کا کمال تھا اور جوش نصیب کو لیٹین تھا اس کی بہن کی اچھے (مطلب امیراور قدر دان) خاندان میں پیدا ہوئی ہوتی تو اب تک فیشن انڈسٹری میں اپنا نام ضرور منوا چکی ہوتی۔ اندرون شمرکے ان کلی محلوں میں ا ہے۔ بیلنٹ کی بس اتن ہی قدر تھی کہ کپڑا اور دھاکے فراہم کرکے اپنا مطلوبہ ڈیزائن بنوالیا جا یا تھا۔ لیکن خیریہ توخوش نعيب افتان وخيزان ناني كوسلام جها ژكر آئی اور تميلري ميس آكرا بني سانس بحال ي ساخو بي مطمی کے کھولی تو ہھیلی پر نم ساتعویذ رکھا تھا۔سلور پتری میں لپٹا ہوا کہ کھول کردیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ بالله میری دو کرریا ہے۔ تو میں غیراللہ کی دولینے کیوں جاؤں۔ اجھا باباجی! استدہ کے لیے رب را کھا راض ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ " ہضلی پر رکھے تعویز کودیکھتی وہ ول ہی ول میں بول رہی تھی کہ اجا تک اسے ی کی موجود کی کا حساس ہوا۔ ایسے جسے کوئی چیکے ہے اس کے عقب سے آگے جھا تھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ هے ایک ایک کردیکھنے کی کوشش میں تھیدک کرچار قدم پیھے ہٹ گئے۔ ع تم بناؤ ... م مال = آربی بو؟ "وه بھی ساسر محی-رعم لے سٹیٹا تی لیکن اس ایک ہی بل کے لیے۔ ٹھر تعویدوال مٹھی اور مضوطی ہے۔ ودتم ہے مطلب ؟ اور م كون ہو تى ہو جھ سے اليے سوال كر فے والى ؟" نے ایک اندازے بازوسینے پر باندھے اور جانچتی نظروں سے اسے دیکھ کر ہولی۔ مجصابياكول -لكرباع خوش نصيب الم يجه چمياري مو-" خوش نصيب في مخدل ليا- "اليي كوئي بات نميس ب-" "زرااينا ہاتھ تود کھاؤ۔" خوش نصيب كوغصه آنے لگا-وہ بلتی اور طمانچه مارنے والے انداز میں واہنا ماتھ لہرا كريولى-'' بيد كيھو۔ اگر چاہوتو تهيں اپنے بير بھي د کھا سکتي ہوں۔وہ بھي جو تے سميت۔'' صیام کو غصر آیا اور فورا "بی سوانیزے پر پہنچ گیا۔وہ سرعت سے آگے بردھی اور زبردسی خوش نصیب کا بایاں ہاتھ اپنے سامنے کرنے کی کوشش کرنے گئی۔ "وكماؤمجه كياب اس اته من ت كو- كم سے كم تهماري كرون نيس ہے۔ "اس نے بورا زدرايكا كرا يابازداس كر ليے ناخنوں والے خوين دُاكِيتُ 54 ONLINE LIBRARY

في المراجع المراجع المحدود كي المحدود كي المراجع مواجيل المحاددي مواجيل المحارجي المعالم المعادد المراجع الما "اور میں کہتی ہوں دفع ہوجاؤیماں سے ... چھو ژومیرا ہاتھ۔" الی تھینچا تانی ہوئی کہ مٹھی میں دیا کوہ نورخوش نصیب کے ہاتھ سے چھوٹااورا ژناہوا بالکونی کے چمجے میں پڑے كانچ كبار من غائب موكيا-دونول دم بخود-" إه "كي صورت أيك بي يقين سانس خوش نعيب كيلول سے نكلي اور كيرى كي جس زده فضامين مدعم مو كئ-اس نے کھا جانے والی نظروں سے صیام کو گھورا جو اس وقت موقع وار دات سے بھام کنے کے لیے بر تول رہی تنی ۔ لیکن خوش نصیب اس پریل بڑی ۔ بال مھنے ۔ دوجار کھونے بدریغ اس کے بیدے اور کمریر جڑ دیے۔ صیام کی چیخوںنے ساری تصل منزل مربرا تھالی۔ کمرے میں کہیں فیصینی منهمااور ماہ ٹور تھی موجود تھیں۔ ان دونوں کی آوازوں پر وہ نتیوں ہی دوڑی چلی آئیں اور دنگ رہ گئیں۔ساتھ ہی ان دونوں کواس تھیجا تانی ے روکنے کے لیے آئے برهیں۔ والمرائي بخسسة جمو الوايك دو سرك كو-" کیلری لاکیوں کی آوا زوں سے بھر گئے۔منها 'صیام کو منع کر رہی تھی۔فیہ مینعاور اونور 'خوش نعیب کو قابو نے کی و شش کردہی تھیں۔ دراصل سب ہی خوش نصیب کے ٹیلنٹ سے واقف تصدوح ارتحے دور اید کر تھے۔ اب کچھ بتا نہیں کہ نرخرہ بھی دیاد ہی۔ بیٹین میں مار کٹائی والے کاموں میں دوالیے کئی کارنا ہے انجام ے چکی تھی جس براب تک فخرکر تی ہوئی پائی جاتی تھی۔ بسرحال دونول ش ہے کوئی بھی چھے ہتنے کو تیار نہیں تھا۔ صیام نے اس کے بال کھنچ کر جڑ ہے اکھا ڈوپے کی و ی کوشش کی۔اس نے صیام کا چروائے جھوٹے چھوٹے ناخنوں سے بھی ایسا تھ وٹاکہ کیا ہی تھسیانی ملی سی ' اے۔۔۔میری اس می تھے کیا ہو خود کو۔ میں دیکھے اول گی تنہیں۔ دار اسٹ کی اس میں اسٹ کی ساتھ کیا ہو خود کو۔ میں دیکھے اول گی تنہیں۔ "بال بال دمليه لينا للكه مين التي تضوير بجوادي ول تمريم من بي نكالينا بحرض شام ديكه المستحواكر بھی اسے سکون نہیں آیا تھا۔ چند منك بعديد الال ين اختام كو بيجي اور صيام ابنا كمو يس لكا چروك كرروني موني رخصت مولي-اور خوش نصیب نے بال تھنچوا کر بھی ایک آہ ٹنگ نہ کی اور پوں وہ فاتح مان کی گئے۔منہا بین کے پیچھے ہی دو ٹاگئی۔ یہ الكبات كه بورا قصه جائے بنااس كى بمدردياں صيام كے كھاتے ميں جانے والى نہيں تھيں۔ ماہ نوراہی تک شاکر کھڑی تھی لیکن فہمیندے صیام اور منہا کے جانے کا انتظار بھی مشکل سے کیا اور جوں ى دەددنول كىرى سے تكليس دەچارپائى بركرى اور بىيە پر ہائھ ركھ كرلوث بوث ہوگئ" الىي مزے دارازائى بابابا ہا'ہاہا۔۔' ''جہیں ہنی آرہی ہے؟ یہ کوئی ہننے کی بات ہے۔''ماہ نورنے ناراضی اور صدے سے فہمیندہ کودیکھاجس "توكياردنے كى بات ہے؟"اس نے بيٹ پر ہاتھ ركھ كے بمشكل كها۔" جھے تو تخرمحسوس مورہا ہے خوش نصیب بر...اچی در گتبنائی اس صیام کی- ہرایک کے معاطم میں بولتی ہے۔" "دیکھا۔!" وہ جومیام کی لگائی کھرونچوں کو شول دی تھی ادر اس جنگڑ ہے ہے خود بھی تحت ہزار ہوگی تھی اس وَخُولِينِ وُالْجَبِّ عُلِي 55 الْجِرِ 2016 ONLINE LIBRARY

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

" یمال توکسی کومیرے ٹیلنٹ کی قدر ہی تہیں ہے "تم نے اپنے ٹیلنٹ کامظا ہو کرلیا ... اب دیکھنااس مظاہرے پر کیسی قیامت کاردعمل سامنے آ ماہے۔"وہ ج كراور فكرمندي سے بولى-"میری بلاے۔"اس نے اتھ جھاڑ کر کما۔"میام کو تھوڑی سزاتو ملنی ہی جاہیے تھی۔ بتانہیں تعویز کمال گرا ہوگا۔" بالکار حیمی آواز میں بربراتی ہوئی وہ بالکوئی کے چھے پر خطرناک حد تک آگے جھک کی اور پینچے کا ٹھے کہاڑ میں 'پر تعویز کی تلاش میں نظریں تھمانے گئی۔ لیکن اس جگیہ ہے تعویز بر آمد کرلیتا ایسا ہی تھا جیسے کوئی ے کے فیصرے سوئی وعویڈ نکالے یا آئے کی برات میں غوطہ لگا کر نمک نکال لائے۔ «لیکن تم چھیا کیارہی تھیں؟"ماہ نورنے یوچھا۔ " کچھ نمیں بھئی۔" وہ بیزار ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ "میں کیف کو بتاؤں گی۔ دیکھناااسے بھی تم پر ضرور افخر ہو گا۔" فیصیندنے کما تو خوش نصیب ہنس دی۔ ماہ نور البية اليان سنجيده اور بريشان ي شكل بنائے كورى ربى-وسامه كابھلايا جانا آسان نهيس تفاليكن اس رات كے بعد ان دونوں كى دوستى ہوگئ معاویہ این کمی ہوئی باتوں اور اپنی طرف ہے گائے گے الزامات پر اس قدر شرمیدہ تھا کہ اس شرمیدگی ہے تكلنے كا ماك بى راستہ بھائى ديا اوروه آئے كت كے ساتھ نرى سے بیش آنے لگا۔ وہ دونوں اكثر شام كوواك کے لیے نکل جاتے اور تین چار محنوں تک واپس آتے ویر رات تک باہر بر آرے یا ٹی وی لاؤ ج میں کوئی موضوع چهرجا بااور بری دری تک صحت مند بحثیں ہوتی رہتیں۔اس نشست میں طالب اموں اور صاعقہ عمانی می ان دونوں کے ساتھ شامل رہے۔ بھی وہ دونوں کی کروسا کہ کو یا دکرنے لکتے اور یا دیں آتھوں میں آنسوؤں کی برسات جھوڑ کررخصت ہو جاتیں۔تب معادیہ موضوع بل دیتا۔اے شکرت سے دسامہ سے کیا ہوادہ عمد یادا نے کاجواس نے آئے کت كاخيال ركف كروال معاويه الماتقا-آئے کت جانی تھی کہ معاویہ وسامہ کو کتاع پر تھااور معاویہ جانیا تھاکہ آئے کت وسامہ کے لیے کیا تھی۔ غیر محسوس انداز میں وہ دونوں محض وسامہ کی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے کاخیال رکھتے رہے اور خیال رکھنے کے اس کھیل میں ان دونوں کی درمیان آیک بے نام ساتعلق پیدا ہونے لگا۔جوبطا مردوسی لکتا تھا سین دوست سے چھے بردھ کر تھا۔ اردشیرازی اے کئی بار کال کرکے واپس جانے اور اپنی پڑھائی پر توجہ دینے کا کہ برچکے تھے۔معاویہ نے ان کی كالززياده ترريسيونسي كيس اوردوجار كالزجواس في النيند كيس ان كي ساري باتون كونظراندا زكرديا-" بہتماری ال کے غریب رہتے دار آخر کب تمہارا پیچھاچھوڑیں گے۔ "ایک دن انہوں نے فون پر غصے سے کہا۔وہ خوداتے دولت مند نتھے کہ انہیں اپنے آگے ہر کوئی غریب ہی لگتا تھا۔ ٹیملی بیوی کے رشتہ دا رول سے تو ويسے بھی برانی اسل تھی ان کی-''میری ماں کے ان غریب رشتہ داروں نے مجھے اس وقت سمارا دیا تھاجب آپ مجھے چھوڑ کردو سری شادی کر

مِنْ حُولِينَ دُالْجَسَتُ 56 التربر 2016 يَدُ

کے تھے اور آپ کو یاد بھی نمبیں تھا کہ آپ کا کوئی بٹا تھی ہے " کچھ عرصہ سے وہ منہ بھٹ ہو تا جا رہا تھا۔اس

واتت بعن اس نے بری صاف کوئی ہے ایک النہ سیائی ان کے منہ پر تھینے اری تھی۔ وہ 'جے ہم کچ کہتے ہیں مجسا او قات دو سرے کو ذلیل کرنے کی ہماری سخی منی می ایک کو مشش ہوتی ہے۔ معاویہ نے بھی اس وقت کچ بول کرالیمی ایک کو مشش کی تھی۔اس کی کو مشش کامیاب رہی۔ارد شیرازی بھڑکہ "هي نوث كرربا مول ... كه عرصه ي تم منه چه اوربد تميز موت جارب مو-" "میں بہلے بھی ایسائی تھا۔"اس نے محل سے کما۔ وميں المجھی طرح جانتا ہوں تمہارے منہ میں کس کی زبان بول رہی ہے۔ میں خود بات کروں گا طالب ہے۔" اس نے فون بی بند کردیا۔ انہیں ندج کرنے کاسب سے بہترین طریقہ نیمی آ باتھاا۔۔ پھران ہی دنوںِ جب معاویہ واپس جانے کا خیال جیسے بالکل فراموش کرچکا تھا تو ایک روز شام کو چهل قدمی كرتيهوك آئے كت اس اكسبات كرنے كا جازت ما كى۔ اس روزموسم عجیب ہو رہا تھا۔ آسان پر بھوبے بھرے کالے سفید اور بھورسے سیادل اڑتے بھررہے تصالیک سفید بادل کا مکڑاان دونوں کے سریر آن تھمرااور دھوپ کی آنکھ مجولی شروع ہوگئ و تهمیں جھے ہے اجازت کینے کی ضرورت تمیں ہے۔۔جو کمناہے بلا جھجک کھو۔ "معاویہ نے سرسری انداؤیس ادهراده كاجائزه ليتي بوت كمآ " ''نہیں'' پہلے تنہیں دعدہ کرتا ہو گا کہ تر ناراض نہیں ہو گے۔" وہ بہت زیادہ ڈور ہی تھی بات کرتے ہوئے۔ دھوپ سے بچنے کے لیے اس نے آنکھوں پر منتیلی کا جمجا سا بنالیا تھا۔ و ''دپ کے ذرات اس کے بالوں کے سنہری "ا چھا تھیک ہے ... یں وعدہ کر ناہوں تاراض نہیں ہوں گا۔" "بات بيے كىسىد" دو بهت زيادہ جھ كريول رہى تھى اور اليے بول رہى تھى جيے دل بى دل ميں خود كومعاويد کے روعمل کے لیے تار کردی ہو۔ رو کے ہے بیار روی ہو۔ "آئے کت! بھے اور کوی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنی بات ممل کود "دراصل ميرك لليس الما يحاشك "كيمانك؟"ووونك كراي ويخفي "وسامه کی موت سے چند روز پہلے تمہارے فادر نے وسامہ کو فون کیا تھا۔" بالاً خراس نے کہ ریا اور معاویہ ں بیران مارہ ہے۔ "بابائے؟لیکن کیوں؟مجھے یا د نہیں پڑتاانہوں نے پہلے بھی وسامہ کوفون کیا ہو۔" " کی زیادہ حرانی کی بات ہے۔" آئے کت نے کہا۔ ''ان کی کال کے بعد و سامہ بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ ''اس نے پھر کہا۔ "اليي كيابات موئي تحى ان دونول كي درميان؟"معاويد جراني كي ريت من دهني لكا "مِن نہیں جانتی۔ میرے پوچھنے کے باوجود وسامیے نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ لیکن معاویہ! میراول کہتا ہے وسامه کی موت سے تمهارے بابائی کال کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرورہ۔" مستحکمتے ہوئے اس نے بکی تھیلے ہے با ہر تکال ہی دی تھی۔ معاویہ کی پیشانی پرایسے بل پڑھئے جیسے بہاڑی علاقوں میں تہددر تبد سڑکیں بچھی ہوتی ہیں۔ WWW.PAKSOCIETY.COM

ر من المال كوار عمر بربار صیام کے چرے پر نظر پڑتے ساتھ ہی فضیلہ بیکم کی زبان ایسے ہی کوسنے دیے لگتی تھی۔ " صرف چروہی نہیں ۔ یہ گرون پر بھی ناخن مارے ہیں اس نے "صیام نے ایک بار پھروہ تھی ہو کر بتایا بلکہ ساتھ ہی آگے ہو کرماں کو گرون بھی د کھائی جس پر زخم تو نہیں تھے لیکن خراشیں بسرحال نظر آر ہی تھیں۔ یہ "وُصرِكرجاميام! فكرى نه كركسي بات كى بين جب تك اليي خراشين اب خوش نعيب كي نهين لكين كي مجھے بھی سکون مہیں آئے گا۔" فضیلہ بیٹم نے دھمکی دیتی عورتوں کی طرح منہ پر ہاتھ پھیر کراور دانت پہنے ہوئے کہا "اپیابدله لول گی که نتیون مان بیٹیاں بیٹھ کرروتی رہ جائیں گ<sub>و</sub>۔" "بس كردين اب- "منهاني بالآخر چري كركها به وه ان دونول كياس بينهي تقى اورجيے مجبورا" بيه كوسے اور تباه و میاد کردیے کے بلندوبانگ دعوے بھی من رہی تھی۔ و غلطی تومیام کی بھی ہے ... جب خوش نصیب ہاتھ میں پکڑی چیز نہیں دکھانا چاہ رہی تھی تواس نے کیول اور زردى كورع كال " تم اینا مند بندی رکھو ... جب دیکھو خوش نصیب کی طرف داری کر رہی ہوتی ہو۔" صیام بھاڑ کھانے کو «میں طرف داری نہیں کر رہی صرف تہیں تمہاری غلطی تا رہی ہوں "وہ سید سے سبھاؤ بولی۔" دوسروں کے معاملات میں جا کرٹانگ پھنساؤ کی توبیر سب توہو گا... خوش نصیب نے صرف تا بخن مارے ہیں ماس کی جگہ م بوتی توشاید تمهاری ٹانگ بی تو ژوچی-" المامي اس ربي بن آب اس كي اتيس-"وه روف والي آوا زينا كرمال كي طرف بلي-''سود فعیر سمجھا بھی ہوں تم دونوں کو .... آپس میں لڑلؤ کر مرجاؤ گی ....اور ڈائیدہ دو سمرے اٹھائیں گے۔''ان کی " ہاں ۔۔۔ ہمارا او لطان سلیان کے خاندان سے تعلق ہے۔۔۔ آپس میں اوائر کر مرجا کیں گے اور شاہی تخت ى اور كومل جائے كا "منها في مصلى انداز من طور كيا تھا۔ والوجى سيدهى بات نه كرنامنها! ٢٠١ن كى منهاكى صاف كوئى سے زيادہ بنتى نہيں تھى۔ "اور آپ این اس لاولی بٹی کو بھی کوئی سیدھاسیق نہ بڑھائے گا۔اے سکھائیں کہ ان کے معاملات میں وطل ندویا کرے۔ روشن چی والول کی ٹوہ میں رہنا آپ نے ہی سکھایا ہےاہے۔"وہ محق سے مجزید کر گئی۔ "اجھازیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔"وہ فورا"ہی برا مان کئیں۔ "چلامھ میرے لیے جائے بنا کرلا اور صیام!تومیری بات س-منهامندبنا كرجلي كئ -جانتي تقى ده دونول اس كى بات يركونى دهيان نهيس ديس ك-" بجھے بتا ممیاد مکھا تھاتو نے خوش نصیب کے اتھ میں۔" دونوں مال بیٹیاں سرے سرجو ژکر بیٹھ گئیں اور اندا زہ لگانے لگیں۔وہ کیا چزہو عتی ہے جے خوش نصیب اتن شدّت سے چھیارہی تھی۔ اوربيه محض انفاق بني تفاكه محض دودن بعد اردشيرازي خودمعاويه كولينير آسئية يتانهيل وه اس كي مستقل مزاجي خولتن والحيث 58 اكوبر 2016 ONLINE LIBRARY

ع عَا نَفْ إِن وَ يَعْضِيا زَبان دراوي على ومیں بشام جاریا ہوں ... سوچاتم سے ملتا ہوا چلا جاؤں۔ "جوان بیٹے سے بات کرنے کے لیے انہیں اب جس کی ضرورت تھی 'وہ اس کامظا ہرو کررہے تھے کہ اس کابدلا ہوا انداز تو فون بر ہی بھانے <u>یکے تھے</u> و آپ نے اچھاکیا ۔۔ میں بھی آپ سے ملنے کا سوچ رہاتھا۔ "سنجیدگی سے کہتاوہ ان کے سامنے بیٹھ کیا۔ اس وقت وباب طالب امول اور صاعقه مماتي بهي موجود تنفيل "واُه ایپه خوب بات ہوئی۔ ہم دونوں باپ بیٹے کوایک ساتھ ایک ہی خیال آیا۔ "انہوں نے خوش ہو کراور ہنس کر کہا۔ ساتھ ہی اپنی بات کی تائید کے لیے ب کی طرف دیکھا۔ "كيا آپ جھے بتائيں گے ..."ان كى ہنى اور خوش مزاجى كو مكمل نظرانداز كرتے ہوئے معاويہ نے رو كھے اندازيس كمنأشروع كيا-"وسامهے آپ کی فون پر کیابات ہوئی تھی؟" معادیہ نے اس سوال پر اردشیرازی کوچو تکتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اپنی ٹائی کوغیر محسوس انداز میں ڈھیلا کیا و میری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی۔" و کیا اس کے انقال سے چندروز پہلے آپ نے اسے کال نہیں کی تھی؟ "وہ تیز کہجے میں پولا۔ ''جھے۔ اس انداز میں سوال مت کرو معاور ! پاپ ہوں میں تمہارا۔'' بکد موہ نارا سنی ہے ہولے ''میرے انداز کونی الحال جھوڑ دیں۔ صرف بیتا میں 'کس کیے کال کی تھی آپ نے ؟'' « مجھے کام تعالی سے "انہوں نے بات سمیٹی۔ وكياكام بعنوه جرير آماده تفا-" بجھے فلک ہوس کے بارے میں بات کرنا تھی۔"وہ چ کربولے ''ون ی بات: وہ بری طرح جمنجیلا گئے۔ ''میں چاہتا تھا کہ وہ فلک ہوس کو چھوڑ کر کمیں اور چلاجا ہے'' '' آپ نے وسامہ سے فلک یوس چھوڑنے کی بات کی ؟''وہ جیسے شاکٹر ہو کر پولا تھا۔''میرے منع کرنے کے ہوں رو۔ "تمہارے منع کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے معاویہ! فلک بوس میری ملکیت ہے میں اسے بیچنا جاہتا تھا۔اور وسامہ کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں تھا۔اس لیے میں نے اس سے کما کہ وہ فلک بوس کو خالی کروہے۔"وہ سکون ے پولے عبو ہے۔ "فلک بوس آپ کی نمیں میری ملکیت ہے بابا! آپ بھول رہے ہیں 'وادائے بطور امانت آپ کو دیا تھا۔"وہ صدے سے بولا۔ "اورفلک بوس وسامه کوکتناپند نخاب وه بمیشه وبال رمناچا بتنا نقاب" "انسانِ کی هرخواهش تو پوری نهیس هو سکتی مسجھے افسوس ہے' وسامه کی خواهش بھی ادھوری رہ گئی۔"ارد ران اس کی خواہش اس لیے ادھوری رہ گئی کیونکہ آپ نے اس کی خواہش کو پورا ہونے نہیں دیا۔"معاویہ نے اردشرازي نيونك كراسيو كحاب مِنْ حُولِين دُالْجَبُ عُلَّ 59 اكتوبر 2016 أَيْ ONLINE LIBRARY

١٠ كيد من كمناك وسامه في التي تم يمل خود مني كري ١٠٠٠ إن كالندا زغراق الواسي والا تعا-واس کے عمل کوجسٹی فائی کرنے کی یہ بری بودی لوجک ہوگی۔"وہ ذرا غیر سجیدگی سے بولے تھے "آپ سیج سمجھ میں تبی کمنا جاہتا ہوں۔"وہ بے حد سنجید کی سے بولا۔ "اوہ کم آن معاویہ! تہیں مان لینا جاہیے کہ وسامہ انتاہی بزول تھا کہ اس نے ایک آسیب کے ڈرسے خود کشی "باربارایک بی بات مت دہرائیں۔ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں اس نے خود کشی نہیں کی اے قتل کیا گیاہے اور اگر آپ نے اکلوائزی ہونے دی ہوتی تواب تک ہمیں قاتل کا سراغ بھی مل چکا ہو آ۔" "چلو ٹھیک ہے۔ ہم وسامہ کی موتِ کوخود کشی نہیں مانتے۔ ایک اتفاق ہو سکتاہے کہ وہ الماری میں جا کر بیٹھ کیا۔لیکن آگر شک کی بنیاد پر ہی کسی کو نامزد کرنا ہے تومیں آئے گت پر شک کا اظہار کرتا ہوں۔"انہوں نے كندهے اچكاتے ہوئے كما۔ "آخری وقت میں جوانسان وسامہ کے سب سے قریب رہاوہ آئے کت بی ہے۔ اس لیے پیلائک ای پرجا تا وسامد كي موت كابت افسوس ب مجهد ميري كاروباري مصوفيات ساقة تمواقف مو-فوري طور يرتعويت كے ليے آنامكن نميں تھاميرے ليے "وہ طالب ماموں سے بولے "آب نے جو کرنا تھا کردیا۔ اب جائیں یمان ہے۔ میرا بھائی ایک پریشانی لے کردنیا سے چلا گیا۔ میں آپ کو ج كزمعاف أميس كرون كا-" رمعات میں بروں ہے۔ ''اپنے باباے اس طرح بات سے کرومعاویہ! طالب اسوں نے جھڑک کر کما تھا گیں اردشیرازی کے اتھے پر ان كنت بل يو كي تص انسين يكى كا حساس مور باتھا-"ابهى تم جذباتى مور بهو-جباس جذباتيت كابحوت الرجائية وجمع بات كرنا-" "میں بھی آپ ہے بات شیں کروں گا۔ ساری زندگی نہیں کروں گا۔ آپ جلے جائیں یمال سے۔ "اس نے اردشیرازی کے نظمت سے سب کودیکھااور <del>حزی سے باہر</del>نگل گئے۔ چند کھے بعد ان کی گاڑی اسٹارٹ ہونے كى آواز آئى تقى معاويد بركون كابدوا يكسبار تحرووم القاء اردشیرازی چلے گئے۔معاویہ نے ان سے لا تعلقی اختیار کرلی۔وہ اس بارے میں بات کر ناتھا نہ کسی کو کرنے قدا تم كم ع كم افي ردهائي توكمل كراو-" ا کے روز طالب ماموں نے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کما۔وہ معاویہ کے اپنے گھر میں رہنے سے
ہزار نہیں تھے۔یہ اس کا اپنا گھرتھا۔وہ جب تک جاہتا وہاں رہ سکنا تھا کیکن وہ اپنی زندگی خزاب کر رہا تھا۔وسامہ کی
موت کا صدمہ ول سے لگا کر اس نے اپنی ذاتی زندگی کو بالکل ہی فراموش کر دیا تھا۔وہ نہ اپنی پڑھائی کی فکر کر رہا تھا نہ ربار کے ہیں وہ لا تعلقی اختیار کرچکا تھا۔ ممکن تھا وہ کسی دن اے اپنی جائیداد سے عال کرنے کا قانونی نوٹس ہی خوتين دانجت 60 اكتوبر 2016 أيد ONLINE LIBRARY

ووالبيئه مائتها كياكروبا تفاأاس بارسائل والمنح طور بربجه بعي كمناهمكن منيل نفائه اليها لكنافغا جيساوه بس وقت لزار رہا ہے۔ بے معرف بے مطلب نہ مستقبل کا کوئی لائحہ عمل ترتیب دیا تھانہ مستقبل کا کوئی خواب اس كى آنكھول من الى رباتھا۔ صرف ایک چیز تھی جس کی اسے فکر تھی اوروہ چیز آئے کت تھی یا اس کا آنے والا بچہ۔ کوکہ اس نے اس بات کا ظیمار بھی زبان سے نتیس کیا تھا لیکن کچھ ہاتیں اور چیزیں صرف زبان سے کہنے سے نظر نہیں آتیں نہ محسوس کی جاسکتی ہیں۔ آئے کت اور معاویہ کی برحتی ہوگی دوسی برسب سے پہلے صاعقہ ممانی جو تکس جب معاویہ نے ان سے آئے كت كاچيكاب كوائے كى بات كى وہ اس كے ماہانہ چيك اب اور دوائيوں كے ليے فكر مند مور ما تھا اور چاہتا تھا کہ صاعقہ ممانی شہری بمترین گائناکالوجسٹ کے پاس آئے کت کولے کرجائیں۔ یہ میں خود بھی کسی اچھی ڈاکٹری تلاش میں ہوں ۔ میں جلد ہی آئے کت کوچیک اپ کے لیے لے جاؤں گ-"انهول فے اسے دل میں اٹھتے وسوسوں سے نظریرُ اتے ہوئے کما۔ "اچھی بات ہے ممانی اوسامہ ہو تا تو یقیناً "یہ کام بہت پہلے کرچکا ہو تا۔ "وہ انہیں ان کی کرتاہی نہیں جارہا تھا ایک خیال کا اظہار کر رہا تھا۔ دراصل وہ خود اس بات پر شرمندہ تھا کہ آئے کت کو ابھی تک ایک اچھام پڑیکل چیک اپ بھی فراہم نہیں کیاجا کا۔ عادیہ...!"وہ جانے لگاتو ممانی نے میاختہ اسے لکارا۔ ر اوے تا۔ آئے کت ۔۔ وسامہ کی ہوہ ہے؟ "کسی انجان خدیثے ہے ان کالبحد ارزرہا تھا۔ معاویہ چونک کیا۔ کربرا کیا۔ شہر رگ کے قریب سے ایک سننی کی امرا تھی اور خون کے ساتھ سارے ج میں بھیل گئی۔ پھراس نے استگی ہے کما۔ "وسامہ نے جھے سے آئے کت کاخیال رکھنے کا دعدہ لیا تھا۔ جھے مرف انتابی یادے میں اے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ممانی انتاب نے نظریں چرا کر کما تھا اور تیزی سے کچن سے نکل کیا تھا کیے نکہ وہ اپنے جواب سے مطمئن (ياقى آئنده اه انشاءالله) ادارہ خواتین ڈانجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لئے خوبصورت ناول 🖈 تتليال، چول اورخوشبو راحت جبیں قیمت: 250 روپے غواصورت مرورق 🖈 بھول تھلیاں تیری گلیاں فائزہ افتخار قیمت: 600 رویے غواصورت جمياني

مضبوطجلد آفسٹ پی

لعنی جدون تیمت: 250 رویے

🖈 محبت بیال تہیں

منگوانے کا پید: مکتبہ ءعمران ڈانجسٹ، 37۔اردو بازار،گراچی ۔فون:32216361



اسے سامنے پاکرہار مونیم بجاتی میری انگلیاں تھم تو اس کے دائیں بائیں 'آگے پیچے چلتی اس محبت پہ ک گئیں۔ میں اسے کمال دیکھ رہی تھی نمیری نظریں مرکوز تھیں جو پیچھلے ایک سال سے اس کی ذات کا



اس کے بھول جیسے اور کے وزن سے کدائی ملق ہوئی پکوں کی کراہ ... میں نے پورے ہوش و ہواس سے سن۔

وا سے میں نے نہیں ۔۔ محبت نے چھوڑا تھا۔ "
کتنے ہی لمحول کی خاموثی کے بعد میرے لیوں نے
جیسے خودکلامی کی۔۔ اور میرے لیجے کی سچائی نے
دہائیال دیتے ہوئے جیسے چیسی آ تھوں سے دیکھا۔
دائیال محبت بھی کسی کو چھوڑ سکتی ہے؟" ہانی کے
دائیا محبت بھی کسی کو چھوڑ سکتی ہے؟" ہانی کے
ایم ار لیجے میں طوفان میں چکو لے کھا تا سوال
ابھرا۔۔۔ اور اس کی بے اعتبار سی نگاہیں میرے چرے
سے لیٹیں۔۔۔

سبس نے ایک لفظی جواب پورے سکون سے دیا تو میرے اندر چھپی اس کی ممیانی میت کے جو جو جو جو گھری گئی ہے ایسے جھرجھری کی ممیانی می میں ہے ایسے جھرجھری کی سنگ دل اور بے درد زلز کے نے میرے بورے وجود کو پائی سیائی کیا ۔ "میں اے دو سری بورے وجود کو پائی گئی ہے ۔ "میں اے دو سری بوری کی گئی گئی ہے تاہیں انداز کی کا بیدر پر آہ بھری ۔ " یہ کم بخت محبت نہیں ماتی بی گانیں۔ " میں انتی کی خانے سامنے بیٹی اس کامنی می گانیں۔ " میں گئی ہے جھوا۔ اور اس پوری کی ایسے جھوا۔ اور اس پوری کی ایسے جھوا۔ اور اس پوری کی ایسے جھوا۔ اور اس پوری کی اور کی کا بیدر پر آپ چرو نری سے جھوا۔ اور اس پوری کی اور کی کا بیدر پر آپ چرو نری سے جھوا۔ اور اس پوری کی اور کی کا بیدر پر آپ چرو نری سے جھوا۔ اور اس پوری کی اور کی کا بیدر پر آپ چرو نری سے جھوا۔ اور اس پوری کی اور کی کا بیدر پر آپ چرو نری سے جھوا۔ اور اس پوری کی اور کی کا بیدر پر آپ چرو نری سے جھوا۔ اور اس پوری کی دیا کے ادارا کی کا بیدر پر آپ چرو نری سے جھوا۔ اور اس پوری کی دیا کی دی

الله المحمول على المرائد كرجل المرافة المرائد المرافة المرافة المرافع المرافع

نہیں کول بیٹے کی خواہش ستانے گئی۔ ہمیں جن سے محبت ووتی ہے اس کی دین ہا ہم راضی سر رضا ۔۔. پھر احاطہ کیے اولے کی جیرے متنک روم عل ایک انو کھی سی خوشبو چھلنے لگی۔ ''ارے۔ باس اپیا رک کیوں گئیں۔ بجائیں نا۔''

اصرار کرتے کہے میں وہ دھم سامسکرائی اور اس
کے زم ہو نوں یہ بھی ہی چھب و کھلاتی مسکراہث
نے میرا سارا چین و قرار غارت کردیا۔ میں یہ یکسر
فراموش کر بیٹی کہ کل وہ برکو خانم نے اسے راہ
میری مرجھائی ۔۔ کملائی نگاہیں تو اس کے چرے یہ
اتری قوس قرح کے رنگ چنے میں گئی ہوئی تھیں۔
ایک مت بعد۔ ہی اودی۔۔ نئی ۔۔ پہلی ہوری
میں۔۔وہ ایسی نماکر آئی تھی اور فلور کشن کو آیک ہاتھ
میں۔۔وہ ایسی نماکر آئی تھی اور فلور کشن کو آیک ہاتھ
کی۔ اس کے کیا بالوں کی تراشیدہ نو کول سے پانی کی
بوندیں۔۔ نیک کرباوای کا رہٹ یہ جو چھوٹا سا دائر
میرا اس کے کیا بالوں کی تراشیدہ نو کول سے پانی کی
بوندیں۔۔ نیک کرباوای کا رہٹ یہ جو چھوٹا سا دائر
مائے اس کے کیا بالوں کی تراشیدہ نو رو گھاس کی
بوندیں۔۔ نیک کرباوای کا رہٹ یہ جو چھوٹا سا دائر
مائے اس دائرے میں لفظ عبت خودرہ گھاس کی
مائے آئی و اس غیر نمایاں ہائے کو روشن کرنے
مائے آئی جو اس غیر نمایاں ہائے کو روشن کرنے
مائے آئی جو دیر قبل جو آئی گئار ہی تھیں وہی

اس نے میری ہے حرکت انگلیوں یا اپنا محبت بھرا کمس رکھ کرانہیں اپنی خواہش منوائے آگسایا ۔۔ اور محبت جانتی ہے کہ اصرار کس سرکوشی کے بل یہ من چاہی مراد پالیتا ہے سومیری جار پلکوں نے جبنش کی اور میری خنگ انگلیاں متحرک ہو تعیں۔ میرے مرد لیوں نے الفاظ کو طرز میں ڈھالا۔

پھولوں کی طرح ان ہونٹوں پہ اک شوخ تنہم بکھرے گا ہم ذکر کریں گے غیروں کا اور اپنی کمانی کمہ دس کے شاید میں نے گنگناتے ہوئے بلکیں موندی تھیں۔

"یاس اپا... آپنے اسے کیوں چھوڑا؟" ڈانی کا رُحرارت ہاتھ میرے خنک ہاتھ پہ کسی بوجھ کی طرح مرابیا نہیں تکلیف اس کے سوال پہ ہوئی تھی۔یا

مِيْذِخُولِينَ دُالْجَبُتُ 63 أَتُوبُر 2016 يَبِيْ

يہ بہنے كلى يہ جے آنسو كہتے ہيں اور جنہيں بے وفائي چھولے تو پائی بن جاتے ہیں۔ میری آ تھوں کے کناروں یہ نس یانی جمع ہوا تھا۔ اس نے تڑپ کرائی يورون سے ميري آنگھول كويونچھا-د مانیه...میری جان .... عمهیس کیا مجبوری ہے... تمارے پاس احس نصیح ہے کیس براء کر آہشنو بي مال كاول مت وكفاؤ مليز میں التجائیہ ی ہوکے دھے کہے میں گر گرائی۔۔ میری بات کا مطلب سمجھ کر محبت کی رنگ برغی ڈوربوں کو اس نے ایک مرتبہ کرنے سرے سے كنا... سنجالا اورول كے ساتھ كس كے باندھ وا ... اس کی محبت میری واستان سن کر بھی سٹیٹائی۔ نہ لمبرائی... بلکہ بورے قد کے ساتھ مقابل آگرجیے سرا اسوال من ميمي-برداشت. مبهد اور ظرف... حالات كى يارى سائنس كول نه تكالا\_ ايا !" اس کی آوازیست نمیں کلکہ دنیا کے سب ہی عقل مندوں کو مات دیتی ہوئی تھی اور اس کی کالی لاین ملکوں کے سائران جھ پر تنے ہوئے تھے۔ میں نے خواب کے ے عالم میں اس فور سے و کھا۔ جسے رحم آمیز تكابول سے كى داوانے كو يكھتے ہيں العورت مرد کے تمام رشتوں سے مجمو ماکرلیتی ہے... بمن بھائی وست احباب ... مرجمال بات سوتن اور اس کے بچول کی آتی ہے۔ وہال صبر۔۔ برواشت اور ظرف وقت کے ساتھ کمزور بر جاتے ہیں اور پھر کسی نہ کسی مقام پر ختم ہوجاتے ہیں۔ پلیز اپنا فیصلہ بدل ڈالو ٹانسیہ جنے تم چاہنے کا وعوا کرتی ہواس کی بیوی اور بارہ سالہ بچی کواس کے ساتھ کیے شيئر كروك-"مين البحى ي مونى-واسے اپنی پہلی ہوی سے محبت نہیں تھی سے شادی زبردستی کی تھی۔"وہ میری بات کاف کردلیری ے کویا ہوئی۔ "وہ مجھ سے شدید محبت کر آ ہے۔"

اس کی محت کارعوا توجھوٹا نگلانے فہمائش کے بعد چند و بحد کیول کی وجہ سے میں مال جمیں بن سلق ی ۔۔ اوراے ہرحال میں بیٹا جا ہے تھا۔" اس کے مقابل محبت او ڑھ کے بیٹھی گلانی سی اڑکی کی صبیح بیشانی پر کسینے کے سفے سنے قطرے نمودار مونے لکے تومیں مبتم سامسکرائی۔ ''اس کی زندگی میں نئ آنے والی عورت کو عبید بورے کابورا چاہیے تھا۔" اس بار میں استنزائیہ سانہسی اور میہ استنزا۔۔ میرا خود کے لیے تھا۔ ٹائی نے حواس پاختہ سا ہو کرانی پیشانی کور کرڈالا۔ ووق كتا تعاياتمين تهارك التعول بي بي جائ میں تی کی خوشبو۔ اور دودھ کا ذا گفتہ نہیں ہو تا۔

والنيخ كاليركب صرف محبت كي خوشبوس لبالب بحرا و آے اور اس سے اڑتی کرم بھاپ کے مرغوال اس عبت محور نفس ہوتی ہے۔ وہ اپنی خوابیدہ آنکھیں سیکر راژ تی بھایے کار قعل جنونیوں کا طرح تکماتھا۔" شايد ميں ماضي ميں ذوب كر مسكرائي تھي يا ايك معلق س بنسي نے ميرے ليوں كو آوارہ جھو تھے كى طرح چھوا تھا۔ ٹانی نے الجھ کر میرا چرہ دیکھا۔۔۔وہ مجھے سمجھ شیں یار ہی تھی۔ "زیاده عرصه تو تهی هوانها می محروه صرف یا كوچائے سمجھ كريمنے لگا... ندوه كى خوشبو كاذكر كريا، ر کب سے اڑتی بھاپ کے مرغولوں کو دیوانہ وار

میں سرجھکا کر خاموش ہوگئ۔ مجھے لگا تھا میری سانسوں میں انگارے چلنے بچھنے لکے تصر ثانیہ کی بھیکی بلکوں یہ بے قراری کچھ اور سلی ہوئی۔۔ماحول کا بو جل بن ہم دونوں کو تھکنے لگا۔

وہ اپنوں کا ذکر کریے غیروں کی کمانیاں سنانے لگا تھا۔ تومیں فہمائش کی انگی تھام کرشادی کے چارسال بعداس كمريس والس أكل-"

محبت کی دوریوں سے بندھی اس تازک سی اوک کی

مَرْدِ خُولَتِن دُالْخِيثُ 4 أَلَوْرِ 2016 أَيْدِ

" میرے اندر جون کامورج بوری تمازت ے کسا۔ سر تی ہے۔ چھاڑ ماہوا۔ دوسرے ہی کہتے میں نے خود کو سنبھالا۔ میں خانم کے سامنے سرخرو ہونا جاہتی تھی کہ میں نے تہمارا کیس پوری جان لگاکرایمان داری سے لڑا رہے۔ آگے تمہاری ت .... کھے در بعد دنیا جمان کی شرمندگی اس کے چرے یہ سمث آئی۔ اس نے میرے مسراتے لیوں کو ہو نفتوں کی طرح دیکھا۔۔ اور نادم سی ہو کر لب

۴۶ روه عبید جیسانهیں تواس کی بیوی یاسمین بھی نہیں ... کیونکہ محبوب کے سکھ یہ صرف محبت قربان ہوتی ہے صرف محبت کو پہلوے آٹھ کر صلے جانے کی ادانهيس بهاتي بيوي كومحض شوهر كأكمر مطلوب ومقعدو ہو تاہے جالیس سالہ احس فصیح کی پہلی ہوی محت کو بچانے کی غرض ہے بنی کا ہاتھ پاڑ کراس دجہ ہے کوشہ تشی افتیار شین کرے کی کہ پورا احس تہارا حمیں ہرون ہول البیں نگاہوں کے مات برواشت كرناموكا يثانه معيد

این تیز ہوتے تفس کے ساتھ میں نے حقیقت کا بچا تھیا زہر ہی اس پہ اجمالا۔ وہ فق ہوتے چرے کے ساتھ مجھے شکوہ آمیز نظران سے دیکھتی رہی ... امدول کے خوشمات رکے بیند اس کے ہاتھوں سے نہیں اڑے تھے۔اس نے اڑنے نہیں ب تف اجانک اس نے میرے کردے ہو نول یہ اینا گلانی ہاتھ دھرا۔ چند ٹانسے قبل میرے ہونٹوں نے زہرجوا گلاتھا۔اسے وہ ہاتیں زہر ملی ہی گلی تھیں۔ راسِرز ہر۔ جے اس کی گلائی ہتھی آیوں نے خود میں جذب كرليا...اس فى المائمت سے ميرا ماتھ تھا۔ وہ اینے کمیں سے میری ہررگ جال میں محبت اتارنا جاہتی تھی۔

"ياس ايا!" ميس اين نام كى خوب صورتى سے متعارف ہوئی۔ میں جو نہلے فقط نام کے معنی سے متعارف تھی۔ ومحبت میں ذرا سامھی بہت ہو آ ے " اس کے گدازہونٹوں نے رنگ اڑائے۔

اس کا از اہے ہے بڑن برغور اجد بلندی کی اختابہ ا جاكراميدول كے خوشما \_\_ بے شار پرندے بكرلايا-"وہ محبت كرچكا موگا-" ميں سرعت سے بولى-وابني بهلي شادي سے بھي بہت بملے ... "ميں شديدت كر عاجز آكروني آواز سے ميخي تھي-انی نے تزب کر مجھے دیکھاجیے میرے نو کیلے لیج ہے محبت کرچکا ہوگا۔ 'یہ الفاظ چھین کر انہیں فنا کرنا حابا...اس كى يرشكوه أنكصين متحيري مو تيس-لیہ تج ہے۔۔ "میں اپنی بات یہ قائم رہی۔ میری آئھوں کے آگے احس تقیع کا چرو آمرایا۔ "وہ ایک چین اسمو کر تھا۔ اس کی سکر پول کے

وموس ميں ميں نے اس مخص كى بے قرار يوں كواڑتے ان کے چرے یہ میری بات سے تاکواری کی

اے ای ہوی ہے محبت نہ سہی عمر بندرہ برس اس نے اس فور سے کی شکت اور قرب میں کزار الله - تهماري جابت كويد سب كو نكر كوارا ب ثانى؟" الله استے ہوئے میں نے خود کو بے بسی کی انتمایہ کھڑے و اس وار اس وار من في بربوكر يا منى ہے پہلوبدلا۔جس سے کھ میری دھارس بندھی۔ واحسن كوبينا جا كا بينوه كمي محي اور عورت ے شادی کرکے اپنی نہ خواہش یوری کر سکتا ہے۔" اس بار میں دو توک ہو کر قطعیت سے بولی اس اس کے

چرے یہ ایک رنگ سا آکے گزر گیا۔ "وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔" ثانی کی آواز کسی گہرے...ا جڑے... کالے کھنڈرے ڈھیروں مرخ گلاپ ڈھونڈ کرلاتی ہوئی تھی۔

"وہ صرف این خواہش سے محبت کر آ ہے۔" یا نہیں میں اتن نے رحم کیوں ہورہی تھی۔میں اس کے ہاتھوں سے اجڑے لے کالے کھنڈر کے گلاب تی۔۔ تی کرکے بھیرنا جاہتی تھی۔۔ سومیں زہر خندی ہو کر برانبان عبید نهیں ہو تا ہ<sup>ی</sup>اس کی زبان <sup>عیس</sup>لی

` اکتوبر 2016 65 23

جا آے آگر عورت کے قبیل میں کوئی جیب بھلاکماں ہوتی ہے۔اس کیے تووہ سارے رشتول میں الجه كرى زندگى تمام كروي ب-" خانم نے تعارفی مراحل طے کرنے کے بعدیہ پہلی بات یا تنیں مجھے کی تھی یا خودے ... ومیری کواری بی کے لیے وہ شادی شدہ مردبی رہ كيا تھا۔"اس كے ليج ميں الاؤ بھڑكا... اور وہ خالى آنکھوں کے ساتھ رونے گی۔ «تم دیکمنایاسمین!میری بینی ایک غلط نیصلے برا ژکر زندگی بھر کے بچھتاوے خریدیہی ہے۔"وہ اس وقت شديد جذباتيت كاشكار مورى تقى-وربس كروخانم إجوارك أسانول بيسفة بي - "مير نے اندرونی توڑی پیوڑی کھیاتے ہوئے آیے آھساب پرسکون رکھتے ہوئے کہا۔ گراس کے بچھے ہوئے بارے ہوئے چرے یہ بے کونی کی بدترین مینیت "ال مج كه ربى بو-"ده ندهال ى بوكرولي-اس بل اس کے وجودیہ مجملی اندہے کو مجى نظر أكمي تقى-سوائے اس خوش كمان محبت ك جواندر كمرك على الماليكي أنكمول من بنال تقي-T T T

فاصيري شادي كے ماه بعد عي مس اسكاف ليند اے جھوٹے بھائی کے سال شفٹ ہوگئی عی-وہال بھی عبید فہمائش سے ملنے آ ارستا تھا۔خالم سے بات موئی تو مانی کی بھی خر خریت معلوم موجاتی جس مجھےاندازہ ہو تاکہ وہ اتنی خوش اور مطمئن میں ہے' اسين وطن كى يادنے ب قراري حدسے سواكى توباره سال بعدوفت مجھ دوبارہ اس آنگن میں لے آیا جس کی دیوارمیں خانم کے گھرے جڑی تھیں۔میری آمد کی خبرس کروہ مجھے ملنے چلی آئی۔ آج اس کے وجود سے سالوں پہلے والی آزگی مفقود تھی۔ میری باد میں فروری کی ایک دو بسردھی سے میرے سامنے آگر بیٹھ گئی۔ جس دان ان سنے محبت کی جنگ بنا کسی ہتھیار

خوشو بکھیای ایزے کا لے کھوٹر سے گلاہول کے جمنڈ اگنے لگے گویا وہ اپنے تصلے سے ایک انچے پیچھے نمیں ہی تھی۔ میں نے ایک مرا... معندا سائس بحرايه صاف يستقراب ساده كسي يوه كي جادر جيسا-''جب خواب آسان سے کر کے ٹوٹتے ہی توان کا مقدرياني اور سبزه نهيں۔ بلكه ترد ترواتي چيختي موكى زهن ہوتی ہے۔ لیکن میری دعاہے کہ تمهارے خوابوں کو ياني اور سنره ملمه"

میری دعادل کی گرائیوں سے نکلی بد میرااس سے ذاتی عناد نهیں تھا' سومیرے کہج میں شکستگی بھی نہیں ص-تبى دورىل كى-

''نِقِينَا"فَهمائش بوگی-"میں اٹھنے لگی۔ ''رہنے دیں اپا۔۔ "مسکراہث اس کے ہونٹوں کے کناروں سے تیموٹی پڑ رہی تھی۔ ''میں دیکھتی ہوں۔'' وہ جسے اٹھنے کا بِمانا ڈھونڈ رہی تھی۔وہ اراکے ا تقی اور داخی دروازے کی طرف برھی۔

٢٥ كثرول جي موجاتات اليه معيدسد كم محبت س بت زياده بحى ذراسا لكن لكتاب" یہ میرا آخری دار تھاجو میں نے اس کی پشت ہوتے ى كيا...وه ايك دم ركى تقى عرمز بيغيردروا زه عبور كركئ بابرونت زندكى كي يحده زنك آلودوروازك

كهولاس كاختظر كمزاقفا

میری بات س کرخانم نے مجھے یوں اجنبیوں کی طرح دیکھا۔ جیسے ہارے درمیان ہیں سالہ ہسائیکی بھی تھی ہی نہیں۔ فظ اس کمے میں اس سے متعارف مورای تھی۔

تعیں یا سمین عبید ہوں۔" واس کی خواہش سک پروان چڑھی اور اس سے مجھڑ کے بوڑھی ہوگئ۔اب میں تمہاری طرح صرف أيك مال مول ... واجمول اور انديشول مي كمري مال ... مردبت مجهددار موياب... اكلي يجيلي محبول كو مخلف صبول من بحرك وكف كابنويا نبيل كيم كي

مِنْ حُولِين دُالْجَبُ فُ 66 التور 2016 يَ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

رايينوں کے ماتول کر تقریر کو بچے پھن احسن تصبح اپنی مکن آبارنے اور ستانے کے لیے ای کھرمیں آیا کرے گا۔" میں نے خوش گواری ہے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ " پھرے اٹھ کر جانے کے لیے۔" وہ جے استهزائيه ي موكرخوديه بنسي ادراين كيلي آنكھول كوب اختیاری سے مسلا۔ واس کا دھیان تو باہرے آئی آوانوں یہ لگا رہنا ہے ، پھراس کا داماد پھرنے رشتے جو ہم دونوں کے نہیں وه ميرا باته تجعزا كرحواس باختدى ووكراها کھڑی ہو گئ 'چربیرونی دروازے کی طرف برحی سے م ومانيه معيد جان چي اي کر اکثريون بھي بوجا يا ے عبت میں ست زمان بھی ذرا سالگیا ہے التاكمه كروه ركي شين على مير يو مجل ول اسے شاو آباد رہے کی دعاوی کہ وہ ذرا سابہت زیادہ

مكتبية عمران فوالمجتهب ک جانب ہے بہوں کے لیے فو تخری خواتین ڈائجسٹ کے ناول کمر بیٹے حاصل کریں 30 قى صدرعايت لا طریقته کار ناول کی قیت کے30 فی صد کا ک ڈاکٹرچ-1001 روپے ٹی کتاب می آڈر کریں متكوانے اور دى خريدنے كايت مكتبهءعمران ڈائجسٹ 37 اردو بازار، کرا<u>ی ف</u>ن: 32216361

معتمارے دونوں بیٹے لیے ہیں۔ اور احس تصبح كيها ٢٠٠٠م ن في بظا مرطك تفلك لهج من يوجها-اسے ٹولنایا کریدنا ہر کر بھی میرامقصد نہیں تھا۔ وا \_ كيابونا \_ ... بهلا جنگاخوش باش - "وه آج بھی ای جگہ میرے سامنے بیٹی تھی۔ '' آج کل اپنی بیوی کے ساتھ مل کر بیٹی کی شادی کی شانگ میں موف ٢- "اس نے لحہ بحر کورک کر تھکا تھکا سا سائس لیا ... میں حق عق اے تکنے گی۔ الایک دوسال بعد نواسول کی صورت اس کی زندگی میں نے رفتے آجائیں کے -- آج اس کی مانسوں میں جلتے بچھتے انگاروں جیسی تیش تھی۔ جھ ات كرتے ہوئے اس كى نگابيں زين يہ كى ناديدہ ئے کو ڈھینیڈ رہی تھیں۔وہ محبت جو اس کے وجود کا عاطہ کیے رہتی تھی'اس کے اندر جیے سکڑ سے ہی ئی تھی۔ سری مرجعائی کملائی آتھوں نے ٹانی کی ر رنگ مجت کو اس کے باس زدہ وجودے کافی محوجا عرميري تظري بالآثر برا بوت من ناكام والمال مجھے اکر بھی سریت کے دهوئيں ميں كيول أوق ميں ايا!" اس كانم آلود اليہ ميرے اندر شكاف والے لگا۔ <sup>09</sup> بيا أيك بات بتاؤل-" وهروبالي كي بنسي بنس كر بولى- وفعروب كالبلوك المرحط جانا محبت كوبدادا آج بھی نہیں بھاتی۔" اس کے کہج کے کرب پہ میری دھڑ کئیں متوحش سی ہوئیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا 'کمال کی بات تھی آجاس کا ہم فنک اور میرا پر حرارت تھا۔ "مبت کو بچانا بدی بات ہوتی ہے ایا ... بٹا ہوا مرد کانچ جیسی عورت کو پقریش ڈھال دیتا ہے۔اس پھر ے سر مکرا مکرا کے مجت خوشما پرندے وہاں سے اجرت كرجاتي بس-"اسكالجه كرلايا تقامير عول يه منول يوجه كرا

الزخوين والخيث 67

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ومهمت کاموسم وحوترد اوراس میں آس امید کے

''وونواب نہیں تھ'صادب حیثیت گھرانے ہے "ایک ہی بات ہے 'نواب مجمی توصاحب حیثہ ہوتے ہیں۔" پو تاجم کر کری پر بیٹھ کیا۔ " مر مرصاحب حیثیت نواب سیس مو تا\_" دادا جاننے نکتہ نکالا۔ "اجھاٹھیک ہے۔" حیرت انگیز طور پر فیضی نے بهت جلد ہتھیار وال دید اور میزر الگیوں سے طبا بجاتے موتے اپنا تکیہ کلام بہ آوا نیلندو مرایا۔

"ابی ابھوک کے مارے دم تکا اصار ہاہے

سب کے جانے کا وقت 'چند منٹوں کے فرق سے تقریبا" مینی تھا 'ان کے ہاتھ گھڑی کی سیکنڈ کی سوئی کے ساتھ ساتھ حرکت کررہے تھے۔جلدی جلدی پراٹھا بيل كرانهول في توسيه والا

''ای! جلدی کریں لیٹ ہو رہا ہوں۔'' فیض احمہ عرف فیضی کلائی پر گھڑی باندھتا ہوا آیا اور ان کے سرپہ

م ہے تو دے دیں۔"وہ مال سے بھی

معافعہ 'فیضی!باہرچل کر ہیٹھو'اتی گرمی میں میرے یہ کیوں کوئے ہو گئے۔لا رہی ہوں ناشتہ۔"کیپینے

### فعي نازشلطان

" بھروہی فضول تکرار ٹوس پار منع کیا ہے دم اور جان تکلنے کی ہاتیں زبان ہے نہ تکالا کرو کوئی کوئی وقت قبولیت کامو آہے۔ اچھی باتیں زبان سے آگالی

امی نے ٹرے لا کراس کے آگے رکھی خشہ اگرم تربتر پر اٹھا اور رات کی بچی بھنی کلیجی کی پلیٹ 'اس سالن كى وجه سے تولاؤ کے نے پر اٹھا بگوایا تھا۔

"ای ! ناشته تیاریه ؟" پرنیاعرف بریا تیار ہو کر

" دس پندره منٹ پہلے اٹھ کر کم از کم اپنا ناشتہ ہی خود بنالیا کرو 'سب کے سب مل کرماں کو ہلکان کیے وہے ہیں وہ محی توکری رجاتی ہے۔ اس غریب کا بھی ''بهواِتم نے ہی سریہ بٹھایا ہواہالاڈ لے نواپ کو'

اب كهيں اور انصنے بيٹھنے كو جگہ ہى تہيں ملتى۔" داوا جان نے بیشہ کی طرح طز کا پھر پھنے کا مگریہ پھر بہو بیکم

ب نے میرانام رکھاہے تاوہ بھی ا ہمر آکیا ' منبع منبع دادا جان سے دورو ہاتھ کرنے 'جن کی منبح ہوئے دو گھنٹے سے زیادہ گزر چکے تھے اس وقت جو چائے کی پیالی پی تھی اس کا ذا کقہ بھی زبان سے حتم ہو چکا تھا 'تب ہی تو نوک جھونگ کے

اين دُانجَتْ 68



### يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



کی سک سے تیار پریا علی انصبح جمائی دھوئی استری شدہ لان کا پوسٹر سوٹ ممنگاوالا بالوں کو ڈرائی استری شدہ لان کا پوسٹر سوٹ ممنگاوالا بالوں کو ڈرائی بناتی بلکا پھلکا سامیک آپ نازک سی جیولری مینسی جو تا 'یا چپل ' پرفیوم سے خود کو اور اردگرد کی فضا کو ممکائے ' وہ بھلا کچن میں تھتی کام کرتی اچھی گئتی ؟ ممکائے ' وہ بھلا کچن میں تھتی کام کرتی اچھی گئتی ؟ اسے بیسب سوٹ نہیں کرتا تھا۔

ممکائے ' وہ بھلا کچن میں تھتی کام کرتی اچھی گئتی ؟ اسے بیسب سوٹ نہیں کرتا تھا۔

مرکائے ' وہ بھلا کچن میں تھتی کام کرتی اچھی گئتی ؟ اسے بیسب سوٹ نہیں کرتا تھا۔

مرکائے کی بیلو تھی کی اولاد

اور بھا۔
وہ بیشہ ہے ہی ان کی جان تھی سب سے بیاری فی انہیں اس کی ہرخطا 'ہر غلطی 'ہر خوفض' ہر بے کے اس کی مان کی مان تھی سب سے بیاری حص انہیں اس کی بیدائش ہے پہلے ہی معاف کر چکی تقصید واوا برطا کہتے تقصید مانع نہ کردے ہو اولاد اس بیر مانع نہ کرد۔ '' مگر کون ماں ہوتی ہے جو اولاد اس بیر مانع نہ کرد۔ '' مگر کون ماں ہوتی ہے جو اولاد اس بیر مانع نہ کرد۔ '' مگر کون ماں ہوتی ہے جو اولاد اس بیر مان برائی 'خوبی خامی کامواز نہ کر کرکے جو ت کرتی ہے ۔ اس کی محبت تو بارش کی طرح برستی رہتی ہے ۔

نض اور سخت خانوں جیسی اولاد پر بھی۔ اس کی محبت اس شع نقسان سے بنیاز ہوتی ہے کہ کون می نشن فائدہ مند ہے اور کون می زمین بے کار ' و کور نمنٹ اسکول میں پر ائمری کی استانی عافیہ

كهيت كالنان باغ باغمجول جيسي اولادير بعى اور بجر

سکندر کچھ ایسی ہی ال تھیں 'ویسی جیسی کہ عموا" مائیں ہوتی ہیں۔اولاد کی تمام ترخامیوں اور رائیوں کو ایک طرف کرکے 'صرف اور صرف ان سے محبت کرنے اور ان کاخیال رکھنے میں گمن۔

 دادااب کھ عرصے ایس بی ایس کرنے لکے تصریبلے جو طنز طعنے اور تقید بیٹے یہ ہوتی تھی کم بخت بیٹے کی اولاد پر ہونے لکی تھی اولاد بی الی تھی کم بخت سارے کے سارے باپ یہ چلے گئے تھے ' بے حس' خود غرض' تھتے نکٹھو' آخری دو اعز ازات پر پر لیا شدید اختلاف کرتی۔

"هیں نکمی نہیں ہوں 'جاب کرتی ہوں۔" "مال کے ہاتھ پہ کتنے پیے رکھتی ہو؟" دادا و کھتی رگ یہ ہاتھ رکھ دیتے۔

"ارے واہ "اتی محت پہنے کمائے جاتے ہیں ا آپ والیے بول رہے ہیں جیسے میں درختوں ہے نوٹ تو کرلائی ہوں اور لاکرای کے ہاتھ یہ رکھ دوں۔ ای کی مارح کور نمٹ اسکول کی جاب نہیں ہے کہ جاکر آرام ہے مسلمے رہے ' پڑھایا پڑھایا نہ پڑھایا نہ پڑھایا ' پرائیویٹ اسکول وہ بھی اتنا تاجی کرای 'کھال کھنچ لیے برائیویٹ اسکول وہ بھی اتنا تاجی کرای 'کھال کھنچ لیے برائیویٹ اسکول وہ بھی اتنا تاجی کرای 'کھال کھنچ لیے برائی کامنہ دیکھنے کو ملائے۔''

ریا چک کرجواب دی مجولتی اور پولتی ہی جلی جاتی ا ای محنت 'مزید محنت 'مشقت مسیبت 'ساری کمانیاں ای وقت بیان کی جاتیں "مال کا بھی کوئی جن ہے یا نہیں ؟" داوا کا فقط آیک

"میں ان کے لیے چیے دی ہوں 'وہب گریں لگا دی ہیں۔ یہ خرجاوہ خرجا 'یہ چیز'وہ چیز گھرکے خرچ ہی ختم نمیں ہوتے "

پریا کی گوری رنگت بول بول کر گلاب سی ہوجاتی یلے پتلے تازک ہے ہونٹ بھینچ کروہ اپنی صفائیاں پیش گرتی۔ مگر خیریہ تماشے اور مناظرتو آئے دن کا معمول تھے۔اس وقت توان کا اعتراض پریا کو براہی لگ رہاتھا'' فورا"مندین گیا۔

" جلدی ہی اٹھتی ہوں 'اب میں اپنی تیاریاں کروں یا کچن میں گفس جاؤں سب نهایا دھو 'آیک منٹ میں

مِيْ خُولِينَ دُالْجُسُّ 70 التوبر 2016 ي

منون خصوصات باق من بهائيون مين محى تعين ممر سونیاسی محوری ی الگ تھی۔ مال کی طرح سانولی رحمت یه بینی بین سحراتگیز آ تکھوں اور ان ہی کی طرح کھنے سلکی بالول کی مالک سونیا 'اس کا دل این مال کی طرح تھا۔ نرمی اور محبت ے گندھاہوا علوص اور سادی سے بعراہوا۔ تتنول بمن بحائى إس بوقوف مجصة بعى تصاور كت بحى تقد برملا كت تق 'وينك كي چوث يركت ۔ سوے بغیر کہ سننے والے کو کیسی چوٹ پہنچ رہی ہے اور سوئیا حتی الامکان ماں کا ہاتھ بٹانے کی کوشش كرتى تقى اور چھوٹے موٹے كئى كام كركتى تھى-ناشتہ بنائے میں بھی ان کی مد کردی می مدوسے جاری آج کل اینے امتحانات کی تیاری میں جی ہوئی سی-الف الس ى كے بيرو اور ب اے اے س کے ساتھ یہ امتحان پاس کرنا تھا اور پھرانٹری ٹیسٹ ى تارى اور بحرمية يكل بس اير ميش واكثر فينااس كا شوق یا خواب نهیں بلکہ جنون تھا 'اس جنون کو بورا الرفے کے لیے وہ جنونیوں کی طرح ہی محنت کر رہی

أج اس كالبير تفاء منج فجرى نماز پڑھ كرا پنانساب دہرانے بیٹھ گئی تھی اب ای ہی زیردستی تھوڑا بہت ناشته كروا وي و كروادي ورنه وه اي شنش بحرب نانے کے دوران کو تابیعے سے الکل بے نیازی ہو جاتی تھی۔ کچھ اٹر آئائی نہیں تھا۔ حلق سے نیجے۔ بمن بھائی زاق اڑاتے تو وہ بس کرایک طرف ہوجاتی۔



يى التيل-"ال نعنول انسان اوراس كي فونوا تيب اولاد کے چھے تم نے خود کو خوار کرڈالا 'تاہ کرڈالی ای محبت بهى اورجواني بهى الني صلاحيت اور تواناني بهى-"وہ آج بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں آیا!شاوی کو چپیس سال ہو محے ہرسال انہیں شادی کی سالگرہ مجى ياد رہتى ہے اور ميرے ليے پھول اور تجرے لانا بھی۔"عافیہ سکندر کی آنکھوں میں جگنوہے چک اشتے عمراوروقت كررنے كے ساتھ ساتھ إن كى مجت کے دریا میں روانی اور طغیانی ہی آئی می مجھی نہیں

مپیٹ بڑے وہ سوتا جس سے ٹوٹیس کان مکسی معیت کمال علی محبت ' سب بے و توف برانے کے طریقے یں۔سال میں ایک بار تہماری بی کمائی سے میں ار بھول بہنا کے تین الفاظ محبت کے بول دیے و گئی رسم محبت پوری 'باقی بوراسال کرمیشے بیوی گی کمائی کھانے رہواور برنس کے بوکس منصوبے بنائے

برى آياج اغيامو كرجو سنانا شروع كرتيس توعافيه كي ملتجیانہ خاموش تظریں بھی انہیں جب کرانے میں ناکام ہوجاتیں۔ کر سرحال ہوان کی آبائی ہاتیں تھیں ، جوان سے بہت محت كرتى ميں۔ايك توبير محت بھى کھے عجیب ہی ہے کہیں انسان اس کی وجہ سے کسی کو کڑوی کسیدلی سناویتا ہے اور کمی<del>ں اس محبت</del> کے نام پر ہی انسان کسی کی گڑوی کسیلی س لیتا ہے۔

باب ہورہی تھی صبح کے ناشتے کی توامی جان نے پریا کے لیے دودھ کا گلاس اس کی فرمائش کے مطابق لادیا۔ دو تین کو کیزاس نے حلق سے نیچے اتارے اوردودھ كا كلاس جِرْها ين الجي سنعيد اور سونيا باتي تحس -دونوں جرواں تھیں مرجرت انگیز طور پر شکل عادات اور خصائل میں ایک دوسرے سے بے حد مختلف۔ سنعیدایے والدمحرم کی طرح تھی-ان ہی کی طرح صاف رغمت اورول أويزناك نقشه اوران بي كي طرح بے حس مود فرعی اور کال محوری تعوری موری

🎎 خولتن ڈانجسٹ 📅 آکٹوبر 2016 🎎

ی حمک میں میے عافیہ سکندر کے شوہر سکندر بخت ان کے سامنے میٹھے تھے۔ ناشتے کی میزر و نظر انہوں نے اپنے تک مک سے تیارا خوشبوئيس بمعيرت پيارے شو ہرير دالي اور دو سري نظر خودير 'اينے سرائے پر 'صبح ہی صبح اٹھ کرسیدھی کجن میں تھی تھیں۔ رات بھرکے پنے مسلے ہوئے' میں تھی تھیں۔ رات بھرکے پنے مسلے ہوئے' سلوث زدہ کیڑے ' بالول کوسمیٹ ساٹ کر کیجو لگا لیا تھا۔منہ وھونے کارسمی سا تکلف ہی کیا تھا۔ اس وقت وہ عموما"ای حلیمے میں ہوتی تھیں اور برای آسودہ رہتی تھیں۔سکندر بخت صاحب تو برے آرام سے اس وقت سوکر اٹھتے تھے جب وہ دو پسر کی ہنٹیا رونی کرے اسکول جانے کی تیاری کی مصروفہ ہوتی تھیں۔شوہرصاحب بیدار ہو کرنماتے وعوتے تار ہوتے اور بیکم کو ہر گز ہر کر بھی آوازیں فاقے نه زحمت دینے۔ یکا ہوا کھانا اینے کیے خود نکال لیتے اور ب تک وہ کھاتا گھاتے میں دوران میں عافیہ سکند جائے جرھا دینی اور ای تاری کرتے کرتے اطلح بھرتے جائے کا کب انہیں بگڑادیش کچھ سوداسلف كجه اور سامان وغيرولانا موتواس كى لسك اوريسي بهى ای وقت ہی دیتیں۔ کھی کبھار ہی پیر کرشمہ ہو تا تھا کہ وہ جلدی بیدار ہو کرنا شنے کی میزر - پہنچ جاتے آج اس ان ہوئی کادن تھا۔ "كيابات ب" آج كي آب خيالول من كم يل-وه جو خیالوں میں بستا ہے ، جسم آپ کے سامنے موجود اشتہ لاوِں آپ کے لیے ؟" وہ ہڑروا کر معطقے ہوئے پوچھنے لگیں۔ "ناشتے کا بی ٹائم ہے غالبا"!" سکندر بخت نے انتھار اور کی میں جانے ایک مری سانس لی- وہ اعمیں اور کین میں جانے "ارے اپنا ناشتہ تو پورا کرلیتیں یا میرے ساتھ كرنے كا اران ہے؟"ميال صاحب نے بيچھے سے آوازلگائی۔ "עלייטאפטוייט-"

تظرانداز كرف كي ياليسي بهت معاملات ميس كار آمد ابت ہوتی ہے۔ابوہ ایے معمول کے مطابق منے سے بی پیری تاری میں لکی ہوئی تھی۔ سنعید بھی اس کی کلاس فیلو تھی مگروہ استے تردد کی قائل نہیں تھی مناسب محنت کے بعد مناسب مبر آجائیں ابس اسے میں مناسب لکتا تھا۔ امی کی ہے دریے آوازوں پر سونیا کتاب ہاتھ میں ليے ليے بى ناشتے كي ميزر چيج كئ-"بنا! سلے ناشتہ کرلو۔ "ائی آتپ کومعلوم توہے مجھ سے کچھ بھی نہیں کھایا جائے گا۔"وہ بے لبی سے مال کود مکھ کربولی۔ '' اف 'بیری شنش-'' '' اف ''بیری شنش-'' '' اف '' و داسا کھالو' خالی بیٹ بھی گھرسے لکلنا ٹھیک نہیں ہے۔ "ای نے رسان سے کہتے ہوئے کچن کی راہ ونیا کری ہے بیٹھ گئی اور کتاب کھول کر نظریں نے لگی۔ بریا فیضی کے ساتھ نکل کئی تھی۔ فیضی ے اس کے اسکول چھوڑ آ ہوا ' یونی ورشی چلا جا آ منعيه اور سونيان بحى ناشتے سے فراغت حاصل لى تھى-اب كالج كي تياري ميں معروف تھيں اي نے اپنے لیے جائے کے میں نکال اور نمیل پر آآ بیٹھیں۔ سلائس کا کونا کرتے ہوئے وہ جانے کس سوج میں کم تھیں کہ شوہر نام ارکے آنے کی بھی خبری ''کیابات ہے'آج آپ کے غریب مسکین خاوند کو ناشته ملے گایا ایک کھٹے بعد بریج کریار ہے گا۔"

ناستہ سے کایا ایک گھتے بعد برچ کرنا پڑے کا۔ " " ہائیں!" وہ اک دم ہڑردا گئیں۔" آپ کب اٹھے؟"

"انھ بھی گیا نماد ہو کریماں آبھی گیا" آپ کو خبری نمیں ہوئی۔" بازہ بازہ عسل کی بشاشت اور ازلی لاپروائی اور بے نیازی کی گواہ 'وجیہ چرے کی چک لیے وہ بڑی شان سے مسکر ارہے تھے۔سفید کر باشلوار میں ملبوس ' بالوں کو سلتھ ہے جمائے ہوئے آیک جھنی

مِنْ حُولِين دُالْجَبُ عُلِي 72 التوبر 2016 في

بیوٹی بکس کا تیار کردہ موجی میگراک

#### SOHNI HAIR OIL

الول كومغيوط اور چكدار بناتا ب-

کے مردوں اور آن اور کی کے کے یک ان مغید

المروم عي استوال كيا جاسكات

تىت-/150 دري



و کی میسیرونل 12 کری پیشوں کا مرکب ہادراس کی تیاری کی کے ارق کے کہ مراس ہوں ہوں گئی تیاری کی کاری کی کے ارتفا کے مراحل پہنے مشکل میں ابندار تھوڈی مقدار شن تیار ہوتا ہے، بیا باالیک یا کی شن دی فریدا جا سکتا ہے، ایک یا کی شن دی تی فریدا جا سکتا ہے، ایک یوٹر کی تیسے مرف میں گئی گئی کے دور مرے شہروا لے منی آؤر اس کے مروب کے دور میں شہروا کے منی آؤر اس کے مروب کے دور کے شہروا نے دار ایسی آؤر اس کے مراب کے بھوائی مرد بھر کی سے مشکوائے دار ایسی آؤر اس

4 1000/ ----- きといれる よい 500/ ------ きといれる よい 1000/ ------ きといれる

فود: ال ش وال فرج اور يكل واري شال يل-

#### منی آڈر بھیجنے کے لئے ھمارا پتہ:

یوٹی بکس، 53-اورگزیبارکٹ، سکنڈ طور،ایماے جناح روڈ، کراپی دستی خریدنے والے حضرات سوبنی بیٹر آئل ان جگہوں سے حاصل کریں یوٹی بکس، 53-اورگزیبارکٹ، سکنڈ طور،ایماے جناح روڈ، کراپی مکتیہ وعمران ڈانجسٹ، 37-اردوبازار، کراپی۔

(ن نير: 32735021

"بلولے اس کریں سب کی عاد غی بگاڑی ہوئی ہیں۔ بیہ بے غیرت تو پہلے ہی ہے بگڑا ہوا تھا 'بیوی کے لاڈ پیار نے اور چار چاندلگادیے۔"

آندر کمرے میں ایامیاں ہمیشہ کی طرح کلس رہے تھے ۔ بیٹے ہے کچھ کمنا تو بس ایسا ہی تھا جیسے کچنے گھڑے یہ پانی کی یوندس بچسل پھسل کر کرتی رہتیں۔ ابا میاں جب بھی انہیں سنجیدگی سے سمجھانے کی کوشش کرتے 'لگ کر اور ٹنگ کر کام کرنے کے بارے میں گھڑ بیوی بچوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں 'سکندر بخت اپنی تمیرس بیانی کے کما لات دکھانا میں 'سکندر بخت اپنی تمیرس بیانی کے کما لات دکھانا شروع کردیتے۔

ور آپ کیا سمجھتے ہیں ابا جی المجھے احساس نہیں ہے ای بیوی کی محنت کا اپنے بچوں کا آپ کا گھر کا مجھے ہر شے کا ادراک ہے۔ میں سب کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بس کچھ وقت چاہیے اور پچھ سراہیہ میرا برنس بلان ان شاء اللہ کامیاب ہو گا اور پھر ہم سب کے وارے نیارے ہوجائیں گے۔"

وہ سنرے خواب خود بھی دیکھتے رہے اور دکھاتے کی رہے گرانہیں جو وقت چاہیے تھا 'وہ ایک عمر گزرنے پر بھی نہیں ملا اور جو سموایہ در کار تھا وہ بھی اکٹھانہ ہوسکا۔ کمائی اور ڈندگی کچھ یوں رہی کہ عالیہ سکندر محنت کرکے کمر گرہتی چلائی رہی ' سکندر بخت ہوائی قلع بنا بنا کراس میں خواب ٹرکوش کے مزے لیتے رہے اور اباان دونوں کود کچھ دکھے کر کڑھے

بہوپر ترس آناتھا۔ رحم آناتھااورا پی اکلوتی اولادپر شدید خصہ۔ بھی بیار سے بھی غصے سے ' بیٹے کو بہت سمجھایا۔ ذے داری اور فرض شنای کے اسباق بڑھائے 'مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے تین بیات۔ دراصل انسان کسی سوتے ہوئے کو دگاسکتا ہے مگر چو شخص پہلے ہی سے بیدار ہو مگر جان ہو جھ کر مدہوش پڑا ہو 'اسے جگانے سے کیا حاصل ۔ نبچے ہوئے اور چھوٹے سے بڑے بھی ہو گئے مگر سکندر بخت کی روش وہی رہی ' انداز زندگی اور حالات ڈھائی ان کے دہی رہی رہی '

مَنْ خُولِين دُالْجَبْتُ 73 أَكُوبِرِ 2016 أَنْ

ہواکہ زندگی کے تنگول میں محبت کے تعکمنا تے سکے ' ولفریب توبہت لکتے ہیں۔ان کی خوش نمائی بے مثل ہوتی ہے ، مران کامول ؟ مول کوئی شیں سے مول ہیں۔ زندگی کے تشکول کا نقاضا کھے اور ہے۔اے ل اور محنت کے ہائیدار اور کھرے سکے در کار ہیں۔ جوزندگی کے بہت ہے مسائل حل کرنے کی ہے بناہ طاقت و توت رکھتے ہیں۔

اس وقت بھی وہ فکر مند تھیں کہ بریا کے سسرال والے آب شادی پر زور دے رہے تھے اور وہ پریثان تھیں کہ اتن بری زمہ داری اکیلے کیے سمار سکیس کی۔ كمائي كابيشتر حصيرتو كمراور كمروالول يرخرج بوجا باتفا بجت اتن نهیں تھی کہ وہ اس دھوم دھام سے بیٹی کامیاہ سکتیں جیساکہ ان کاارمان تھا۔اور ارمان توان ہے زیادہ ان کی بٹی کے تصداس کی شادی کے منصوبے اس کے خوابوں کی طرح طویل اور سنری تھے۔ مال ہوئے کے ناتے وہ آن خوابوں اور خواہشوں کی میل کواینا فرض جھی تھیں اورباپ؟باپ کا فرض كيا ہے؟كيا ہونا جاسے ؟ بنى كى وجدے أن وه سنجدي عصوين يرجبور مولي سي-" عاکف کے محروالے شاوی کا کہ رہے ہیں۔

انهول في حرب عض الواكا الله "انہوں نے دوسال کا ٹائم دیا تھا۔" "ال منظنی کے دفت او میں بات ہوئی تھی کراسے بی چیاه کرر کے ہیں۔ وہ ایک سال کے اعراندر شادی کا کہ رہی ہیں عالف سے چھوٹا والا عاطف استديزك ليها برجلاجائ كاراتي جلدي اسكاآنا مشكل ٢-وولوگ جاهر بين كه عاطف اين عمائي کی شادی انیند کر کے اہرجائے "عافیہ بیلم نے پوری واستان سنادی۔

" پھر؟" سكندر صاحب نے كيند بدى معصوميت کے ساتھ والی ان بی کے کورث میں وال دی۔ "لا کھول کا خرجاہے 'کیے ہوگاسب کھے؟ وہ جیے خواب کے عالم میں بول رہی تھیں اور ساتھ ساتھ شاید ایک خواب بھی دیکھ رہی تھیں کہ سکندر بخت

وابك ونت خوش نعيب بحى مضاور بوانعيب بھی 'بدنفیب یوں کہ ہاتھ میں بھترین ہنرر کھنے والے اعلیٰ یائے کے کاریگر تھے۔معمولی کیڑا بھی ان کے ہاتھوں میں آ باتوان کی ممارت اے شاہ کار بنادی ہ بنيضے انہيں منه مانگے معاوضے کی آفر آتی محروہ اپنی لا ابالی طبیعت اور غیر مستقل مزاجی کے سب این آس ہنر سے نیہ خود کوئی فائدہ اٹھا سکے نیہ این فیملی کے لیے كجه كرسكے اور خوش نصيب يوں كه أيك عورت كى جابت اور محبت فان كى خاميون اور برائيون كويس منظر میں و حکیل دیا تھا۔ منظر پر تو بس وہی وہ چھائے

عافيه سكندرين ناشته لاكرميز بر ركحااور حيب جإب

تكندر تختت نے لقمہ توڑنے ہے قبل انہیں غور ہے دیکھا مجل لقمہ تو ژ کرمنہ میں رکھااور ای ہوی کو ر ستورد <u>کھتے رہے جن کی بیشانی بربر</u>ی سوچ کی کگیر*ی* ان کی پیشانی در فکر مندی کی غماد سخیں۔

« كَيَا مِوا عَانُو مُرِيشَانِ مِو؟ "ان كالبجه اور الفاظ مبيكم اليهيشه ي شهر آكيس رب تف ريثانيال وزندكي كاحصه ين-" "كُولَى زيروس ب كيا؟ نه منا انسيس ابني زندكي كا

حصه نكال بامركوا يك لاستعار كري وہ ہے ساختہ ہی او کے تصاور ایسی ہتیں وہی کم سكتے تصرانهوں نے تواب تك كى زيدكى ميں اى ي عمل کیا تھا۔ کسی پریشانی کواپنے قریب سینکنے نہیں دیا تھا اور سہ کام اعلیٰ درجے کے خود غرض ہی کر سکتے ہیں جو صرف اینابھلا سوچے اور اینا ہی بھلا کرتے ہیں۔ عافيه أيك نظران محبوب شو ۾ كودِ مكي كرره كئيں۔ زندگی میں چندبار نمیں بلکہ کی بار اور بھی باربار ایسے

مقامات آتے ہیں جمال صرف محبت اور خالی خولی بیار ہے بیٹ نہیں بھرتا زندگی کے تلخ حقائق اور اگل مطالبے سحبت کی شیری ساری کی ساری چوس لیتے ہیں 'خالی پھوک رہ جا آہے جو کسی کام کانہیں ہو آ۔

ان کو زندگی میں زیادہ شیس مرجندیار ضرور محسوس

مِنْ خُولِينِ دُالْخِيتُ 44 أَكُوبِرِ 2016 أَنِي

بری ممارت ہے رکیم اور کلابتو کے پھولوں کی دھنگ سرخ شرارے پر بھیررہی تھی۔ "آپی!چھاپ لیا شرارہ؟ "کڈونے اندر جھانکا۔ " بنانا بھی شروع کر دیا۔ تم لوگ کب آؤ گے؟" سوئی کو گول گول محما کرنیے نے ٹائے نکالتے ہوئے صفافي اس كي طرف ديمي بغير كما تفا-"جملوك بس ابعى أرب بس آبي" أده محفظى ربيانگ اور ره گئي ہے۔ "درجو ژااگر ليٺ گياناتو مجابو الحِمْی طرح خرکیں گئے تم سب کی میں تو کمہ دوں گی ' میں نے اپناکام ممل کردیا ہے۔"صفانے دھمکانے کی <sup>و</sup>لیٹ نہیں ہو گا ہم لیٹ نائٹ شفٹ لگالیں "ابو بوچھیں کے نہیں کہ بہلیٹ نائٹ شفٹ ارول لگ ربی ہے؟ "ان كے سونے كے بعد لكائي كے تا!" وہ جودہ بندره سال کابرا پیار اورنی بابچه تفاقه فرمال بردار بتمیزوار ، بس ذرا اے کئے تھوڑی ہی بری بہنوں کا شوق اسے بھي لگ كيا تھا۔ريائ كي ساتھ ساتھ وراموں كا شوقین ہو گیا تھا۔ دو تھی ورا ہے سے جنہیں بری

و تین گھنٹے ٹی دی کے سامنے گزارتے تواس کام کا
بہت جرج ہو تاجوان گھنٹوں میں انہیں کرنا ہو آ خالاندا
اپنا شوق پورا کرکے ' رات میں ابو کے سونے کے بعد
شفٹ لگاتے اور اوھورا کام جلدی جلدی مکمل کرتے ۔
یہ لوگ اڈے کی کڑھائی کا کام کرتے تھے۔ اس کام
کے اور دو سرے نام بھی ہیں۔ آری کا کام ' زردوزی کا
کام ۔ یہ دو بہنیں اور تین بھائی اپنے گھرپر یمی کام کرتے
تھے ' مال کا آرڈر لاتا ' بتانے کے لیے سازو سامان لاتا '
تیار مال کو بیچنا ' یہ سب ذمہ داری باپ نے کی ہوئی
تیار مال کو بیچنا ' یہ سب ذمہ داری باپ نے کی ہوئی
مطاوع بھوتی ' وہی گام کر کے

ابندی اور انهاک کے ساتھ یہ تینوں دیکھا کرتے

" عافواتم فکرمت کرو میں ہوں ناتمہارے ساتھ۔ ہم دونوں مل کرانی بچی کو بہت اچھے طریقے سے وداع کریں گے۔ ان کے خیالات مختلف سمتوں میں بھٹک رہے تھے اور سکندر بخت خاموثی سے ناشتہ ختم کرنے میں لگے ہوئے تھے۔

" " منتم فکر مت کروعانو!" بالاً خر نرم کہے میں سکندر بخت نے بات شروع کی۔ " اباتی کا پلاٹ ہے تا گلستان جو ہروالا 'ان سے کہو' وہ بچ دیں۔ بریا کی شادی ان شاء اللہ بہت دھوم دھام سے ہو جائے گی۔ " اتنے آرام سے مشورہ دیا گیا کہ وہ حق دق اپنے شوہر کو دیکھتی رہ

المحمد المالية المال كول يجس محاد كنے سے با المحاد اللہ اللہ كور كہنے مح قابل ہوئى تھيں۔ المالي يوتى ہے۔ سب سے برس اور لاڈلى يوتى اس كى خوشى كے ليے اتنا بھى نہيں كر سكتے۔ "واہ كياشان دارجواب لاتھاعافيہ سكندر كوائے سوال كا۔ "ہمارى بنى ہمارى ذمہ دارى ہے سكندر! ہميں ہى

افعانی ہے۔ "یاسیت سے کہتے ہوئے وہ تاشتے کے رسی افعاکر کئی میں رکھے جل دیں۔
ماسی آئی تھی۔ وہ کھری صفائی تھرائی اور برتن وغیرہ دھونے کا کام کرتی تھی۔ ہفتے ہیں دو بار مشین لگاتی تھی۔ عافیہ بیٹم ہنڈیالکاکر رکھ وہی تھیں۔ وہ وقت کے لیے کافی ہوتی آٹا بھی کو ندھ دہی تھیں۔ وہ سینڈ شفٹ میں بڑھاتی تھیں۔ ان کے اسکول جانے کیا بعد بچے گائے ابوغور ٹی سے آجاتے 'تو ماسی چیلئے ڈال دہی تھی۔ وہ بھی چھٹی پر ہوتی تو یہ کام سونیا کرتی شام میں 'رات میں چھٹی پر ہوتی تو یہ کام وڈ ہو آتو بچے شام میں 'رات میں چھٹی پر ہوتی تو یہ کام وڈ ہو آتو بچے شام میں 'رات میں چھٹی کر ہے اور کھانے کا موڈ ہو آتو بچے شام کو تھی ہاری آتی تھیں۔

تے ہوئے شرارے پر چھپائی مکمل ہوئی تواس نے چھاپے سمیت سادا سازہ سامان ٹھکانے پر رکھا اور

مَنْ خُولِينَ دُاجَبُتُ 76 أَكُورِ 2016 في

الموساط تاركي الله المشارك النظر میکسیاں ٔ فراکیں اور بھی جھار ساڑھیوں کے آرڈر 777

> یہ ان سب کے لیے ایک فل ٹائم جاب تھی۔ مبح ناشتے وغیروسے فارغ ہو کرحدے حد نوبیج تک بیہ بِادْے پہ بیٹھ جاتے اور شام چھ بجے اٹھتے تھے۔ پچ میں کھانے اور نماز کا ایک کھنٹے کاوقفہ تھا۔

> ان کے ابو صاحب میرعثان کی لیافت مارکیث میں فینسی کیڑوں کی د کان تھی۔ چھوٹی سی د کان تھی اور مال بھی بہت بھرا ہوا نہیں تھا مگر جو کچھ بھی مال وہ ہنواتے تھے ' ٹھک ٹھاک یک جاتا تھااور عزت سے الدابورباتفا-ای آرنی سے گھر بھی بنالیا تھا-ایک یمی کی شادی بھی کردی تھی۔بنیادی طور پروہ محنتی اور ذمہ داری کا حساس رکھنے والے مخص تھے مگراس کے ماتھ ساتھ ان کے مزاج میں غصیلا بن بھی تھا۔ بلکہ کسی حد تک سخت مزاج۔' زندگی' افراد اور معاشرے کے بارے میں ان کے اپ مخصوص نظریات تھے جن يروه مخت كاربذ تق

النميس لوگوں سے جن كه رشتے داروں سے بھى بهت زياده ميل جول پيند نهيس تفا-ايك حدميس روكر \_ سے ملتے تھے وہ " ہے مراد امیر عثمان نہیں بلکہ ان کی قیملی ہے جو ان کے بنائے ہوئے ضابطوں قاعدول اور قوانين بريومي طرح عمل بيراسي بين مو یا بیٹامیٹرک کے بعد کالج کی اجازت کسی کو شیس می-جے آگے بردھنا ہووہ پر ائیویٹ بڑھ لے تھر بر ٹیوٹر کے بندوبست كى سمولت موجود تھى۔

وہ خود اڑے کے کام کے بہت اچھے کار مگرتھے۔ این تمام بچوں کو چھوٹی عمرہے ہی سے ہنر سکھاتا شروع كرويا تها يج بوس موت كاورخود بحى كار يكر في كا - كرك تمام كام لكربند صاندازيس موت فح-ان کے رعب اور مہاکی گئی تمام تر سمولیات بے بيوى بچوں کوايک سانچے ميں ڈھال دیا تھا ان کی مرضی کے سانتے میں 'بیج خاص طور پر اڑکے ان کے بنائے ہوئے دائرے سے معمولی سا باہر نکال کر تھوڑی بہت

آی مرضی کی انجوائے منٹ کر لیتے کموائز سے ہاہر زیادہ آگے تک جانے کی ہمت نہیں تھی ان میں۔ تھوڑی بہت دل بیٹوری کر کے ہی خوش ہو لیتے۔

وليدعرف كثرو انعمان عرف نوى اور زوهيب تنيول بھائی بوے انہاک سے اہل ای ڈی کے آگے جے ہوئے تھے 'ابو کے آنے کا ٹائم ابھی نہیں ہوا تھا۔ آ جى جاتے تو وہ يہے ہى ہوتے تھے۔ايك آدھ چكرلگا لیتے تھے کام کا جائزہ لینے کے لیے کہ کماں تک پہنچا۔ اوبر کے بورے بورش میں دو کمرے لڑکوں کے تھے ، باق ایک بال نما کرے میں یہ لوگ اینا کام کرتے تھے۔ " بِمَا مُهِينِ كُدُونِ وَحِيثِ مِن لَنِي تُحْيِك سِ لَكُالَى کہ نمیں تکمیں رہیانگ سے چکر میں آلٹی سید ہم تھوپ دی ہو۔"صفا کومعا" یاد آیا تو فکر لاحق ہوگ " و مکیم ہی لول ۔ " کچھ در اوھٹرین میں رہے کے بعد بالأخروه كفرى مو كل-

اس ہال نما تھرے کے آگے ،گلی کی طرف آیک چوڑی اور کبی بالکتی تھی جو تین طرف سے لوہے کی کرل ہے پیک تھی 'چو تھی طرف کمرے کی دیوار اور کھڑی تھی۔ تیار شدہ کیڑوں اور دویٹوں کوکٹی لگا کر سو کھنے کے لیے میں رکھتے تھے یہاں اڈا بورا آجا تا تفااور ہوا بھی آتی تھی

طمئن ہو گئے گئی تو تھیکہ لگائی تھی گڈونے اس نے الکنی میں آتی فرحت بخش ہوا اپنے چرہے یہ محسوس کی 'بالکنی کی دیوار اس کی ناك تَكُ آتَى مُقَى پُرِكُرِل شُروع ہو جاتی تقی دہ یانچ فٹ دوانچ کی دملی تلی سی ایرکی تھی۔ ابونے ربوار اپنے قدے حساب سے بنوائی تھی وہ کیے تھے۔ کھر میں اور كوئى ان كى ظرح لسانهيس تقا' ہاں فيض تھاجوان كى ہى طرح لساتھا۔

صفااندر آكرددباره اين كام من مشغول مو كئ مكر دل و دماغ کمیں اور بھٹک رہے تھے فیضی کا خیال آتے ہی اس کی باتیں اور حرکتیں یاد آنے لکیں ' جنہیں وہ اس کے منہ پر تواوٹ ٹٹانگ اور فضول کہتی تھی گریپیڑ چیچے اس کی وہی یا تنس اور حرکتیں سوچتی تو

ول كه انهول في تم سب كوه تجرب كاتيري بنايا " ای کے سامنے کو الی باتیں " بتائیں گی وروب كرو- السف كانول كوچموا " ایک میری ای 'ایک تمهاری ای 'الیی شوہر پرست خواتین 'اپنی اس جوانی میں کمیں اور نہیں "شرم نهيس آتي اميون كايزاق الراري مو-" " زاق سیں اڑا رہایار اقسم سے کبھی بھی میں برا ا يكسا يُنذُهو يَا مول - سوچِنا مول مُحاث بجھے بھی الی ہی بیوی ملے میری ای کا عکس کیے کوئی او کی ما خالہ کا رنگ کیے کوئی اڑی ویے کتے والے کتے ہیں کہ م بالكل خاله جيسي مو-"فيضي في يند لحول بعد أحانك كمااور صفايك ككاس ديليتي الالى-"كا!"روات اندر آتي و خاس يكارا-ودہاں!"وہ ایے خیالوں سے جو تک بڑی۔ "جیا آیا کافون آیا تھا کہ رات میں آئیں کی۔ انہوں نے کماہے کہ وی بوے بنا کیجے گا۔"جیا کوئی کیا مگر بحركوصفاكم القد كحداى ويسبب بست يستدينه يتصديداور بات تھی کہ اے دہی برول کے علاوہ اور کھے بکانا مجھے التااجعانبين آناقلا ۔ ہے عمیں اپنا کام جلدی فیٹا کر آتی

صفانے سرملایا اور ہاتھ تیزی سے چلانے کلی 'ہاتھ کے ساتھ ساتھ خیالات کی روجھی تیزی ہے جل رہی تھی۔ فیضی کی ہاتیں یا د کرتے کرتے دماغ میں اور ہی اہر

لیاہم واقعی پنجرے کے قیدی ہیں؟"اے زندگی مِين بهت من چيزوں کا خيال آيا تھا کہ آگر وہ ہو تيں تو الحِمام ويا-ذاتى موماكل ركفنى آزادى انثرنيك بك رسائی اس کے لیے فینٹیسیز کے ساتھ ساتھ شجر ممنوعہ محس - کالح اونورش جسے خواب محی محی

اس کے ول ٹیل کد کری ہی ہوئے لگتی اور ابھی جس اس کی باتیں ایس ہوتی تھیں جو دل کو چھونے کے بجائے تھک سے مل یہ جا کرلگ جاتیں۔ ابھی تو آیا تھا وہ مجھلے ہفتے 'ابو کے سامنے تو برا مودب بنا رہتا تھا۔ شائنتگی اور تهذیب کے سارے ریکارڈ تو ژویتا تھا۔اور ان کے بیچھے اپنے ہی بولنے کے مجھلے ریکار ڈتو ڑا رہتا تھا۔ ہریار صفا کو کوئی نہ کوئی نام یا خطاب دے جا اتھا اسبارات باربار پنجرے كاقيدى كمه كر چييش ارباتقا۔ "تهمارا ول نهیں تمبرا آاس قید میں؟ بھی پنجرے ے باہر نکل کر تھلی ہوا میں سائس کینے "آزاد فضاؤی مين أرف كاول مين جابتا تمهارا؟"

اف اس كے تان اس اب سوالات صفاكى كالى كھور ياه أي ول من برجي الكور كيف لكتي-یں بیروہم کب ہو گیاکہ ہم پنجرے کے ری ہیں؟ ہارے ابو ہمیں سب جگہ تھماتے ہیں:

الكربي لي الماتين-" ''اچھا! سال چھ مینے میں ایک آدھ پار بھی گھونے مر چلی گئیں یا شانیک کرلی تو برا تیر ار لیا۔ اسکول کے بعد کا ی کا منہ نہیں ویکھا ' یونی ورشی کے بارے میں تو واب میں بھی تمیں سے سکتیں۔ اسلے کمیں آنے حانے کی 'سیدلیاں بنانے کی موبائل رکھنے کی مہیں اجازت نہیں۔ چلوٹاؤ 'نہیں مارے کر لینی على خاله كے كو آئے ہوئے كتاع صه ہو كا

عيديرتو آئے تھے"صفابے ساختہ بولی۔ "اوراب دوسری عید آنے والی ہے "اسکلے ماہ سے رمضان کاممینه شروع مورما ہے۔ "فیضی نے اسے لا جواب کیاتھا۔

"اینی کام اینے ہیں 'فرصت ہی نہیں ملت۔" صفانے بے نیازی دکھائی مروہ بھی اینے نام کا ایک ہی

<sup>و</sup>کیانهیں ملتی؟ فرصت میا اجازت؟<sup>۰۰</sup> تم مارے او کے سی کول راے رہے ہو؟"

خولتن ڈاکھٹ 78 آکتر کا ا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

افتيار اينے دل ہے مجبور ہو گراہے گئی بار اہتم مجھے بهت المحمى لكتي بو - "كمه بيغا-

خوب صورت مطرح دار عليزے خان فے ايك روز بورے گروپ کے سامنے بیٹھ کراس سے بوچھ

«مِيں تنہيں بہت اچھي لگتی ہوني تا 'پھراب بتاؤ' اہے والدین کو کب جمیجو کے میرے کھر دشتہ کینے اور ہم شاوی کب کریں گے؟"

سب كالمنت منت براحال موكيا فصاور المانت فيض كامنه مرشخ بوحمياب

"لعنت ہوتم یہ-"كم كروبال سے واك أوث كر كمياتوابيابس منظراور حلقه احباب ريخت واليافيشي كو خاله کی نسبتا" سیدهی سادی مجمولی معالی دنیا مرکی مكاربول اور چلترين سے دور مفاا چھي سے كي تھي۔ الربيبات ده مفاكوبتا بالوده عليز ب كي طرح بحي ہمی اس کا زاق نہیں اڑائے کی اسے پکالیتیں تھا اوروہ کوئی بہت زیادہ نظریاز یا نگریل قسم کا لڑکا نہیں تھا۔ فانتل موتے ہی جاب کرئی تھی اور پھررشتہ اور شادی اس نے مار امنصوب ول بی ول میں بنایا ہوا تھا۔

عافیہ سکندر کو اہتمام سے آئینہ دیکے ہوئے ہفتوں كزرجات تصابس ووزانه اسكول جات وقت جلدي جلدی چرے اور گرون پر کریم تھوئی نی اسک رکڑی اور بیہ جاوہ جا محر سکندر آج بھی ان کی آ تھوں کی ' ولفوال كى البورخسار كي تعريقيس كرت تم ودكيا واقعي ميس آج جهي حسين مول يا سكندركي نظرول كاحس بجومجھے حسين بنائے ہوئے ہے۔ آج وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لے رہی تھیں۔ ان کی کولیگ سزجمالِ کا کمنا تھا کہ '' مرد ذات برى بدوات موتى ہے۔"ان كے شوہر نے انسيس اين محبت کے منترہے یوں محور کر رکھا تھا کہ انہیں دو سال بعدائي ميال كي دوسري خفيه شادي كاپتا جلاتھا۔ اور س فریدہ سی بات عورتوں کے متعلق کہتی

دہ را نکویٹ کی اے فائنل کا امنحان وے رہی تقى- يخيط سال اس كى رستيج بهت المجمى آئى تمي، اتن المجي كداس كي يُورِ منزاراتهم في في اس كما کہ جنتی محنت اس میں کی ہے 'اس سے تھوڑی زیادہ اور کرلیما' پھرفائنل میں تمہاری بورڈ کی بوزیش کوئی

"كيون ايت اونج اونج خواب د كهاري بي-" وہ ہنس پڑی تھی۔

رہے داروں کے ہاں 'محلے والوں کے ہاں 'بہت زياده آنا جانا نهيس تفاء جب وه جھوٹی تھی تواس کابہت ول جابتا تھاکہ وہ بھی اور بچوں کی طرح اپنی تانی کے کھر نے جائے۔رکنے جائے 'بڑی ہوئی تواس محروی پر بھی مرکزلیا یا بھر سمجھونہ کرلیا۔ تھرمیں محزز اڑکے موں یا لوکیاں ہم ہی آتے تھے 'بس ایک فیضی تعاجو مجھے ایک سال سے کڈو انوی اور زوہیب کو پڑھانے لگاتھاتواس کی آرمعمول بن مئی متی محرصفاتےاس کا ٹاکرایا مناظرہ معمول شیں تھا۔ ہفتے دوہفتے میں بھی دہ علامی دہ ہوتے ہیں بھی دہ علامی کا کہا ہے کہ جست پر علامی کا کہا تھا کہ جست پر جا آتا ہو تھا ہے جسم کردس بندرہ منٹ صفائے جھیڑے جماڑ كرك منه كاذا تقديل ليتا وراصل يوني مي اس ك حلقه احباب میں جو از کیاں میں وہ تقریبا " ا سب بى بدى شارك ماف كواور فانت و فطانت ما كا مال تخصين وه منا خوه كولؤكيان منجستين أورنه است

بھی وہ اینے اڑکا ہونے کافائدہ اٹھاتے ہوئے کسی کو لائن دينے کي ٽوشش كر آيا كوئي ذومعني فقرو كهتا تو پنج جھاڑ کراس کے پیچھے پر جاتیں۔ "اے مسٹرا یمال تعلیم حاصل کرنے آئے ہو۔ وہی کرو 'میرو بننے کا شوق ہے تو نلیا میں ایڈ میشن کے

بے حد ڈہشنگ بینڈسم اور اسارٹ سافیض احمد عرف فیضی ایناسامنہ کے کررہ جا آ۔ اور پھرایک بار توصد ہی ہو گئے۔علیزے خان ان ك كروب كى ائن فوب صورت على دار بغيفى

اكتوبر 2016 اكتوبر 2016

الك تواحيت كرف والول كما تديية مصيب بهي تھیں کہ براسول اسلے ال کی خوب صورت سیلی نے خوب ہے کہ محبوب کی خامیوں یہ خود بے شک کر سے ان کے متکیتر کو آپنے وام الفت میں پھنیا کر شادی رہیں تمرکوئی دو سرا ان زخموں کو کریدے تو ول دکھنے رجالي تفي اور مُس فريده آيج بھي كنواري تھيں-اب تو عمری سہ پہروھلنے لگی تھی۔ سب کے اپنے اپنے بيجي كوتومس يبلاث بجدون برياكى شادى موجائ جرات ہوتے ہیں جن کی محسوئی پر وہ سمی مے بھی کی دھوم دھام سے پھر؟ آگے جو دو اور ہیں ان کی متعلق رائے قائم کرتے ہیں۔اس سے آگے برھ کر شادیوں یہ کون سے بلاث بیجنے کامشورہ دے گاہیں۔ اے نظریہ بنالیتے ہیں اور پھر عقیدہ۔ بهوی هی می کرانهیں ترس آیا تو نرم کہے میں عافيه سكندر محبت كے سفر میں جلتے جلتے اب تھكنے كلى تقين - تبهى تبهى قدم لؤ كمرًا بهي جائتے بيف اس سفرمیں سکندر سمیت سب کابوجھ ان بی کے کندھوں "میں کب که رہی ہوں کہ آپ بلاث بیجیں میں تو بس اين ول كابوجه الكاكرني آئي مول آب كياس ىرتقاتوكىكەنەتھكتىن-ورنہ مجھے اچھی طرح احساس ہے کہ بریا کی شادی آپ کیاوا تعی مرد ذات بری برذات ہوتی ہے۔ محبت کی کی شیں ہماری ذمہ داری ہے۔ بین ہی بچا یا رہتا ہے اور عورت زندگی کی پٹاری میں " جتنا احساس ' ہریات کا تم رکھتی ہو اس سے وم جھوم کر قید ہوتی رہتی ہے۔اب جاہے دم کھٹے یا آدھے ہے آدھا بھی تمہارا شوہر کرکے ناتو کھرے لكے ای دائرے میں كھومتے رہو۔ مدت سے مسلے عل ہو جائیں۔نا ممکن بات کرنے رِیا کی شادی کے کیے وہ جتنا پریشان تھیں 'سکندر ت الترب مكنات رات أراب." ا کاعشر عشیر بھی نہیں تھے۔ان کی وہی ہاتیں 'وہی عافیہ میکی ی ہنی ہس دیں۔ان کے پاس کیا حل مصوب وراننوسوت اینابوتیک شاندار کاروبار اس سے بھی شاندار منافع مرہوائی قلعے بنایا بہت اسان اور عملی طور رکوئی قلعہ تغیر کرنا؟ محنت لگتی ہے " كي رقم ك من الم ب-الكه عدد يرده لاكه اور بہت 'بہت زیادہ محنت لگتی ہے اور ایک بھی کام شا ہول کے وہ دے دول کا۔ "وہ آپ نے حس مقدر کے لیے جمع کے ہیں اللہ جوان کے بس میں نہیں تفااور جس کے بس میں ایکا ا ے پراکرے آپ کو دینا کرنے کے لیے نه موده زندگی میں بھی کچھ نمیں کرسکتا ریشان مت ہوں۔ آپ جانے ہیں کہ میں آپ سے سكندر بخت مخوش بخت تھے كہ بيوى كے ول ي ب مسئلے وسکس کرتی موں۔ آس کیے بیات بھی راج كركي اور سرية جڑھ كے اتني مسافت طے كرتي ورنہ ایسے لوگوں کی جگہ عموما" ٹھو کروں میں ہی ہوتی كرلى- سكندر اور بچول كاتو آپ كويتا بي بهان لوگوں سے کچھ کمنانے کارہے۔"عافیہ ان کی پیش کش بن كرشرمنده ي مو كئير - أنهيس معلوم تفاكه وه ايني عافيه سكندر سوچ سوچ كراور بريشان موموكر تھك پنش کے پیروں سے عمرے کے لیے رقم جمع کردہے كئيں توسرے بات كى-سكندر كامشورہ بھى انہيں بناديا سنتي ستق اكفر كاور زبان روكة روكة "پرکیا کردگی؟" بھی بینے کی شان میں دوجار القابات نکل ہی ہوے۔ "الله مسبب الاسباب ب- كوئى نه كوئى سبب تو " تالا ئق 'نانجار' بے غیرت 'الو کا چھا۔ جھولی کی سی بنائى دے گا۔"وہ بو مجل دل کے ساتھ وہاں سے اٹھ رفارے الفاظ ان کے منہ سے نکلے اور کولی بن کرہی عافیہ کے دل میں پوست ہو گئے۔

ریا ہے کیوں میں متیں۔جو کماتی ہے اڑاوی ہے شادی اس کی ہے ' خریج اس کے ہیں ' میٹی تودہ خود بھی بھر عتی ہے۔ بلکہ اسے ہی بھرتی جاہیے۔ اچھا خاصا کماتی ہے اس لیے توشادی کے بعد بھی آئی جاب چھوڑنے پر راضی نہیں۔ پہلے ہی سسرال والوں سے بات كراى كذبعد من بهى جاب كرتى رب كر تقرير جمارتا مواوه بوبهو سكندر بخت لگ رما تفا۔ عافیہ ہے کبی ہے اسے دیکھتی اور سنتی رہ کئیں۔ ''شادِی کے بعد دہ اپنی سسرال میں ہوگی' اچھا لگے گاکہ اپنی کمائی ہے یہاں تمینی بھرے؟" " تو کیا ہوا؟ اس کی شادی یہ سیسی خرج ہوگ آدهي بحردے كى توكيا قيامت آجائے كى اورويے بھی اس کے سسرال میں ہے، ی کون کھے کئے کو کھوالا ساں خود کیکھرار ہیں ۔ سسر می جاب کرتے ہیں۔ نئرس شادی شده اورده حارب بارم بهنونی الله میال کی گائے 'سب لوگ اٹنے سوئٹ ہیں۔ آپ کو کس کا بے شک سب لوگ بہت سوئٹ ہیں مکر پھر بھی " آپ کو اس کیے اچھا نہیں لگناکہ آپ میں موت کوٹ کوٹ کر عری ہوئی ہے مروت سیں ہے ال کی محبت "ہوسکتاہ مرآب مدے زیادہ باموت ہیں۔ جن لوگوں کی آپ ماں مہیں ہیں۔ آپ ال سے مجمی بهت زیاده مروت د کھاتی ہیں۔ فيضى يج كه رباتها وه خاموش مو كئي - كمريس سب کو معلوم تھا کہ ای کس شیشن میں ہیں اور کن مسلوں سے دوجار ہیں مراحساں سمی کو نہیں تھا سوائے واوا جان اور ان کی ہوتی کے۔سونیا ایف ایس ی میں تو بروا اچھار زلٹ لائی تھی مرمیڈیکل کے انٹری فيست ميس ناكام مو كلي تهي-سواب بي ايس ي كرريي ی شام میں۔اس نے حال ہی میں اکٹری جوائن کی س محميشري وائيولوجي تنيول مضامين ميس

كميني كهلي تهي- دوماه يهلي بي شروع بوني تهي تيسري ان کی کھل کئی۔وس ہزاریہ چارلا کھ کی وہ میٹی انہوں "ميالو بھي الله في انتظام كرديا تمهارے مسلے كا اب آھے کی میٹی تم بحرتی رہنا 'جو تین میں نے بھری میں ان کا حساب کرویٹا 'جب حمہیں آسانی ہو۔" "آیا!"شدت جذبات ہے ان کا گلار ندھ کیا 'بری ن تَضِينَ 'الْ كَي جَلَّهُ مُبْمِعِي بَعِي بِالْكُلِّ بِي مال بن جاتَّى چلوبس 'زیادہ جِذباتی ہونے کی ضرورت نہیں این ہی ایوں کے کام آتے ہیں۔"انہوں نے ال سے وقعی ہیں کہ اسے ہی اینوں کے کام آتے مرشوہر کا باپ کآرشتہ بھی توا پناہو باہے بھر سکندر وں اپنا تھیں بنا' نہ ہوی کے لیے نہ بٹی کے لیے تايد کھائے الے ی ہوتے ہیں رائے جیے۔" "زبورتوب ناتهمار سیاس "بال 'اس کودے کے شئے ڈیزائن کاسیٹ لے لوں ) 'کڑے بچھلے سال برہا کی پینڈ کے بنوائے تھے 'وہ مئلة حل موكيا فاعرات الكاورمسكله تفاسيل ی انجھی خاصی رقم کمیٹیوں میں بھررہی تھیں 'آب آئشی دیں ہزار کی رقم نکالنابہت زیادہ مشکل تھا۔ مگر پھر انهيس فيضي كأخيال آيا-اس كافائنل ايتر تقا-شام ميس وه ایک کوچنگ سینٹر میں بردھار ہاتھا۔ ود فیضی سے کمول کی کہ اوھی سمیٹی وہ بھردے آدهی میں بحرویا کروں گی-" وہ سوچ کر مطمئن ہو 'فیضی تو پھر صرف فیض احمد تھو ڈِی تھا۔ فیض احمد سكندر بخت بهي توقفا۔ جو جينز ورتے ميں ملے تھے اس میں ایک خود غرضی کا بھی تھا۔ اپنے باپ کی طرح اے بھی نے نے نکات خوب سوجھتے تھے « مجھے ملتے ہی کتنے ہی جو اس میں ہے تم

محل ان کی مختل میں سکندر بخت بھی شامل تھے۔وہ

منینه ختم ہوا سیلری ملی توپایج ہزار مال کے ہاتھے پہ ر کھ دیے۔ وہ اتن حران ہو میں کہ آنکھیں بھر آئیں دراصل ات سالوں میں اپنے کندھوں یہ بوجھ اٹھانے کی عادت رو گئی تھی۔ بٹی نے معمولی طور براینا کاندھا پیش کیا تو ان کے کاندھے سبک ہو گئے اور ول بھر آیا۔ سارے ہی سکے کھوٹے نہیں تھے۔ یہ تو برط ناياب برواقتيتي سكه تفا-

بریا کی شادی ہے دو ہفتے پہلے سکندر کی کزان ٹورنٹو ے آئی تھیں اپنے ایک عدد مینے کے ہمراہ 'میکے کے نام برايد سكابحائي تفاجو خود آسريليا من تفا ايك بهن اسلام آباد من دبال ایک مفتدره کر کراچی آئیں - بدی المارث ي جاتي و چوبند اور محنتي ' وہان ايک جم ش

یانچ سال ہوگئے تھے شوہرے انتقال کواور دوسال کے اُن کا بیٹا انجیئئر بنا تھا۔ یہاں آنے کا ان کامقصد وبي تفاجو عموما "بريس رجني والي بهت ي فيهمليذ كامو ما ہے کہ ای جوانی ساری وہیں گزاریں کے 'جوں کو چھوٹے سے برا کر لیل مے اور جب شادی کا ورت آئے تو بر وحوید نے کے لیے اس کی طرف بھلاکے بھائے آتے ہیں۔ لڑکی کی تلاش ان کا نہیں ان کے سے کامسلہ تھا۔ اوکوں کے ساتھ بردھتا تھالوکیوں کے ساتھ جاب كر تاتھا۔اے كوئى لڑكى مجھ ميں نہيں آتى تھی 'نہ ولی 'نہ بدلی پھر بھی وہ کے آئی تھیں او حر ممیا یا کوئی پند آبی جائے 'اتنی پند کہ اس سے شادی کا

عافيدنے چھٹياں لي ہوئي تھيں۔ كتنے كام نمث كتے تے۔ کتنے رہ کئے تھے وہ تن دی ہے کی ہوئی تھیں انہیں اردگرد کا دھیان ہی نہیں تھا کہ وہ ٹورنٹو سے آنے والا فکیب عرف شونی مونیا سے کتنے سوالات كرياب ال كادد ى وادائي بحلى بستاجي موكني

اہے شان دار باز اونے اونے منصوبے اسے بتاتے اور وہ زیر لب مسکرا یا رہتا۔ اس کی "ام" اے آنکھوں آنکھوں میں گھور تیں 'خاموش' سنبیہہ کرتیں اور دادا قتلہ لگاتے ہوئے اسے تھیکی دیتے۔ " بار! تو بلا برها ب كينيدًا من مرتيري بعض عاد تيس كي ماكستانيون والي بي-

" بعض نهيس عربيا أساري بائ برته اورباك جینز تو میں یا کستانی ہی ہوں۔" وہ مزے سے جواب

"آپ کومعلوم ہے مس سونیا اندگی گزارنے کے " " " " آسیجن اس کے بغیر زندگی نا ممکن ہے۔" وہ سائنس کی طالبہ تھی اور ڈائی طور پر جسی سائنسی اور منطقى رجحان ركھتى تھى جذباتيت سادر-"اس سے بھی زیادہ ضروری ایک اور شے ہے شوای سرمی آنکھوں میں شرارت کی چک آجاتی۔ و موا غذا مانس الي-"وه ايك بي سانس ش كي جوابات وك والتي كوني توسيح موكا-"

" اونهول إ" وه نفي ميس مريلا آل- " سوال يد غور كو-" زندكي كزارك كري "والك أيك

ورلت؟ قريد؟ عرت؟ عرت؟ معبت؟ وووسرك دانسے سوچ کا کوشش کرتی۔

"جمهارا آئي كوبت بور ائب بيا وهافسوس ے مرملا تا ہوا سونیا کو زہر لگتا۔ کس فیاس فص کو کہ سونیا کا آمتحان کے لیے کراس کی زمانت چیک کرے اور میار کس دے۔

"إب بكياس سوال كاجواب؟" ووجهنجلا جاتى ر کابھی امتحان لیتا ہے یہ آدی اچھے بھلے اڑے کودہ تبھی مخص تو مجھی آدی کے خطاب سے نوازتی محمول

بی دل میں۔ "زندگی گزارنے کے لیے سب سے ضوری شے فرد تفک ہے مدم! زندگی موکی و ہم اے گزاریں

وہ بھنا جاتی ' بیٹے ہے اچھی ماں تھی علی الصبح اٹھ کر بجين سے اس طرح أم كھاربا بول ان فيكث يورے خود بھی ایکسرسائز کرتی تھیں اور جو بھی بیدار مآا اے سب کونٹیننٹ کی عوام آم اس طرح کھاتی ہے۔ عابوه كسي بحى رج بت مول ديم من اورداداتو روزانہ رات بارہ بچے کے بعد اس طرح آم کھارہے ہیں۔ آپ کو منح کچن میں آم کے چھلکے اور مختلیاں دادا کو تو انہوں نے آسان آبیان ی ایک دو ایلسرسائز کی انچھی پریکش کروادی تھی۔ سونیا کو بھی ب ملتے تھے؟ یا شاید آپ نے بھی نوٹس بی منیں کیا ' شوق مورباتها خود كوفت ركفنے كائشادى تك تھو ثرى ي آئی کیوے ساتھ ساتھ آپ کی آبررویش بھی خاصی توسلم ہوئی جاؤں۔اس کابدن تھوڑا گدازتھا 'جےوہ مُوٹلا کہتی اور موٹلائی مجھتی تھی۔ آم دیکیدو کی کرکبسے ول للچارہا تھیا۔ کھانے کے تخضلي جوستاجار بانفااوير بولتاجار بإنفا-سونیا آنکھیں بھاڑے اے دیکھ رہی تھی اور سن بھی بُ أَم كُماتِ تصدوه بعي كَمَا تَي تَقِي كُرْمِزانهيں رہی تھی۔ ایک غصے کی ایک شدید اس نے تن القالة أم بمي كوئي جميح اور كانتے سے كھانے كى چيز بدن میں آگ ی لگا دی۔ یہ مخص خود کو مسل سے م التر تهذيب كامظامروتو موجا ماب مرآم كهافي كا افلاطون سمجے 'اليكزيندروي كريك سمجے استين مہ پیر کے وقت ثقریبا "سب ہی قیلولہ کرتے ہے اکٹ یا بل کیئس سمجھے کر تھے بے وقوف مجھے اور مواس نے فرتے ہے آم نکالے اور چھیل کاٹ کر ینائے کی جرات کیسے ہوئی اسے ؟ وہ غصے میں تن کر "اف كتنامزا آلب ايس آم كهافي من "كلملي ئے 'غمہ صحت کے لیے مفید نہیں ہو تا۔ "شوا نے ہاتھ ملا کرجیے مھی اڑائی تھی اور ہاں باتھ میں کیے وہ مزے ہے جوس رہی تھی۔ 'اچھا تو آم اے بھی کھائے جاتے ہیں؟''یا نہیں وافعی اس نے وہ موٹی کی ملحی ہی اڑائی تھی جو آم کی خوشبور فورا" آجاتي وہ غیر مکنی جاسوس کر ہے اس کی جاسوسی کر را تھا۔ سونیا کے ہاتھ ہے مشلی جو میں چھوٹے بی۔ ور آپ بھے ہو وال سبھتے ہیں؟ عم وغصے " آم ایے بھی نمبیں 'بلکہ ایے ہی کھائے جاتے مارے اس کی آواز سے سی گئے۔ روزانه كمان أورناشت كي ميزربيه محض اتن تميزكا شرمندہ ہونے کے بحائے اس نے مقابلہ خ كافيعله كيا\_ مظاہرہ کریا تھا کہ اس کی وجہ ہے اس نے جائے میں بسكث ياب اوركيك رسك بعكو بعكو كركمان جمور "اس میں کیاخاص باتہے؟" وہ آگے برمھا۔ دے تھے مبادا وہ انہیں غیرمہذب ممیزے عاری نہ "ایے کھانے سے آم زیادہ میٹھااور زیادہ مزے دار للمجقيحوه اتني نفاست اور ركه ركهاؤ كامظاهره كرربي تحقي ا جے۔ وی کھا کے دیکھوں؟"شولی نے ایک مختصلی اٹھائی۔ باكه كاؤدى اور پيندونه يحجى جائے اور بيہ نے دانت کیکھا کراہے گھورنے کی کوشش کی مرتھور "ارے یہ کیا کردے ہیں آپ؟"وہ کر برا گئے۔ میں سکی اس کی سرمتی آتھوں نے سونیا کی ساہ "كيرے خراب موجائيں كے آپ كے؟" آتکھوں کوانی گرفت میں لے لیا۔ "آپ کے تو شیں ہوئے۔" "ويس تم جامواتواييز فيورث يسكث كك ديك اور " مجضے تو پر مکش ہے میں بحیین سے اس طرح آ خولتن دُاكِتُ 4 8 1 تور 2016 يَ

"اب کیااس حلیے میں بھی ای سیلفی لے کر بھی حمہیں ال مینو ڈیا ان کلچرو شیں مستجھے گا میں نے توخودايخ كئ كينيذين فريندز كواي طرح جائي بسكث لگائیں کی قیس بک یہ 'آنی دوستوں کے لیے ؟ وہ ابھی تک سنے ہوئے باتھوں اور منہ کے ساتھ شولی سے مانے شکھائے ہیں میں ٹی یارٹیز کر ٹاتھا ٹاتواس میں تحرار کے جارہی تھی۔ عائي بمك كانكي الثائل ركفت تقديم كلجر "افوہ!" وہ کراہی۔اپنا آپ بھی بھول گئی تھی کہ از کلچراس میں شرانے کی بات کیاہے؟" بلا کا اظمینان اور سکون تھا اس کے کہیج میں جیسے س حلیمے میں ہے مخوراً "واش بیس کی طرف دو ژلگا وی-اوروہاں سے سیدھی اسے اور سنعید کے مشترکہ خو شکوار موسم بر تبادلہ خیال کررہا ہواس ہے۔ الرے کی طرف ویسے وہ برول تو نہیں تھی کہ یوں راہ "آپ کومیرے بارے میں اتنی انفار میشن کسنے فرار اختیار کرتی۔وہ تو چیلنج تیول کرے ڈٹ کرمقابلہ وی ہے۔ واواتے؟ كرنے والول ميں سے تھی مگريہ فخص مقابلے سے '' واوا کیوں دیں گے انفار میشن؟ آپ نے خوو بتایا زیادہ تک کردہاتھا۔اسے گریزی علا۔ یےبارے میں بیرسب ب نے؟" سونیا نے بے یقینی سے اسے دیکھا وہ لیب ٹاپ کے سامنے اپنا قیس یک الکاؤٹ كھولے بيتى تقى اورانى كىس بىثارى تقى جی ال اس نے جایا ہے یہ سب صرف مج \*\* میں بلکہ سامی دنیا کو 'آپ کے قبیں بک اکاؤنٹ پر پہ آ تکھوں میں بیک وقت محیرانی بھی تھی مخوشی بھی اری معلوات موجود ہی اور کلے کے نام سے آپ کی اور سراسيمكى بحى-ساری پلس موجود ہیں آم کھاتے ہوئے عطائے میں "ابواکیا کمدرے ہیں؟"مضیاں بھینج کرصفائے بسكث ذبوكر كهات وكاريال براند عوالي تصويرتو اہے اتھوں کی ارش رقابویانے کی کوشش کی۔ بیسٹ ہے جس ان آپ بلک پر جیتمی خود کو پنکھا جھ آ "وه ابھی ارکیت میں این محودی در میں آرہے ربی ہیں اور آپ کے سامنے ساک مکن کی روف اور ہیں۔انہوں لے کہا ے مبات کرلو وہ لوگ جو يو چيس ا اف خدایا ' ذرای تفری اتنا شرمنده کروائے گی واحيما!"صفاكويتين نهيس آرباتها-وراصل اس كسى كے آھے اس نے سوچا بھی سیس تھا۔ ی بات پر بھی لیٹین نہیں آرہا تھا۔اس کابیائے کا " وہ سب میری دوستوں کے لیے تھا۔" سونیا کاغمہ رِ ذلت آیا نقا۔ بورڈ میں اس کی تیسری پوزیشن آئی غائب اور شرمندگی شروع۔ تھی۔ ملک کے سب سے مشہور و معروف اور کثیر " آپ کی دوستوں کے علاوہ بہت لوگ ہیں جو فیس الاشاعت اخبار كي نمائنده 'ايك خاتون محافي اس كا بک سے لنکڈ ہیں۔ویے ہمارا کلچر صرف ان ہی چیزوں تک محدود نہیں ہے ماس کلچر کی اور بھی انٹرویو کینے آئی تھیں 'ویسے اسے کی اخبارات اور میکزین کی طرفء مبارک باداور انٹرویو کی خواہش موصيات بين جو آپ مين موجود بين-"وه بولتا موا کے فون موصول ہوئے تھے۔ ابو کی اجازت سے اس المااور فنإفث المج منه وهو كروايس بعثى أكبيا-نے سب سے بی بات کی تھی۔ "اور كون ى خصوصيات بين مجھ مين كتنا شرمنده وحرعتے ول کے ساتھ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ كروائ كالدعام لبافت بجعة تجولنا شروع موجائة في وريك بي نهادهو كرلان كابيه نياجو ژاپينا حب ہی نہیں ہو آ۔" سونیاو ہیں بت بی سو چھجارہی

## http://paksociety.com http:/

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانتی ڈاٹ کا

ہوری ہو ہے۔ بولتے بولتے صفا کا حلق خٹک ہو گیا۔ اسنے بوتل سے گلاس میں پانی انٹر ملا اور کھونٹ کھونٹ پینے گئی۔ انٹرویو ہوا۔ اور چھپا اس کے ہنرمند ہاتھوں کی تعریف بھی ہوئی اور زر خیز دماغ کو بھی سراہا گیا۔

\* \* \*

انسان اسان الماغ دنیا کے عالبات میں سے ایک ہے جمیمی انسان اسے انتا تک کرلیتا ہے کہ سانس لینے وہی جگہ نہ ہے جمیمی انتا و سیع کہ ایک دنیا اس میں ساجائے تو امیر عمان نے بھی اپنے اردگر دکے ماحول سے اپنے کچھ نظریات اور اصول قائم کرلیے تھے جن کے تحت اتنی زندگی گزاری تھی۔ انہوں نے اولاد کو اپنے کشول میں رکھا تھا۔ اتنی آزادی نہیں دی تھی کہ وہ آئی آزادی نہیں دی تھی کہ وہ آئی آزادی نہیں دی تھی کہ وہ خوش آپ ساتھ صرف رعب کا رشتہ نہیں تھا بلکہ محبت کا بھی تھا بمراب وہ کچھ سوچنے پر نہیں تھا بلکہ محبت کا بھی تھا بمراب وہ کچھ سوچنے پر نہیں تھا بلکہ محبت کا بھی تھا بمراب وہ کچھ سوچنے پر نہیں تھا بلکہ محبت کا بھی تھا بمراب وہ بچھ سوچنے پر نہیں تھا بلکہ محبت کا بھی تھا بمراب وہ بچھ سوچنے پر نہیں تھا بلکہ محبت کا بھی تھا بمراب وہ بچھ سوچنے پر نہیں تھا بلکہ محبت کا بھی تھا بمراب وہ بچھ سوچنے پر نہیں تھا بلکہ محبت کا بھی تھا بمراب وہ بچھ سوچنے پر نہیں تھا بلکہ محبت کا بھی تھا بمراب وہ بچھ سوچنے پر نہیں تھا بلکہ محبت کا بھی تھا بمراب وہ بچھ سوچنے پر نہیں تھا بلکہ محبت کا بھی تھا بمراب وہ بچھ سوچنے پر نہیں تھا بلکہ محبت کا بھی تھا بمراب وہ بچھ سوچنے پر نہیں تھا بلکہ محبت کا بھی تھا بمراب وہ بچھ سوچنے پر نہیں تھا بلکہ محبت کا بھی تھا بھی تھا بھی تھا بھی تھا ہے دور بھی تھا بھی تھا بھی تھا بھی تھا بھی تھا بھی تھا بھی تھی تھا بھی تھا بھی

كئ الك خاتون محانى اورايك فونوكر افر-صحافی کا نام فریحہ الیاس تھا۔ وہ پہلے تو روایق سوالات ہو مجھتی رہیں۔ پھر مستقبل کے بارے میں صفاکے عزائم اور ارادے جاننا چاہے تو وہ خاموش ہو ا آگے کیا ارادے ہیں؟"اس کے ارادے تو ابوکی مرضى اور حكم كے مالع تقط " ابھی تک تو پرائیویٹ پڑھا ہے مگراتے اچھے رزات کے بعد بونیورٹی میں آیڈ میشن؟" فریحہ الیاس ایک کے بعد ایک سوال کردہی تھیں۔ ودراصل ابونے اب تک برائیوٹ برھنے کی اجازت دی ہے ہو سکتا ہے وہ آئے کے لیے بھی میں لد کریں۔" صفانے یونی درشی میں پڑھنے کاخواب ك طرف را محتر موئ سنبحل سنبحل كرجواب ريا-" آپ کی این مرضی کیا ہے؟ ہر مخص کی کوئی نہ کوئی خواہش مولی ہے "آراد مولی ہے۔اس حوالے ے آپ کیاخواب میلفتی ہیں؟کیاسوچتی ہیں؟" ''میں اسے ابو کی مرضی کے خلاف شیں جاؤں گی' میرے خواب کچھ بھی ہوں 'ان کی مرضی اور تھم کے آبع ہیں۔" صفانے خوب سوچ کر مخضر لفظوں میں جواب دینے کی کوشش کی مگروہ خاتون بال کی کھال

"آپ کو نہیں لگا کہ فرسودہ خیالات اور رسم و
رواج کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے ؟"
"میں اپنے معاطے میں ایسا نہیں سمجھتی میری
تعلیم نے مجھے والدین کی اطاعت سکھائی ہے آن سے
بغاوت نہیں۔اللہ کے بعد میں اپنے ابو کی احسان مند
ہوں کہ انہوں نے مجھے پڑھنے کاموقع بھی فراہم کیااور
اس کے لیے وسائل بھی مہیا کے "اگر وہ مجھے اس حد
تک سپورٹ نہیں کرتے تو شاید ہی میں یہ کامیابی
حاصل کر علی۔ مجھے احساس ہے کہ کالج یا یونیورشی نہ
جانا میرے لیے ایک بوی محروی ہے گرمیں یہ سوچتی
ہوں کہ کیا ہوا جو گلاس آدھا خالی ہے گلاس آدھا بھوا

مُ خُولِين دُالْجَسِتُ 86 اكتوبر 2016 يُلِي

بمحى بهت يملح باتون باتون مين حاجي صاحب كي كمي "ویکم ٹو یونی!"اس نے ذرا دلچیں سے اپنی اس کی بہت یاد کیا آئی ذہن کی دیواروں سے یوں چیک گئی كزن كود يكصاجو يبلغ كے مقابلے میں خاصی پر اعتاد نظر كديث كانام ي ميس لے ربى سى-آربی تھی۔ "ارے صاحب 'ہارا تو مانتا ہے کہ لڑکی رکے تو "ایک مینے کے بعد خیال آیا ہے ویکم کا؟" پتا آپے 'نہ رکے توباپ سے عزِت کی پاس داری اور سیں کیوں ایک میں ساصفاتے مندے بھل برا۔ شرم وحیا کے جج تو اولاد کے ول کے اندر ہوئے جاتے "ارے اوگ شکوے شکایات پراتر آئے جمعیٰ کہ ہیں ٹیہ بودا ۔ یا ہرکی ابند یوں میں پروان شیں چڑھتا۔ بمیں اپنا بھنے لگے؟"بلوجینز کے ساتھ شوخ رنگ کی "اورجس برندے کے برول میں آسان کی وسعیوں نی شرث میں وہ زیادہ ہی شوخ ہورہاتھا۔ مس برواز کی بے بناہ صلاحیت ہو اسے محدود فضاتک "جن کے نام پر تمہارا نام رکھا گیا ہے ان کا کچھ تو مخصوص کرے رکھنا زیادتی نہیں تواور کیا ہے۔" لحاظ كرلو وه توبهت لم كو تصاور تم بالكل السب "مفاكو امیر عثمان نے خوب سوچ سمجھ کراین زندگی کا ایک اس کی بید بے باکی کھے بھائی نہیں۔ ابھی آگر کوئی اس کی کلاس فیلوساتھ ہوتی تو فیضی کے بید ڈانید ک من کر اہم فیصلہ کرلیا۔ جس نے سنا ونگ رہ کیا۔سے کے توہوی نیج ہی دنگ رہ گئے۔ "صفاكو بوننورشي بهيج رب بي رزھنے كے ليے" " میں تو زیادہ تر جب ہی رہتا ہوں۔ یہ اور بات ک حران پریشان موی نے تقید نق جاتی تھی۔ " ہاں !"ان کے مختر جواب سے بیوی کی تسلی تو لوگوں کو میری خاموشی بھی تفتیکو لگتی ہے۔' " يهال آكرتو تمهاري زبان مين اور بھي دھار لگ نسين ہوئي' ہال مرخوشی ضرور ہوئی۔ " یا الله معجزے ہوں بھی ہوتے ہیں؟ صفاحرتوں و قرنه کرو چند ونول کی بات ہے بھر تمهاری زبان ایڈمیش کے سام مراحل طے ہو گئے آگے مجھے زیادہ تیزدھارہوجائے گ مفاایک مری سانس لے کر آکے برو می-اس لیمین ہی نہیں آ رہا تھا وہ تو جیسے خوار کے عالم میں ے بنان اور بلا کے باقلی سے باتوں میں جیتنا محال جس مبح اسے یونی ورشی جانا تھا۔ رات میں امیر "اورویسے بھی حمہیں کسی بھی معاملے میں جیت عثان نے اسے اپنیاس بٹھا کردد چار باتیں کی تھیں ا ہارے کیا جب جاب اپن پردھائی میں دل لگاؤ۔" واغ ان میں سے خاص طور پر کہی گئی ایک بات صفا کے دل نے چیکے سے مشورہ دیا۔ بر نقش ہو گئی تھی۔

پریا کی شادی مرر بھی 'عافیہ سکندر گھن چکر تی ہوئی تھیں۔ نوکری 'گھر' بازاروں کے چکر سب سے بردھ کراخراجات کی فکر اور بندوبسیت۔اس دین بھی بازارے واپسی پر رات ہی ہو گئی تھی واپس آئیں تو

یونی ورشی کیا تھی کوئی جادد تگری ہی تھی۔ اپنی محدود دنیا ہے نکل کراس نے اس جادد محکری میں قدم ر كھاتو كھل جاسم سم والامعاملہ ہو كيا تھا۔ آئكھيں پھٹی کی پھٹی رہ کئیں۔ کچھ دن بعد جب ذرا اوسان بحال موت تووه ادهر ادهر ديج بغيراي برهائي من مشغول کی ضرورت آمیں تھی جھے۔ حرت ہے تم نے اس مخص کے ساتھ اسے سال کیے گزار دیے۔ میری جیسی کوئی ہوتی تو کب کی لات مار کر باہر نکال چکی ہوتی۔" سمیرانے تکلیف دہ حد تک صاف کوئی کا مظاہرہ کیا۔

ولأت إركريام لكلنااتنا آسان نهيس موتا-تمهاري تولوميرج تھی 'اگر تمهارا شوہراييا لکا اُو کيا تم اے لات مار كربام كرديتي ؟" عافيه في جبهتم موت كبيح ميس سوال كيا- تفورى بهت صاف كوئي توان كابهي

سمیرانے چند کھے ان کی طرف دیکھا اور گلاس ٹرے میں رکھ کر گویا ہو تیں۔ دہماری او میرے تھی۔ این این جگه ہم نے ایک دو سرے کے لیے سے فائث کی تھی۔ چوہیں سال پیلے جب ہم کینڈا گئے تو بہت خِشْ تصٰ یانج سال تک میپی میریژ لا نُف گزاری تھی ہم نے جم دونوں میاں یوی اور جارا بٹائر فیکٹ لائف تھی۔ چر آہے۔ آہے سب کھید لٹا شروع ہو کیا۔ عزیر کونو کریاں چھوڑ چھوڑ کر کھر بیضنے کا چسکار آگیا تعا-ایک دوسال تو یوننی گزر گئے۔ میں بھی جاب کرتی تھی سواخر اجات بوری کرتی رہی۔

چر کھے اور وقت گزرا اور جھے انکشاف ہوا کہ آئے دن جاتے تھوڑ کر گئی کئی ہفتوں کے لیے کھر بر جاتا ، عذر کی مجبوری مبیل ملکہ عادت بن می ہے۔ بخث عرار پر ازائی جھڑے شادی کی دسویں سالگرہ سے دو مفتے سلے ہاری ڈائیورس ہو گئے۔اس فے سی اندین سے شادی کرلی تھی۔ یانچ سال پہلے اس کی ثابتھ ہو محلى-"سميراحب موكيش كرے من أيك تكليف م خاموشی کی دیروهندی چیل گئے۔ میرائے آیک گھری سائس لی اور پھرسے بولنے

الك عورت كے ليے اس طرح كا فيصله كرنا آسان نہیں ہو تا۔ عورت تکا تنکاجوڑ کے کھریناتی ہے۔ اے توڑنے کے فصلے میں خود بھی مکڑے مکڑے ہو تی ہے اور پر ماری زہبی اور معاشرتی روایات میں

الاليالك رياب إنظ بيرول بين دم عي ميل ريا ا تی ہمت بھی نہیں ہو رہی کہ فریج ہے سکی جبین نكال كريي لول مونياب جاري بناكر ركه محي تقى مجھے میسج کردیا تھا۔" وہ نقابت سے بولتی ہوئی اٹھنے کی

سميران انبيل اشارے سے روكا اور خود اٹھ كر کئیں 'واپس آئیں توان کے اعمد میں ٹرے تھی بجس میں سکنجبین کا جک اور دو گلاس تھے انہوں نے ایک گلاس بھر گرعافیہ کی طرف بردھایا اور دو سرااینے کے بحرا بھراطمینان سے عافیہ کے اِس بیٹھ کئیں۔ "میں حمہیں دمک*یو کر حیران ہو*ں عافیہ! میں تقریبا*"* المحاره سال بعد پاکستان آئی ہوں۔ میرا خیال تھا کہ ہماری اکستانی عورت شاید کچھ بدل گئی ہو مگر تنہیں دیکھ كرتولول محسوس مورباب جيسے كوئى تبديلى تودور كى بات النامين 1950ء کی عورت سے مل ربی مول عمر ر حمی لکسی خود مختار ہو 'پھر کیوں خود کو چکی کے دویا تول میں یوں بیسی رہی ہو محنت کرکے کماتی ہواور پھراسے نكمى اولاد اور على شوہر ركارى مو-تم في اپ شو ہر رہ کھراور بچوں کی ذمہ داریاں کیوں نہیں ڈالیس ع برے ہو محصیں - انہیں ائی دمہ داریاں خود اٹھانے دو۔ کیوں سب کے لیے اِکان ہوتی رہتی ہو تمہیں ضرور برا کے کا تمریہ محت نہیں حماقت ہے۔'' ميراصاف كوئى في الولتي بوك السايام شروب خم

عافیہ کے چرے یہ تاریکی چھاگئ۔اینا آپ براہی ب وقعت اور ب مول لگ رہاتھا۔ آنے والی مهمان نے سات دنوں میں ہی با کیس سال کی کمانی جان لی تھی اوراس ير تبعرو بھي كروالا-

"انتے ہے دنوں میں اتنا کچھ معلوم ہو گیا تنہیں ؟" عافیہ نے کرب سے آنکھیں میچلیں۔ " تهمارا وہ تالا کق شوہر جسے چھلے ایک ہفتے ہے میں گھرمیں دیکی اور سن رہی ہوں 'آسی سے پتا جلاہے یہ سب جمو کہ اس نے اس اندازے توبیہ سب مہیں بتایا گراصل کمانی مجھنے کے لیے کسی راکٹ سائنس

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

" بختیار بھائی کے پاس جو کھٹی ڈانی تھی میں نے " آپ کو کما تھا شاوی پر دے دس کے تو ان سے بات كرس اس من كچه اور رقم ملاكر فرنيچر كابندوبست مو " فرنیچرکے کیے رقم نہیں ہے کیا؟" سکندرنے جواب دینے بجائے الناسوال کیا۔ "موتى تو آپ سے كميٹى كاكيول يو چھتى ب "میں تو سنجمائم نے سارا انظام کرلیا ہے۔" سکندر یوں جواب طلبی کردے تھے جیسے انہوں نے شادی کے اخراجات کے لیے بھاری رقم بیوی کو دی "میں اکملی کیا کیا کروں۔ شادی کے انتظامات کرنا کیا آسان ہیں منگائی ہے کہ آسان کو چھوڑ کراس سے بھی آھے نکل مئی ہے۔ یمال فرج بی بورے ہونے میں نہیں آرہے۔ ایک کے بعد ایک نیا خرجا تكلا جلا جاريا ب "عافيه جفتحلائي بوئي تحس مكندر چپ چاپ يوي كى شكل ديكھتے راہے عافیہ کو اس خاموتی ہے البحض ہونے کئی اضطراب کے عالم میں پہلوبدل کرانہوں نے چھ کئے كيه منه كحولائ تفاكه سكندراجانك بول الخص " وو دراصل بات بہے کہ مختبار نے سمیٹی بنائی م تق اس فرقوادی تقی کمینی-" مندر فرم ضرور پھوڑا تھا گریے مدہموار اور پرسکون کیجے ہیں۔ ''کب تو ژی تھی کمیٹی ؟ آپ نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ میں تو ہرمینے رقم دے رہی تھی آل کو۔"عافیہ میٹی پھٹی آنکھوں۔۔اس مخص کود مکھ رہی تھیں 'جو ان كاشو مرتها الروائي اورب نيازي كي انتماوه أكثركراً ر ساتھا کر آج توبے حسی کی انتاکردی تھی۔ "میں نے سوچا حمیس کیا فرق رو آے ؟ تی معمولی ى رقم سے - ہرمينے جو پيے تم ديق تھيں وہ ميں كون ساایی عیاشی میں اڑا تا تھا۔ تمہارے کھراور بچوں پر ہی فرچ كرويتاتھا۔" ودوهائی سال ہے ہرمینے دد ہزار ردیے بھررہی تھی'

معی اسے نا بسدیدہ مستجھا جا اسے مرمیرے ماس اور لولى آلپشن ميں تھا۔ جھ ميں اتنا اسٹيمنا ميں تھا كہ میں آیے مجمعے شو ہر کو بھی پالوں اور اس کے بچوں کو بھی' یں نے سوچاکہ ساتھ رہ کرردنے سے بہترے کہ میرای آواز بھیکنے کی تھی۔عافیہ کی آنکھیں بھی کملی ہونے لکیں۔بظاہر خوش باش ہستی بولتی سمیرا نے آیے اندر کتنا پراطوفان سمویا ہوا تھا۔ دوختہیں دیکھ دیکھ کر جھے تم پر بہت ترس آرہاہے به اتمهاری بے بنی بر 'بے جارگی پر اتمهاری بھی نہ عافيه كى أتحصين بفتكنے لكيس ول ميں اندر بى اندر به مع برانی اور شدید خوابش تھی کہ اس طرح کی بات سكندر كتا'وه محبت كاظهار بهت كرياتها' بميشه كرياتها مگراس نے مجھی اس طرح کی بات نہیں کی کہ اس کی قربانیوں کو سراہا ہو یا اس کی بھی دل جوئی کی ہو۔ وہ او مسے عافیہ کی محنت اور جدوجد کواس کا فرض اور ایناحق بھی بھی تو مجھے لگتا ہے جیسے بعض دفعہ ہم عور توں کی تحبیق حارا جرم بن جاتی ہیں۔" سمبرا کے تبجے میں صدیوں کی اداسی تھی اور عافیہ کے لیوں یہ صدوں کی حید بلب کی تیز روشی آ تکھول میں چھوری تھی۔عافیہ فیسیوریند کرکے نائث بلب جلاديا-د کیا گرری ہویار 'میگزین پڑھ رہاہوں' نظر نہیں آ رباتفاكيا؟" سكندر بيم كاس حركت يربعنا محيّ "ایک گھنٹہ ہو گیا۔ آپ سے بات کرنے کے لیے بیٹھی ہوں' آپ کو اس میگزین سے ہی فرصت نہیں الراني استذراايك طرف ركهدي-"عافيه كوزندكي میں پہلی بار سکندریہ اب درا درا عصر آنے لگا تھا۔ بھی کی شادی سریر تھی اور باپ کی لاپروائی اور بے نیازی

' کیا ضروری بات کرنی ہے؟"میگزین ایک طرف Est Nos

FOR PAKISTAN

کائن ٹی نے آپ پر جو ہانہ کیا ہو ۔" ہو ہر کے کمیٹی کے آس بے میں کہ دفت اور ضرورت پر امار اکام ہوجائے گا۔ یی رم اینے یاں بھٹے کرتی توساتھ ہزار دونوں ہاتھ اینے کائر موں یرے مٹاتے ہوئے وہ چھر ویے ہی جمع ہوجاتے۔ کچھ تو آسرا ہوجا آ۔اب کیا اباجي كوبتائ بغيركوئي جاره نهيس تفااور پھروہ آخر كوں ميں كمال سے انظام كروں "آب نے تو مجھے ب تك ايخ شو مركى كمزوريول مخلطيول اور خاميول كهيں كانتيں چھوڑا سكندر! بنالفاظ ٹوٹ ٹوٹ كرعافيہ يريردك والتي رجيس اور كون؟ اباجي كواعتاد مي لينا کے منہ سے نکل رہے تھے بى يرااوروه توايسے جلال ميں آئے كه بس "تم تواليے ري أيكث كررہي موجيے ميں نے ا بہ توہے ہی کمینہ 'بدوات کمیں کا 'تم خدانخوات يانبيل كياكرويا ب تهمارك ساتھ -" بھروساکیا کیوں ؟اور تم نے کمامیں کے کمیں سے بھی شوہرنارار كالبجه كرواموكيا-رقم کابندوبست کر کے دے۔ بے شرم کمیں کا بیٹی کی " ہماری بیٹی کی شاوی ہے سکندر متین چارون بعد رم ابرد است فیرے بھی مدد کو آجاتے ہیں۔ اس شادی پر تو اپنے ہی گھر میں نقب لگاتے شرم نہ آئی۔" مارے غصرے اباجی کابراطِل تھا۔ آئی۔" مارے غصرے اباجی کابراطِل تھا۔ فرنیچرسمیت سارا جیزاس کی سسرال پنجانا ہے۔ میں في سوجا تفا-أيك لا كان كم يني ملح كي اس مين اوررقم ملا کر زمیم کا نظام ہوجائے گا۔اب بچھے بتا نمیں میں "اباجی! آپ بلیزاتناغیمه شرکریں کا بی باتی ہو کیا کروں؟ آپ کو احساس نہیں ہے کہ میں کس جائے گا آپ کا؟"عافیہ محبرا کئیں -وہ الی بلڈ پیشرے بحويش من مول ملے بی بنادیے تو۔ میدے اور عم وغصے کی شدبت سے عافیہ کی آواز یند ہو گئے۔خودیہ قانویانے کی کوشش کی مرتاکام "آنسو نے دوبلڈ پریشر کو ہائی قائی مجھا ہے دنیا ہے رخصت بوجاؤل الني تانجار اولاد كامندو يمضي وث اوث كركود في وهرب الحول يركر المسيح ہے کہ میں قبر کامنہ و مکھ لول۔" وہ اپنے امسنے آپ سے تین جاربار پوچھاکہ کمیٹی وقت " بتاؤ ذرا الماليات حن ب مميريات من في ال جائے گی "أب لے بیشہ جھوٹی تسلی دی۔ مجھے ع بات بنا دیتے - کیول آمرے میں رکھا؟" عافیہ دوایا جی بلیز کول ڈائن عیل ملٹی فیل کردی ہوں کہ سكندر كودهنك ع غد كرنائجي نه آيا-الجي بحي ان کیاتوں میں شکوے کارنگ تمایاں تھا۔ ب کو کیوں بتایا۔" عافیہ نے انہیں سنجا کئے کی وتم نے مجمی اباجی کے سامنے یو جما مجمی بیوں کے سِامنے ان لوگوں کے سامنے میں گیا کہنا۔ سوچاتھا کہ بٹی! بیہ چھوتی اور معمولی بات نہیں ہے۔ بردا تكليف ده معالمه بم مراتودل جاه را بكدا الصاب كيون آرام ف للى اكلي من يدر حميس كمراور زندكى دونول معال كردول-پچولیش سمجھادو**ں گا۔**" "اب كيابو كا؟" كچه در بعد جب و بيني كواليمي " کسی دن ؟ کون سے دن ؟ شاوی کے بعد بتاتے طرح رابعلا كمد يكوانسي خيال آما-مجمع ؟ اف خدايا من كياكرون كماي جاول-" وه "الله مالك بيسي اليك ويميلي مي تسلي ان كي ليول دونوں ہاتھوں۔ اینا سرتھامے بیٹھی تھیں۔ پہ آئی۔ "اخيمااب اتن پريشان مت هو الله په بفروسار کهو كه نه كه موي جائے گا۔" سكندر في ان كے دونوں شانوں پرہاتھ رکھتے ہوئے بینترابدلا۔ سكى بمن كأكر تفاكرانبيں يهاں آئے ہوئے اور "الله يه توش يميشه ي محروساكرتي مول سكندر مح خوتن دُلكت 90 التربر ال

د میں نے مد کا تھا تکرری نہیں اور بھی جکہوں ہر جاتا تفاكارۇدىخ اس كىيە" دەلىك كىچ كوجىجكىن "مول!"انهول نے بیوی کاچمود یکھا۔"اور کوئی خاص بات؟ ر ہے۔ ''پچھ رقم ادھار چاہیے تھی انہیں'چھ ماہ کے بعد واليس كروس كي " بچاس-" " تحمیک ہے میں بندویست کردوں گا۔ کل دکان " تحمیک ہے میں بندویست کردوں گا۔ کل دکان تھوڑی جلدی بند کرے آجاؤں گا ' پھر چلیں تھے ان کے کھر بچو مہیں دیتا ہے شادی یہ وہ میں کل بی دے آنا ابنی مرضی اور پندے کھے خرید میں گ-"اس سے بہلے کہ بیوی حران ہو تیں انہوں نے وہال جا کی وضاحت کردی۔ چھلے ہفتے ہی انہوں کے برا کے مدس بزار روبي بوي كوريات ولت يو في ليرا ، و معود تار موجائيه ان کی سخاوت اور فیاضی آج اینے عروج پر تھی # # '' دُيرُ سونيا' آج سورج كمال سے فكلا تھا۔ ''فيضي الحن من كمنى سونيات بوت رباقا كرمقصودات سنانا تھا جو ممیان بن کر آئی تھی اور اس وقت سونیا کے ساتھ کھڑی تھی۔ است من نظامو گا- دو سری ست من انکارتو

قیامت کے آثار ہوتے "مونیااس کی چھیڑ چھا ایخی بی جمعتى محمى مسكراب وبالردواب دين كلي-لوگ آئے ہیں۔ جھے تواہمی تک یقین نہیں آریا۔اییا لگ رہاہے خواب دیکھ رہا ہوں۔ سونیا یار ' ذراچٹلی تو كالناجحيجة "بيبيلن كافى رب كالقين دلانے كے ليے "صفا کے مبرکا پیانہ لبرین ہو کیا۔ "ارے 'یہ توواقعی آپ ہیں۔ رہے دیں۔ مجھے J. E. S. L. S. L. S. L. S. C. S. C.

بس الم الم مونة عرصه كزرها بالفاله ان كي مجوري می کازمت اور کھر وونول کی ذمہ دار بول ہے عمدہ بر آمونا آسان نهیں تھا۔ بس کی ابنی مجبوریاں تھیں۔ کفر گرہستی کی ذمہ داریاں تو الگ محیں۔ شوہر کہیں آناجانا پند سيس فرماتے تھے عابوہ ميكيا سكے بس بھائیوں کے گھر ہی کیوں نہ ہوں۔ للنداسکی بہنوں کی ملا قات بھی مہینوں میں ہی ہوا کرتی تھی 'ہاں فون کے ذريع رابط ضرور ركالتي تحيل بری بن کی بات بن کر وہ چند کمے کمری سوچ میں نیں - بری بمن تھیں 'وضع دار اور خود دار۔ آج البقى أيك روب كالوهار بقى نهيس مانكا تفامكراب و جانی محمیل کہ بٹی کی شادی کا موقع ہے 'رقم کی مرورت كونى عجب بات نه محى-" بابی! آپ تو جانتی ہیں کہ میرے پاس اتنی بری ميس موتي مرض ان سے بات كرتى مول وہ سرور نظام کردیں ہے۔"عالیہ نے انہیں تسلی کے پھول تمائيه مرعافيه بحد مضطرب ادر ريشان تحيل-س بھین ہے کہ امیر عثان یہ کام کردیں ہے؟" مل بال الكل- آب يريشان مت مول-ان شاءالله آپ كاكام موجا \_ كا\_" امير عنان رات من مانا كالي كيد چل قدى كرك واليس آئے لو موڑى دير جرس ديكسيں چر موت كي لياكي " آب سے ایک بات کول می -" بوی فے درا مت كم لي كرانسي خاطب كيا "خريت؟" دوسدهي وكريش ك " خررت بى ب وه عافيه بايى آئى تھيں آج-شادى كاكاردوب كي بير-"بيوى فيات كا آغاز كيا-" احیما'روک لیتیں۔ کھانا وانا کھلا کر جمیجتیں رات كا مِن بَعِي آجا يَاتِ تَك مُلاقات ہوجاتی۔"امپیر عثمان أيك مخصوص سخت مزاج كے مالك ضرور تھے مكر محرآئ مهمان كي تعظيم وتحريم مين كوتي كسرينه اثعا ر کھتے تھے۔ پھران کی بیابے ضرری سالی صاحبہ تو ایک "ا گلے بنتے ایرار وکان خالی کر دیا ہے ای ۔ اس کا ویزا آگیا ہے دبئی کا پیس نے بات کرلی ہے اس ہے ' ثم اپنا کام شروع کردیناا گلے مہینے ہے 'اچھی خاصی بڑی دکان ہے۔ صاف ستھری ہے۔ چار 'چھے مشینیں آرام سے آجا کیں گی' مرضی ہے تہماری آگیے کام کرویا اور کار گیرر کھلو۔"

"اس علاقے میں دکان کیا چلے گ۔ میری بھی کوئی کلاس ہے۔ بوے بوے بوتیکس کے کپڑے سیے میں میں نے 'یماں چھ سواور آٹھ سوکی سلائی پر کام کروں؟ ذراس سپورٹ مل جائے توطارق روڈ پر اپنا بوتیک کھول لوں۔"

" بہاں کام کردچے سو "آٹھ سوگی سلائی کرکے ہیے جمع کر لو پھر کھول لیما ہوتیک 'جمال دل جاہے ۔ نہ تہمارے باپ کے پاس اتنا ہے ہے نہ جمادی ہوی کے پاس 'جو تمہیں سیٹھ صاحب بنا کر کمیں بٹھادی' چو گرنا ہے 'خود کرو پر سول جمع ہے ایڈوانس کے دس جزار ایرار کودے دیتا ہے جارہ بطلامانس ہے۔ مروت ہے کام لیے رہا ہے ورٹ لوگ بچیس جزار ایڈوانس دے کر بھی دکان لینے کو تیار ہیں۔"ابابات ختم کرکے

امتحانات قریب ہے۔ کوچنگ میں ایک شرا کلا سزہو
رہی جیں۔ آج کل روزاندہی وہ حصن ہے چور گھر آ
رہی تھی۔ آج بھی آتے ہی بیک رکھ کروہ باتھ روم
میں تھی گئی۔ فریش ہوکر آئی توجائے تیار لی۔
"اللہ اللہ اللہ المجھی جائے بھی کیسی نعمت ہے۔" بہلا
گھونٹ بھرتے ہی اس کی تحصی جیسے زائل ہونے تھی
تعلی کی رکھنے بچن میں گئی توائی کوشت کے پیک
نکال کر بھگورہی تھیں۔

''کیاپکارہی ہیں؟''کپ کھنگالتے ہوئے سونیانے وال کیا۔

سوال کیا۔ دو منٹن بریانی پکاؤں گی۔ پریا کا فون آیا تھا۔ آج دونوں بہیں ڈنر کریں کے۔ ابی اندر مسانوں کے ساتھ بیٹی تھیں۔شعیب اپی ممی کے ساتھ شاپنگ پر نکلا ہوا تھا۔سونیا کین میں مہمانوں کی خاطرتواضع کا بندوبست کر رہی تھی کہ کیفی نے آگر چیلے چھوڑنے شروع کردہیں۔

وہ گیاتو صفائے سکون کی سائس کی اور سونیا سے
ہاتیں کرنے گئی۔ دونوں کا موضوع بس اپنی پڑھائی کا
کالج اور تونیورٹی کی ہاتیں۔عافیہ بیگم کی آتھوں میں
تشکر اور طمانیت کے آنسو تھے۔ان کامسئلہ حل ہو گیا
تشار سے ان کی راتوں کی نیندس اڑا دی تھیں۔
تشادی تو سکون اور خیریت کے ساتھ ہو گئی محران
کے سسر نے حتی فیصلہ کر لیا تھا اپنے بیٹے کا دماغ
مسکل نے حتی فیصلہ کر لیا تھا اپنے بیٹے کا دماغ
مسکل نے گزارا پھر بیٹے کو بٹھا کر بات کی تو

سبوں دوہ ہاہ رہے۔ " ہر آپ کیا کمہ رہے ہیں ابا جی؟" سکندر کا چرو دیکھنے لا تن ما۔

اوی کر را ہوں جو تم نے سا ۔ تہماری یوی کی صحت اب اس قابل کسی ہے کہ وہ دہری ذمہ وارای میں اللہ اس قابل کسی ہے کہ وہ دہری ذمہ وارای میں کے کہا ہے کہ نور کری جھوڑ کر کھ سنجھالے۔ زندگی گزر اللی غریب کی اب تو تھوڑ کر کھ سنجھالے۔ زندگی گزر دو ہے جاری کو۔ میں خود کو نالا کی اور خود غرض ایک سنجھتا ہوں کہ تہمارے سدھرنے کا انتظام کریا را گر سی اس کھر میں اس کھر میں اس کھر میں ہیں اس کھر میں جہاں ول جائے جاؤ 'میں مزید تہمیں اس کھر میں برداشت نمیں کر سکتا۔ میں مزید تہمیں اس کھر میں برداشت نمیں کر سکتا۔ میں مزید تہمیں اس کھر میں برداشت نمیں کر سکتا۔ میں مزید تہمیں اس کھر میں برداشت نمیں کر سکتا۔ میں مزید تہمیں اس کھر میں برداشت نمیں کر سکتا۔ "غصے کے مارے ان کا چہو سرخ ہورہا تھا اور آواز کانپ رہی تھی۔

"آپ ہے کار میں غصہ کررہے ہیں ابا تی 'جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو میں کام کرتا ہی ہوں 'بالکل ہی فارغ تو نہیں رہتا ہروفت'اب میری مرضی کا آرڈر آجائے' آپ دیکھیں دن رات آیک کر دوں گا۔" باپ کے جلال سے خاکف ہو کروہ اپنی چرب زبانی کا مظاہرہ کرنے لگے تھے۔ گران پر کچھ آٹر نہ ہوا۔

مَنْ خُولِينَ دُالْجَسَتُ 92 اكتوبر 2016 يَنْ

کوئی لازمی کلیہ بھی جمیں۔"ای نے سبعاؤے بولتے ہوئے اسے مثال دی۔" تمہارے ابو اور دادا ایک دو سرے سے گنے مختلف ہیں "فیض بھائی توبالکل ابویر ہی گئے ہیں۔"سونیانے ایک مهری سانس لی اور بیازی پلیٹ کے کراٹھ گئے۔ "مرشعیب بالکل آیے باپ کی طرح سیں ہے سميران بجصے بتايا تفا-أيك مال سے زيادہ اس كى اولاد كو کوئی نہیں جانیا۔"ای تیزی سے اس کے پیھیے پیھیے " میں یقین کرنا چاہتی ہوں گریتا نہیں کیوں کر أُجَائِ كَالِقِين مسجائي خود كومنواليتي بيدا لهجه تسلى آميز قفله " ية والى برياني يكاوس يا تعنى بلاؤ ؟" سونيا ن یا کوتونہ والی بروانی پیند ہے عاشر میاں بھی وی فیک ہے ؟ کی یکا لیتی ہول مٹھے میں شاہی ے بنالوں؟ "بال بنالو " من مى بىلى كروس ك- "اى نے خدي سنعيدابحي آجا يكي اثم العنائي العالمة "آسالي كريي جاتیں ارام کریں۔"سونیانے انہیں کی ہے نکالا۔

کینٹین کے مخصوص شور شراب اور بھانت بھانت کی آوازوں سے بے نیاز وہ چکن رول سے نبرد آزما تھی۔ ان کے گروپ کی عظمیٰ نے اپنی مثلنی کی خوشی میں ٹریٹ دی تھی۔ ساری اشیائے خورد وقوش میل پر آگئیں تو بحث چھڑ گئی۔ آدھے لوگ کینٹین سے باہر جا کر کھانے کے حق میں تھے اور آدھے بہیں بیٹھ کر کھانے پر اصرار کرد ہے تھے۔ یہ جاری میزمان جس کھانے پر اصرار کرد ہے تھے۔ یہ جاری میزمان جس

''شادی کیاذمہ داریوں کے انبار کادو سرانام ہے؟'' عافیہ سکندر بمبٹی کے اس سوال پر ساکت رہ گئیں' عرفود کو منصالتے ہوئے جرا"مسکر اسمیں۔ ''ہاں کی حدیث 'مگر ہر کسی کے لیے نہیں 'سب کے حالات اور تجہات الگ الگ ہوتے ہیں۔'' دہ لتے ہوئے اہرلاؤ بجیس آگئیں۔ گھر میں ان دونوں کے سواکی نہیں تھا۔۔۔۔ وہ مدمور

کھریں ان دونوں کے سواکوئی نہیں تھا۔ سنعید سو دہی تھی۔ فیضی اپنی اکیڈی کیا ہوا تھا اور ابا اپنے بیٹے کے ساتھ وکان پر تھے۔

''گرہمارے معاشرے میں توسب کے حالات و تجوات تقربیا" ایک جیسے ہی ہوتے ہیں یا تو برے یا بست برے کوئی کوئی ہو گاجوا ہے حالات سے خوش ہو گا۔''مونیا پیاز کانتے ہو گیا ہیں سے بولی۔ ''اب ایسا بھی اند میر نہیں مچاہوا 'مسئلے مسائل تو دنیا بھر میں سب کے ساتھ ہیں۔ تم انتا نیگیڈو کیوں سوچ رہی ہو۔''

" پتائمیں 'مجھے لگ رہاہے آج کل میں کچھے زیادہ ہی سوچنے گلی ہوں۔"سونیا کالبحہ الجھا ہوا تھا۔ "وہ بھی نیکیٹر ۔"ای مشکرائیں۔ "شاید۔"

"بس سوچتی بی رہوگی یا کوئی فیصلہ بھی کروگی؟"ای کواس سے پوچھنے کاموقع مل گیا۔ " کہتے ہیں کہ بیٹیاں عموما" اپنی اس کی طرح ہوتی ہیں اور بیٹے آباب کی طرح۔"

مراس کی من کون ریانقاب معمل ويُصوفرا أبرز مراكا بواسب " دوا تق معصوميت ہے بولی تھی کہ قیقی اسے دیکھا کاریکھارہ کیا۔ صفابھوک سے بے تاب ہورہی تھی۔ میج برائے "ایک توبد بری مصببت ہے "اتی معصومیت کہ نام بى ناشته كيا تف يوائث نكل جانے كوري آدها بندہ تھیکے عصر بھی نہیں کرسکتا۔"وہ بدیرایا۔ اوطورا ناشتہ کرے آساب کی طرف بھاگی تھی۔اس "كياكمدر بي آپ؟" نے اپ بید مں دائے چوہوں کی صدایہ ترس كهايا اورايك حكن ويجي تيبل رول الماليا-" کچھ نہیں۔"آس نے سملاتے ہوئے ایک مری سانس لی-"پریا کی شاوی په تم بهت پیاری لگ ربی تخیس-" ''جب تم لوگ ڈیسائیڈ کرلوکہ کمال بیٹھ کر کھاناہے تو مجھے بتا ویا۔" صفائے یہ کمہ کر مول کے ساتھ وه اجاتك بى بولا انصاف كرنا شروع كرديا تفا-ابعي يورابعي ند كمعايا تفاكه مفاایک کیے کو جعجی پراس نے سجیدگ سے اپنی اس شور شراب میں اپنے کان علے پاس اے مانوس نگاہیں اس پر جمائیں۔ "دیبات آپ نے مجھے شادی کے دن بھی بتائی تھی' آوازسانی دی جواس کانام بکار رہی تھی۔ صفائے جران ہو کر سراٹھایا اور دائیں طرف ممايا - وبال فيضي هراتها-اب بھی کیا ہی گہنے کے لیے بلایا تھا؟ و نهیں یار! مجھے کمناکیا تھااور کمہ کیا گیا موری میں "يا م من كے كيے باہر چلوگى ايك ضرورى كام یہ بتا رہا تھا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ناردران امریاز کے ٹرب رجارہاموں۔" ' خبریت'' وه رول کھانا بھول کراسے دیکھنے گلی۔ الما المر نيوز - كوايس آئيں كے ؟ صفا " ہاں ہاں خریت ہی ہے۔ اب ایسے آ تکھیں تو مت بھاڑو۔ ضروری کام ہے تم سے "وہ وانت پیس تقريبا النتين مفتح كالورب" م منته سے بولا۔ سب کی تظریں اسی پر تھیں۔ و و كرا تجوات بورلا نف!" "اجها-"وه متذبذب ي كفري موكن-" ہاں جی 'فی الحال تو وہ ستوں کے ساتھ ہی لا نف ''میں ابھی آتی ہول۔''وہ سے معذرت کرآ انجوائے کرنی بروری ب الیفی نے سے منہ بسورا ہوئی ہاہر نکلنے کلی "لینٹین ہے ہی بار جاتا ہے تا؟" "یدون بھی یاد آتھی کے بھی۔" "لیں "یو آر رائٹ۔"اس نے فورا"ہی صفاہے انفاق کیا۔" بینتاؤ "تمہارے کیے کیالاؤں؟" " ظاہرے اب میرے کنے یہ میرے ماتھ تم یونی سے باہر تو جانے سے رہیں 'اثنی نیک بروین تو ہو \_"وه حِكَّة حِلَّة ايك جَكَّه ركااوروي بينه مركبا-صفا ميرك ليد!"وه جران موئى بحراك وم كملكصلا نے بھی اس کی تعلیدی۔ '' نیک پروین ہوں جب ہی تو۔۔''اس نے سنجید گی 'نہستا ضروری تھا۔"فیضی نے سنجیدگ سے دیکھا۔ سے بولتے ہوئے بات اوھوری چھوڑی۔ "اچھانیک بروین صاحب 'پہلے بیناؤ تمهارے ون "مس كوني جھونى سى جى مول؟" "جي نهيس 'اب تو آپ خاصي بري مو چڪ ہيں۔ كوكياموا كب عيرانى كررمامون بندول رماب-" ور ہاں مون شاید خراب ہورہاہے۔ آئے دین بند ہو اس کیے بوچھ رہاہوں جلدی سے بتاؤ۔ "ایک منٹ سوچنے تو دیں۔"صفانے آنکھیں بند طالب خود بخود-"صفانے بیک میں ہاتھ ڈال کراسے يس اور چند الحول العد كمول كريول. " لكيم ميري ولا اور موما كل يا برنكال ليا-

''کب آئے گار مالا کُق؟''انہوں نے ومولوإ الفيضي في ايناموياكل أن كيا-ےسنعیدی طرف دیکھا۔ " تھوڑی ی اسنوفالنگ ' کچھ سماناموسم' چند خوب "بس آنے بی والے ہیں۔"سنعید شرارت صورت مناظر جھیلوں وریاوی اور چشموں کایانی رنگ عرائي-ات ين فيضي كي مورْسائكل كي آواز آئي-نکے پھول ' ہری بھری گھاس ۔ کافی ہیں یا اور وكون أسحة بمعضي في ميلمث الدكروكها بتاؤل-"وہ شرارت سے بولی توفیقی کا حیرت سے کھلا مندبند ہو گیا۔ "م أوركون كب سے انظار كردما موں تمهارا۔" " میں سرکیں ہوں 'تہیں نراق سوجھ رہا ہے۔' دادانے جواب دیا۔ فیضی کی آنکھوں میں خفکی در آئی۔ پتا ہے چھلے آیک " خيريت !" وه بالول مين الته چلا تا هواصوفيه بيشه "سنعيميار!ايك كلاسياني تولاؤ-" سال سے بیے جمع کر رہا ہوں اس ٹرپ کے لیے ' تھیک تفاک اماؤنث جمع ہو گیا ہے۔ تفریح بھی ہو جائے گی "جي داوا حضور! فرماية"ياني في كودادا جان كي اور شانگ بھی۔ آئی تھنک کہ ان جگہوں پر ہنڈی طرف متوجه موا\_ الفشس الھی ملتی ہیں۔ان ہی میں سے کوئی چیز لے " فرمانا میہ ہے کہ بیلی کابل بہت زیادہ آرہا ہے تهاری ان افورڈ نہیں کر علی لازاس ماہ ہے بل کی ''ایسی چیزول کی قیمتیں بھی اچھی ہوتی ہیں۔"منا آدهی رقم تم دوا كروك-"دادا جان في بغير كي تم ایک دم بی کی الجھن نے کھیراتھا کوہ اس تکتے پر الميزال واعديا-من أنس في حراني الموضح سام عند ڈونٹ وری۔ پیے س کیے جع کیے ہیں طاہرہے کی طرف اشارہ کیا۔ وے کے لیے۔ اور دیے بھی مے مے اور "جى بال آك "آپ كونواده كرى ستاتى ہاس سادی خوشی سے برا کر محوری ایں۔"اس ليے اے می آپ کے مرے میں لگا ہے ، کمپیوٹر بھی بعادت دائيلاك مارا اناده تمنى استعال كرت موادر بدوجومات ند "اس سے پہلے کہ میری سبیلیاں اعلان گمشد کی گا می ہوں تب بھی اب تراس قابل تو ہو کہ کھری کوئی اشتهار چھیوا دیں 'مجھے چلنا جا ہیے۔" صفااک دم ہی ذمه داري يوري نه سمي آدهي يوني الماسكو-" اٹھ کھڑی ہوتی۔ "واوا - ميں اينے سمسٹر كى قيس خود بھر رہا ہول۔ "بتاياً بى نهيس تم في كيالاوس تمهار كي ي فيضى نے جتایا۔ فيضى بهى مايوس ساائھ كھڑا ہو كيا۔ "تین سال تک تمهارے برسسٹری فیس تمهاری آپ خبریت سے واپس آجا تعیں محافی ہے بال نے بھری ہے بس سے آخری سال کے دو سمسٹری فیس تم بحررہ ہو۔ اس کے میں نے آدھا بل تمہارےذےلگایا ہورنہ پورالگا با۔" "کیاہو گیاہے دادا می سکے بھی تومینیج کرتی تھیں کرنے دیں انہیں بین کوئی اتنا تھوڑی کما یا ہوں ا لین کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ ك تيسائي-کیے کوں گا؟" واوا جان کی منتظر نگاہیں وال کلاک پر جی ہوئی " باشاءالله جوان جهان جو "تعوري اور زياده محنت كر و الله الله المراحك "داداف في كركما

تھیک ہوئی جائے گا جلوٹولی نے کر آڈانڈر سے 'نماز روصنے چلومیرے ساتھ۔ تعدے بجے مجد میں شکل وکھاتے ہیں اپنی 'اللہ کو کیا منہ دکھاؤ کے مرنے کے بعد۔ ''انہوں نے ڈپٹ کرفیض سے کہا۔ ''دادا تو بالکل ہی جزل صاحب بن گئے ہیں۔''وہ تن فن کر آاندر چلاگیا۔

#### \* \* \*

البحن بھی کہ بڑھتی چلی جارہی تھی 'بکہ ہے البحن بھی کمال تھی کشیدگی تھی۔ سرد مہری تھی۔ سکندر کو زندگی میں پہلی بارا پنی ہوں جے وہ اپنی محبت کماکرتے تھے ' سے بہت زیادہ شکایتیں ہوگی تھیں۔ ان کے خیال میں عافیہ نے اباجی سے ان کی شکایتیں کی تھیں۔ مان کے مانے عافیہ اپنی صفائیاں دے دے کر پہلے تو تھک کی تھیں۔ ماندر کی تھیں کو تھی تھیں۔ ماندر کی تھیں کی تھیں۔ ماندر کی تھیں پہلی بار بابندی اور تسلسل کے ساتھ کی تھیں پہلی بار بابندی اور تسلسل کے ساتھ کام کر دیا ہے بچڑ چڑاتو ہو گائی۔ تم زیادہ پریشان مت ہو۔ ماندر کی تھیں پہلی بار بابندی اور تسلسل کے ساتھ کام کر دیا ہے بچڑ چڑاتو ہو گائی۔ تم زیادہ پریشان مت ہو۔ ماندر کی تھیں کی ماندر کی تھیں کی ماند تا ہو بیٹم کو تسلی دی۔ میں بہلی بار بابندی اور تسلسل کے ساتھ کی موجائے گا۔ "انہوں نے کی ماندر کی تھیں کی ماندر کی تھیں ہو بیٹم کو تسلی دی۔ میں بہلی بار بابندی اور تسلسل کے ساتھ کی میں بہلی بار بابندی اور تسلسل کے ساتھ کی میں بہلی بار بابندی اور تسلسل کے ساتھ کی میں بہلی بار بابندی اور تسلسل کے ساتھ کی میں بہلی بار بابندی اور تسلسل کے ساتھ کی میں بہلی بار بابندی اور تسلسل کے ساتھ کی میں بہلی بار بابندی اور تسلسل کے ساتھ کی میں بہلی بار بابندی اور تسلسل کے ساتھ کی میں بہلی بار بابندی اور تسلسل کی میں بہلی بار بابندی اور تسلسل کی میں بہلی بار بابندی اور تسلسل کی میں بار بابندی اور تسلسل کی میں بار بابندی اور تسلسل کی میں بار بابندی ہو بار کی کی دور اور کی کی کی کے دور کی تھیں بار بابندی کی کی بار بابندی کی بابندی کی بار بابندی کی با

"اورائی بات تعمادی مال کی توساری تحرکز داکی اس نے تم ہی توکوں کے لیے اپنی پڑیاں تھس لیں۔
اب اے اپنے لیے بھی کچھ کرنے دو۔ وہ جج کرناچاہتی ہمارے باب کے ساتھ ہی جائے گی۔ کی لاکھ روپے تمہارے باب کے ساتھ ہی جائے گی۔ کی لاکھ روپے جع کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ پھر لڑکیوں کا شادی بیاہ بھی ہے اب اپنا بید لا ابالی بن چھو ڈو اور انسان بنواپنے بھی ہے اب اپنا بید لا ابالی بن چھو ڈو اور انسان بنواپنے باب کی طرح۔ "وہ غصے سے بول کر اپنی لا تھی ٹھک باب کی طرح۔" وہ غصے سے بول کر اپنی لا تھی ٹھک باب کی طرح۔ "وہ غصے سے بول کر اپنی لا تھی ٹھک تھک کرتے ہوئے وال سے چل دیے۔
"کیا ہوگیا ہے داواکو" آج کل بڑی فارم میں ہیں۔" فیضی نے بین کود کھا۔

"سارے احکامات میرے ،تی لیے ہیں یا اوروں کے لیے بھی کھ ہے۔ "فیضی صدے زیادہ چرج امور م

"جی بال میرے لیے بھی کھ کام نکالے گئے ہیں گھر ک 'جو بچھےلازی کرنے ہیں۔ "سنعید کامنہ لٹک گیا۔ "اچھابھلا گھر چل ہاتھا' چانہیں کسنے مشورہ دیا ہے یہ انقلاب لانے کا۔"وہ بردرایا۔ سامنے سے دادا کھے آرہے تھے۔ اپنی ٹوبی سربہ جمائے وہ نماز بڑھے مارے تھے۔ اس کی بردا ہو س

"میاں صاحزاوے! انقلاب توجب آئے گاجب
تم دونوں باپ بیٹے پوری طرح سے اپنی زمہ داریاں
اٹھاؤ کے اور جمال تک پہلے گھرچلنے کی بات ہے تو یہ
میری کو آئی ہے کہ میں سب کچھ دیکھا رہا اور انتظار
کر آرہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب خود بخود ٹھیک ہو
جائے گا "مگریہ میری غلط قئمی تھی "عملی طور پر ڈنڈا
اٹھائے بغیر کوئی بگاڑ بھی درست نہیں ہو آ " سنعیہ
اٹھائے بغیر کوئی بگاڑ بھی درست نہیں ہو آ " سنعیہ
شک کہہ رہی ہے۔ میں نے بھی اپنے گھرمیں ضرب
عضب کا آغاز کر دیا ہے۔ استے عرصے کا دگاڑ آک دم
صحیح نہیں ہو گا مگر آہستہ آہستہ کرنے " بھی نہ بھی آ

مِنْ خُولِين دُالْجَبْتُ 96 أَلُوْرِ 100 يَكُ

جائے بس تھوڑاا نظار۔ اسے و کھے رہاتھا۔

نیزی سے نوٹس بناتے اس کے ہاتھ اب د کھنے لگے تھے۔ فلم کی روانی مرہم ہونے لگی۔اس نے فلم ایک طرف رکھااور کری کی پشت سے مرتکا کر کھے دیر کے کیے آئکھیں بند کرلیں۔ وو دن پہلے کا منظر آئکھوں کے مامنے پھر گیا۔

"كيهارباسيرسيانا؟" تقريبا"ايك ماه بعد فيضي اس کے سامنے تھا۔ بلوجینز اور گرے شرث میں اس کا وازقد نمايال موربا تفاسي فيهنو اسائل مي وه بهت فريش لك رباتفاجوابا المسكراديا-

" نیان و اشاکل سوٹ کر دہاہے آپ ہر۔ ے نا میرے تمام دوست بھی کمی کھروں "وه يرجوش موا\_

"اور؟ کے مگاکتان کے نظارے؟" "يار' بجھے تواندازہ ہی نہیں تھا 'ہماراملک کتناخور

ورت ہے اور نادرن اس از 'اف کیا بتاؤں ' حالا نکہ مجرزمين كأبارد يكوائ مرخوداني أتكهون سي ويكهنا بهت و فرن اور خوب صورت المكسيد كنس تفا

فیضی شروع ہو گیا۔

" آپ ایک کام کول نہیں کرتے اینا سرنامہ لکھ لیں باکہ اور لوگ بھی مستقیق ہو سلیں اکیلے جھے ہے جاری کو کیوں سنارہے ہیں۔"

"جب سے یمال آئی ہو 'کافی پر لگ گئے ہیں حميس؟ فيضى نے شرمندہ ہوتے بغيرات كھورا۔ " برواز کے لیے برتو ضروری ہیں۔" وہ مسکرانی۔ ویے تم نے چھ منگوایا تو نہیں تھا مر پر بھی تمهارے کے ایک چیز لے آیا ہوں۔"وہ جیب میں بالحد ذال كر يجه نكالية لكا

، اس کی ہشکی پر رکھی تھلی ڈیپا میں سے جھا تکتی ایک بے حد خوب صورت اٹکو تھی کو دیکھے کروہ ساکت رہ

''خوب صورت ہے۔''صفانے خود کو سنبھالا۔ " ابھی میں دے رہا۔" اس نے ڈبیا بند کرکے والس جيب مين دالي-

" صرف د کھانے لایا تھا ای اور گھروالوں کے ہاتھ بجواوں گا بھر پمننا اور پہنے ہی رہنا۔"اس نے ذرا جھك كراس كاچرود يكھا۔

" نهیں میں بینس پنول گی-"صفائے نفی میں سرملايا-

"دال "میں زاق میں کررہی سریس مول " صفانے تیزی ہے اس کی بات کائی۔ '' بلکہ آپ کو شیس کرنا ہے تھاالیازاق 'آپ نے ایساکیے سوچ لیا ؟ صفا ی شانی رخکنیں آبھرنے لگیں۔ "کیوں میام میں لا تک سیس کر تیں ؟" فیضی کا

جرو کھ غصے اور کھ شرمندگ سے مرخ ہونے لگا۔ مم دونول ایجو کیٹلہ ہیں "کزنز ہیں۔ آپس میں اعداد اسینڈیگ بھی ہے ہاری پھر میں تمہیں بہت بہت لا تك كريامول- يرف يحيف فيج مو كامارا-"وه كسي سيز مین کی طرح دلا کل دے رہا تھا۔

" آپ میرے والے سے ایبا کوئی فیملہ مت یں اور نہ ہی بیوں تک اس بات کو پہنچا کے گا۔" صفائے سختے سے کمااور کھڑی ہو گئے۔

وصفا إلبيهو بجصوجه بتأكر جاؤ-تم كيون الكاركرري ہو-کیاتم کسی اور میں انٹر سٹڈ ہو؟"

" میں صرف اور صرف این اسٹڈیز میں انٹرسٹڈ مون اور کسی چیز میں نہیں - رہی بات وجہ کی تو-"وہ

ایک کمنے کورگی۔ "آئی ایم سوری ٹوسے" آپ کومیری بات بری لگے

گ\_" "کمہ دو 'برا گئے بھی توکیا ہے۔ میں جاننا جاہتا ہوں "کمہ دو 'برا گئے بھی توکیا ہے۔ میں جاننا جاہتا ہوں محدث کیا برائی ہے جو میں آپ جیسی اڑی کے قابل

خوتن ڏانجڪ 97 اکتوبر 2016

بھی میں + ''فیضی کالبحہ طنزاور کئی ہے بھر اور تھا صفااس کے طزیہ لفظوں اور تکی لہجے کو نظرانداز کر کے سکون سے گویا ہوئی۔" پریا باتی کی شادی پیر خالہ اور میں نے اپنے آپ کو خوب شولا الیکن میری کوئی خاص فیلنگز نہیں مروقت کے ساتھ ساتھ جان کتنے کرانیسس میں محسل۔ انہیں اچانک اماؤنٹ کی ضرورت بڑگئ تھی۔ آپ کے پاس آپ کی بہت کھے بدل بھی جاتا ہے۔ جھے لگتا ہے زندگی کے معالمات میں قسمت کا فیکٹر بہت اہم ہو ا ہے مکون سیونگ تھی 'پھر بھی آپ نے اپنی ای کی اید کسی تہیں جانے میرے نصیب میں آگے کون لکھا ہے۔ الندااس کی میوں؟" معاملے کو آئے کے لیے ہی چھوڑنامناسب ہے۔ جھے " کیوں کرنا ؟" فیضی کالبجہ اور جارحانہ ہو کیا۔ خود نهیں معلوم کہ میں ال کروں گی انال-" اوراین کی میں نے اتن محنت کر کے اور این کئی آ تکھیں بند کیے وہ سوچتی رہی ' پھر سر جھٹک کر خواہشات اور ضروریات ایک طرف کر کے بیے جمع سارے خیالات ایک طرف کیے اور اینا تلم لے کر کے تھے اپنے ٹرپ کے لیے 'میں اٹی سیلفیش بسن دوياره شروع مو كئ-کے لیے کیوں دے دیتا اور وہ بھی تو کماتی تھی۔ کچھ الاونت وہ بھی جمع کر سکتی تھی اپنی شاوی کے لیے جمیوں "بري طالم لزكي بوتم- "سلامهسج آما میں تو آپ کی امی کی بات کررہی ہوں "آپ کوان "كسي بحقى؟"وه چكراكى-"اتنانظار كيعدبال كي بيتم في آئی لومائی درومری مج "کیکن ان کے لیے میں اپنی ع من نے حمیں رانے زالے کے کاؤٹ کی طرح محنت كي كمائي تسي يريحي شين لاسكتا- ١٠٠ عل اندازيس منتول کے بل بیٹھ کریرد ہوڑ نہیں کیا اور نہ تمہاری 🗘 موا وه بالكل سكندر لگ رما تفا- صفا كو جمر جمري آ ال كا تظارش ميراتو حشريرا موجا أ-" "زندگی کاسب ایم فیصلہ ہے "سوچ سجھ کروی کرنا " بيه تمهارا خيال ي ميس منفق شيس ب في سوجا فياتم فالعبال كردول تيزى يصحواب ويا-الراخوش الماس اليد" ولیکن میں ان رویوں کی عادی نہیں کے جی ایسے المن او ځامستک اول-" ماحول میں خوش رہ علی موں۔" "حہیں میرے ساتھ رہناہے۔ میں حہیں بہت «بس'ایک لفظ!یار کچه توبولو'ہم ا<u>ن ف</u>یر ایک چاہتاہوں۔" وومرے سے انگیج ہو رہے ہیں "م تو چھ بول ہی چاہت کا دعوا تو شاید آپ کو اپنی مال سے بھی ہو لیکن ان کی بریشانی کو اطمینان سے دیکھتے رہے۔ انہوں نے اپنی عزت نفس کوداؤپر لگا کر قرض انگا۔ لیکن آپ كي منس يولي كو؟ آئي لويوي يول دو-" بمن جمائيوں كے كان ير جول بھى ند رونكى- الى "مه کوئی بولنے کی بات ہے۔" عابت كاكيا فائده بيد خود غرضي عادت تهيس فطرت ہوتی ہے اور فطرت مجی مدل میں سکتی۔ خدا حافظ۔" به محسوس کرنے کی بات ہے۔" اس نے کہایں سیس اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ " يول اس كا مطلب " بالكل عي سينس ليس خوتن دُخت 98

## بارد برمول مهم ما اور کیا جول مرمول مهم منایا تور

''تو کوئی بات نہیں سوئٹ ہارٹ 'اب تم جیسی بھی ہوبرداشت توکرناہی بڑے گا۔بائے بائے۔ تميز!" سونيائے اينے موبائل کو گھورا اور پھر برا آنٹی کو شادی کی جلدی تھی ' بیمال سے عندیہ ملتے ہی انہوںنے شادی اور آنے کا سکنل دے ب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ہرایک کی کمانی دو سرے سے الگ ہوتی ہے۔ اور سونیا کو بھین آ كياتفاكه شعيب اين والدس بهت مختلف ب پھراس کاساتھ کچھالیا برانہ تھا 🚅 کھٹی ی پچھ میٹھی ى زندگى اس كى منتظر تقى-

"*گڈفی*لنگز۔ ومرى يرسى كثر فيلنكو -"باللاب تهارايه نانی اشائل وري وري گذب تو پھر سنڈے کو آرہی ہو۔" "اير بورث مجھاورمام كوريسيوكر "اس سنڈے کو جرسوں؟" ''ان 'سوچاتھا حہیں مربرائز دوں گالیکن چھو ژو

الى كى تعبى سررائز كى تتم أوكى ناايىر بورث!" ہو۔ویے میں سکے بھی زیادہ بند سم ہو کیا ہوں۔ ایک منٹ میں نے چوری چھے کب دیکھا آپ کو ؟

ويلهتي تحيس بجهي جواري حوري

"الرئے کے موڈیس ہو۔" ب کياتي بي اليي بي-"میں رومانس کرنے کی فوشش کرنا ہوں تو بدک جاتی ہو۔ چھیڑ تاہوں تولڑنے لگ جاتی ہو ممیا کروں پھر

«اس وفت تو فون برنر کریں۔وادا جان بلارہے ہیں

''ایک توبه تمهارے دادا جان....

"او" بن الله كركيات في الان بند كريا ول-

#### اداره خواتین ڈائجسٹ کی طرفہ

كيي خوب صورت ناولز راجت جيس ساری بعول ماری می

300/-او بے پروا بجن ماحت جبل 300/-

تنزيله دياض ايك يس اورايك 350/-

ميم محرقريثي 350/-

صانخداكرم يوبدى وعمك زده محبت 300/-

کی راستے کی طاش میں سمیونہ خورشیدعلی 350/-

يستى كا آبك حره بخاری 300/-

ول موم كا ديا مانزه دضا 300/-

ساؤا چريا واچنيا تغيرسعيد 300/-

آمنددياض استاره شام 500/-

ترداح 300/-

فوزي يأتمين وسنت كوزه حر 750/-

محبت من محرم تميراحمد 300/-

بذر بعدد اكم مكوات ك ل

مكتبه عمران ذانجست 37. ارده بازار کرای

خوتن والحيث 99

#### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔



رات بے حد گرم تھی۔ گرم ہوا بگولوں کی صورت اڑتی تھی۔عمررفتہ کے بوجھے خمیدہ وجود سر ليدي صافى كو دوباره ليدي موت بابرجلا آربا تجا-کھوں۔۔۔ کھالتی بردھتی جارہی تھی۔ سائس كيامر لكي بين علوا محرا اورياس يرى لی بینے کرجا ضری کے لیے وضو کرنے لگئے ۔ اجھی ت باتی سی بھولے تھم کئے تھے اور آسان ناروں کی ملاہث ہے جبک رہا تھا۔ انہوں نے وہیں صحن ا ایک کنارے کھاس برجاء نماز بچھالی اور حاضری لا نے لگے محبوب کے در پر ماتھار کرنے لگے۔ آنسو توارے آنکھول سے کرتے اور سفید ملائم واڑھی ہوکرسینے پر بندھے اتھوں کو نم کرتے جاتے تھے جوجو بچہ یاد آیا گیا ہی عرضی پیش کرتے گئے نام حفظ تھے باری باری ان کے محدعا کرتے رہے۔ ے باتیں کرتے رہے۔ پھراذان کی آواز مے ساتھ

کے لیے چل بڑے۔ول برابو تھل تھا آج۔تماز کے بعد معجد میں ہی کلام یاک راھتے رہے۔ بھرے بیٹ والوں کا علاقہ تھا۔ برے برے افسر واکٹر رہتے تھے۔ میج ذرا در ہے ہی ہوتی تھی یماں' اس کیے واپسی پر بھی خاموشی ہی تھی۔ گھرینچے توابھی سب سو رہے شخصے نسرین کے کوارٹر کی طرف دیکھا وہ بھی بند

''چلی گئی عاقب کی مایں' مجھے چائے کون دے۔'' موجے ہوئے کیے گھ ور بعد اندرے آوازی

آنی شروع ہو گئیں۔ بسو کی مجر بیٹے کی پھر بچوں کی۔ نسرین کی آواز سب سے اونجی تھی' بچوں کا ناشتا' صاحب کاناشتا' صاحب کالنج۔ پھرگاڑی کی آواز آئی۔ عاقب بچوں کو اسکول جھوڑ کر دفترُ جا یا تھا۔ انکم آفیسرتھا انوسال میں آئی ترقی کی تھی کہ میں ویں گرفیا تک جا پہنچا تھا۔ ایک کنال کی کو تھی بنالی تھی دو دو گاڑیاں'بیوی کی الگ'این الگ وہ سوچوں میں مم <del>تھ</del>

كەنىرىن كى تواز آئى دمياتي إلى يوجمتي بن تاشتا ادهري بيني دون ؟" المامول من بابر " ست بوئ وه بابر آکتے في والمنك ميبل يران كاناشنار كما -سينكر موع توسف اور آمليك اوردوده ين عجر بیوی یاد آگئی میل داریر افعااد روبی کاناشتا۔

الماجي الشتاكر في أب المين مستقيل مين آب كا ے ختم کرکے خود میں بھیے جلی گئی۔ جادریں کئے رئیردے بدل ڈالے وصلا تولیہ رکھا کھرونا کل

واباجی کتناگرم ہورہاہے آپ کا کمروی آپ ماقر کی بات مان کیول تہیں لیتے آخر وہ کس مے لیے تے ہیں۔ایک اے ی آپ کے کرے میں سیں

"نەلال<mark>ى</mark> دومجھے ٹھنڈے كمرے كا مجھے ای حیثیت ہے۔ ماسر بدایت اللہ کی مخبائش جس ایک

لاؤتم مجھے سودے کی کسٹ دو۔"

خوين ڏاڪٽ 100

لے کر آیا تعابہ واکثر صاحب بردی کا خیال کرتے ہوئے اپنے ابو نک طینک سے اٹھ کر آگئے تھے۔ انہوں نے معائنہ کرتے ہی زبان کے پنچے کولی رکھی اور کماکہ فوری اسپتال لے جائیں۔

آئی ی تومیں تیلے ڈھیلے ڈھالے اہاس میں مختلف تالیوں میں جکڑے ہوئے اباجی کو دعمیر کرعاقب کو احساس ہورہا تھا کہ اے اباجی ہے کتنی محبت تھی۔ امینہ آپا کو سحرنے اطلاع کردی تھی۔ وہ اور اس کے میاں بھی اسپتال پہنچ گئے تھے۔عاصم الدین نے بتایا کہ ڈاکٹرنے کہا ہے۔

ڈاکٹرنے کہاہے۔ ''حالت تشویش ناک ہے'کل ڈاکٹرز کابورڈ فیصلہ کرے گا۔ لیکن آپ لوگ ذہنی طور پر تیار رہیں۔ بائی پاس کرناہی ہوگا۔''

وه جران بریشان موگیا۔ شام تک تواقی محصلے مقط اباجی۔اتنے میں میل نرس نے آوازدی۔اسٹردایت اللہ کے ساتھ کون ہے۔عاقب بہنچاتو اس نے اندر بلالیا کہ آپ کے اباری مرش میں مودوائی نہیں کھا

رہے۔ ''یہ کماں لے آیا تو مجھے عاقب! یہ پرائیویٹ اسپتال ہے۔'' ''اباجی آپ کوعلاج کی ضرورت ہے۔''اس نے ابا ری طاری اس استار کے بری جاؤں گا۔ 'وہ ندرتی گئی سے بولے ایک تھنے بعد سودالا کر نسرین کو تعمایا۔ اس کے ہاتھ سے ٹھنڈے پانی کا گلاس بگڑتے ہوئے بولے ''ایک کپ چائے ''وقت دیکھااور چھے کے نیچے جاء نماز بچھائی' ظہر کے وقت مسجد جانے کے لیے نظے تو نسرین با ہر کپڑے بھیلاتی نظر آئی۔ وجو ای اور ایس جو ایس استحد نے کے لیے

وم اجی است چولهوں پر کھی نہ کچھ کی رہاتھا۔ میں حائے نہیں بناسکی۔ "آج بہو کے ماٹیکنے والے آنے والے تصدروزی کوئی نہ کوئی آجا ما تھا' رشتہ دار' دوست' سمیدلمال۔۔۔

مماز کے بعد معمول کا ذکر بھی مشکل لگا ول میں درد محسوں ہورہا تھا۔ واپسی پر گھر میں شور شرایا برپا تھا۔ پوتے اور مهمان بچے بھا کے بھررہے تھے۔ کجن سے اندر ڈا کننگ بل تک لذیذ کھانوں کی ڈش پہنچاتی نسرین 'بھوک کا احساس شدید ہوگیا۔ آخر نسرین کو آوازدی۔

"آنی ایای!" اس نے آئے آئے بھی پندرہ بیں مٹ لگائے قیمہ میں اور تازہ بھلکا محنڈا الی۔ "الحمدللہ" لیکن کھانا کھاکر بھی طبیعت نہ منبطی۔ عصری نماز بڑھ کواپس نظتے ہوئے ول میں شدید درد اٹھا۔ سرفراز صاحب کا بیانا چھوڑنے آیا تو بیٹے کی انا پر کاری ضرب بڑی۔ اس کے واپس جاتے بی برس بڑا۔

وی ضرورت تھی معید جانے گ۔" بیٹا برستاہی رہتا' کئین گبٹ پر بیل ہوئی اور شاید سینے کو مسلتے دیکھ کر ترس آگیا تھا۔ سرفراز صاحب کا بیر ناڈاکٹر خاور کو

# Paksoded From Paksodety-com

تی کالو ڈھا جھریوں والا ہاتھ شہ جائے گئے عرصے یوں فالوب کو فیان کیا تو دہاں بھی نہیں تھا۔ اپنے بچھ سمجھ سملایا۔

" اسٹریدایت اللہ کی اتن مخبائش نہیں بیٹا۔" وہ روندھی آوازمیں ہولے۔ "کوئی منگانہیں ہے۔ابیاگر اپڑا غریب نہیں ہے آپ کامڈا

'''عاقب!بیٹاتو صرف میرے پیے میرے علاج پر زیچ کرےگا۔''

""آپ اس وقت بھی میرا تیرا کریں گے اہا ہی!" عاقب رو کر بولا۔ نرس نے اشارہ کیا کہ مریض کا بولنا اچھانسیں۔

الچھا ہیں۔ "توقع کھائے گاتو میں دوائی کھاؤں گا۔" "احصالی تھیک ہے میں دعدہ کرتا ہوں۔ آپ اب دوائی کھالیں اور آرام کریں۔"

0 0 0

عاقب آئی می ہو ہے ماہر آگیا۔ گاڑی کی جابی بہنوئی کو پکڑائی کہ آپ آیا سرفراز صاحب اور سلیم ( ﴿ مَا) كُوچِهُورُ كُراباجي كَي چِيْسِ لِي كِراسِتِال آجائيسِ اور محرکو فون کردیا کہ الماجی کی رقم ان کے ہاتھے مسیح وے۔ وہ رقم تقریبا ''یونے تین لاکھ روپے تھی۔ آپریش کے لیے تو کان تھی۔اس کے بعید اخراجات کے لیے ان کا ایک چھوٹا سا زرعی زمین کا عکزا تھاوہ ہےا جاسکتا تھا۔اس نے ثاقب بھائی کو فون کرکے ساری صورت حال بتادی اور کما کہ وہ زمین پیج کر صبح رقم لے ئىں-مىجى يائى ياس كافيصله ہو كيا- عاقب اور المهند الاجي كي اتيس كرتے ہوئے انظار گاہ ميں بيٹھے تھے۔ واكثرنے بتايا كه آيريش كامياب ہو كيا۔ مرمزيد خون کی ضرورت ہے۔ اُن کے پاس او یون یو کی صرف تین بو تلیں موجود ہیں۔ایاجی کی رقم حتم ہو چکی تھی۔ صرف اکیس رویے اس کی جیب میں بڑے تھے اس فے سوچاکہ میں اپنے میے سے خرید لیتا ہوں ثاقب بھائی آئیں کے تواس میں ہے لے لوں گا۔ وہ بلار بینک کی طرف بھاگا۔ او پوزیڑ ختم تھا۔ رفانی بلار بینک

یں ہیں ارباطا۔
"عاقب اہمارا گروپ بھی تواد پوزیٹو ہے۔"امیند
آپانے یا دولایا۔خون دیتے ہوئے اس کی آٹھوں کے
سامنے سیاہ داڑھی والے اباجی تھے۔
"او پوزیٹو ہے تم بمن مجھا نیوں کا خون ہے ہے گروپ

جمال کمیں بھی خون دیے کی ضرورت پڑتی۔ ایا ہی ضرور پنچنے وہ بڑے ہوگئے توان کو بھی لے جاتے ایا بی ان کو ماہوار خرچ دیے اور بیٹنا خرچ دیے اس کے مطابق کھا تھے تین سالن ہے توسب سے سادہ والا لیے تک کت

منسرا پیٹ اس سے زیادہ نہیں مانگا۔ "وہ جھاا! جی اس کے بیسے سے حسد کرتے ہیں بھلاا بیا ہو سکا تھا ابا جی ... وہ اباجی کا سکھایا ہر سبق بھول گیا۔ حرام راستوں پر چل کرخون جو سے دانی جو نگ بن کیا تھا۔ بھلااس کابیر ان کے لئے کہتے قابل قبول ہو تا۔ ابھی دو سری بوتی ہوری نہیں ہوئی تھی کہ کمیاؤڈر نے ڈورپ علی دہ کردی کہ اب مزید ضرورت نہیں رہی ۔۔۔

"اچھاشكرے-" دەلىب سے باہر آيا تواميند آيا سے ليث كئيں-

''اباجی چلے گئے 'عاقب وہ ہمیں چھوڑ گئے۔'' ڈاکٹر کتے ہیں کہ تین یونل تک توسب ٹھیک رہا' لیکن چو تھی بونل لگاتے ہی شدید ری ایکشن ہوا اور محول میں روح نفس عضری سے پرواز کر گئی۔چو تھی بونل ۔۔۔ وہ اس کاخون تھا۔۔۔ ایک خاتن کا۔۔۔ ایک راخی کا۔۔۔ ان کا طلال خون حرام کا ایک قطرہ نہیں سہ سکا اور وزرگی کی دوڑ ہے نکل گیا۔۔

اور میں میری پہلی غلطی تھی۔اے ڈھونڈٹا۔ مجھے اس وقت معلوم نهیں تھا کہ میں اینے تکلیف و کرب کے امکانات کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں ایک ایسی ہستی کو تلاش كرريا مول جو ميرے ول كى بستى كو برياد كركے چھوڑدے کی۔جومیری محبت کی تذکیل کھھ ایسے انداز میں کرے کی کہ دوبارہ اس محبت کی عربت بحال نہیں

عزبة جومجه جيعام اورمعمولي انسان كوتوس جاتي من بيشه ايك برائث استودن را تفا مجرين مس ایک بی لوالورت جنویزی رہا۔ میں نے بہت ی کتابیں پردھی تھیں ، پھر بھی بات کرنے کے لیے مير سياس كوني موضوع تهيل قفالي مي ديكھنے ميں اچ

میں اس کمے کو مجھی نہیں کھوج سکاجس کمے میں نعل سے محبت ہو گئی تھی۔ میں اس وجہ کو بھی نہیں جان سکاجس نے مجھے اس کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ کیا اس کیے محبت کو اندھا جھونگا 'بسرا کماجا آہے کیونکہوہ لمحدنه وكهائي ويتاب ندينائي اورنه بي اس لمح كي سزا کے قیدی بنتے ہوئے ہم کھے بول اتے ہیں۔

تعل سے میری پہلی ملاقات یونی ورسی کے پہلے ون ہوئی تھی۔ میں نے اس سے اپنی کلاس کے بارے میں یو چھا اور اس نے ہاتھ اٹھاکر اشارہ کردیا کہ وہاں جس طرح اس نے اتھ سے اشارہ کیااور بھر بے اعتنائی ے تھک ٹھک کرتی جلی گئی تو مجھے یہ منظریا درہ الما - اتناياد مد كمياكم مي اس يونى ورشى من وهوندن لكاكه وه دوباره كهال مل عمقے ہے



میں اورن اسپار دو کے مطابق جار منگ مہیں تھا۔ ہنڈسم تھا' لیکن ''ہاٺ'' نہیں۔ مجھے کھانے ہے' اٹھنے بیٹنے 'بات چیت کے سب آداب معلوم تھے 'تچر

مِن عادِل ... أيك ديماتي عام اور معمولي انسان... اہے شرکے دوستوں سے متنی ہی بار میں نے بیا سنا تھاکہ پینیڈو کتنابھی پڑھ لکھ جائےوہ رہتا پینیڈو ہی ہے۔

ایں بات بریس نے بھی ان سے کوئی بحرار نہیں کی می- مجھے لگتا ہے کہ مجبروالوں کے نظریات بدلنا مشكل مو ما ب شهر ك لوك ذرا ضدى موت بي-كر روّيوں ميں اتن ليك نہيں ہوتی جتني آيك وبهاتی کے موسیے میں ہوتی ہے

میٹرک میں جب میں نے بورڈ میں دو سری بو والیش لی تو میرے اسکول کے ایک ٹیجرنے کماکسیہ وپینڈو بريض آنا ۽ اس کو چھے چھوڑو پتا ہے۔ ر کھتا' یہ عادل کتا آگے جائے گا کین رہے گا پیندو

یہ بات مجھے بھٹ یادرہی کہ میں کتناہی آگے چلا جاون رمون كاينيزون ایا جی میری ہے تھیک کر بار بار کما کرتے ہے

"روه لكم تيايوبن حا-" بالوليعني شهري... بيروه وأحدبات يحمى جو مجھے كم كم اباجى كے منہ سے بند ميں تھی۔ ہم سبايي شافت مدلنے کے لیے استے بے باب کیوں رہے جي-اباجي أيك ساده انسان عصے شايد انهول في اي زندگی میں بیندو ہونے کے طعنے استے زیادہ سے تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں پینڈورموں۔یا شایداس کی وجہ وہ لڑگی رہی بھی جس سے انہیں محبت ہو گئی تھی

اوروه لزى شركى تھى-شايد تجين من يا پراز كين من الكن مجھے بيات معلوم ہو گئی کہ اہا جی کوایے کسی دور کے رہتے دار کی بنی ہے محبت ہو گئی تھی۔ دولز کی کام جاتی تھی جبلہ آیا

والول كے كھررشتہ لے كركتے توانهوں نے شايد ٹالنے لے کے کمہ دیا کہ جاری بٹی کالج جاتی ہے اور آپ کا بیاوس جماعتیں بھی نہیں پر معاہوا ہے۔ کمے کم اڑکا میٹرکسپاس توہو۔ پھرہم سوچیں کے

آگرایاجی کواین محبت دس جماعتیں یاس کرنے ہے مل علی تھی تووہ بیدوس جماعتیں بار باریاس کرنے کے کے تیار تھے اباجی نے دوسال لگاکر میٹرک جیے تیسے رکے پاس کیا۔ کالج میں داخلہ لینے ہی لگے تھے کہ

اڑی کے نکاح کی اطلاع آگئے۔وی جماعتیں پاس كرك بھى ده قبل ہو گئے۔سنا ہے كہ الماجى تين مفت تكلايارب تق بحركى دربارے ملے تق فقرين

کے بیٹھے تھے دربار پر۔۔ ول سے وہ انجی بھی دی فقیر تھے 'لیکن مجھے فقہ والمنانبين والمعتقدوه ميرك ليه خوف دو تص اتے کہ ساری زندگی آباجی نے جتنا بیسہ مح کیا 'مجھے شری بتانے میں لگادیا۔ میرے کیڑوں میرے جو اول میری کارول میریدے معلونول بر-وہ تو میرے کے شہر جاكردہے كے ليے بھی تيار تھے الين دادى نے اپني محبت سے باندھ لیا۔ واری ایک ٹانگ سے معنور الباتي تين منول كم ليا الموكة تق زاری یا کلوں کی طرح ایا بی کو دھونڈتی پھرٹی تھی*ں کہ* الركے نيچ آكئي۔ جان بھي بدي مشكل ہے جي محیان کی-آباجی کی اس ایک محبت نے برا تصان کیا' سب کا۔ دادی جی کا الل کا خود ایا جی کا اور سب زماده ميرا.

میں جمعی ایا جی کے اس یاکل بن کو سمجھ نہیں سکا تھا۔اس وقت تک جب تک میں نے خود مشعل ہے شادی نہیں کرلی۔

میں ایک پینیڈو آدی جس کے باپ نے ساری زندگی اسے شری بنانے میں نگادی تھی پینیڈو ہی رہا۔ ميري أستريلين بونى ورشى كى ذكرى اور ميري فيصل آباد ی جاکیر بھی بھے برائٹ بزیمنا میں بناسکی۔ میری

خولتن ڈانخٹ ٹہ 100 اکتوبر 2016

ے بات کرتی۔ اس کے پاس سارے حقوق تھے کہ وہ مجھے نظرانداز کردیت۔

لیکن میں اسے نظرانداز نہیں کرسکا۔اسے یونی ورشی میں آتے اور جاتے دیکھا رہتا۔ اکثر اسے لائبریری میں کتاب کی اوٹ سے دیکھاکر ناتھا۔وہ گری مرخ لپ اسٹک لگائی تھی۔ ایک صرف وہی تھی جو ایسے مرخ رنگ کو سنجھال علی تھی۔اس کے بال ہمہ وقت بھرے رہتے تھے۔اس کی آنکھیں اردگر دسے لاپروا رہتی تھی۔اس کے ابروکی اٹھان ۔۔۔ دور بہت دور ۔۔۔ بھاگ جانے کا الارم دین تھی۔اس کے

> ادارہ خوا تنین ڈائجسٹ کی طرف ہے بہنوں کے لیے خوبصورت ناول

| كتابكانام               | معنف            | يت    |
|-------------------------|-----------------|-------|
| يعادل                   | آحدياض          | 500/- |
| الدوي                   | داحت جيل        | 750/- |
| دعك إكسوشى              | دخباندنگارهدنان | 500/- |
| وشيوكا كوفي كمرفض       | دفساندنگادعدنان | 200/- |
| شرول محدوازے            | خاديهوري        | 500/- |
| Sportez                 | خاديهدمرى       | 250/- |
| ول ايك شرجون            | آب ووا          | 450/- |
| ا يول كاشمر             | 181.58          | 500/- |
| يول عديال حرى كيال      | 18/10/18        | 600/- |
| 上ばんしいいけ                 | りがらがる           | 250/- |
| ر کمیاں یہ بارے         | 181658          | 300/- |
| عن ساورت                | غزاله الدعزية   | 200/- |
| ول أحدث لا إ            | آسيدناتي        | 350/- |
| بكحرناجا كيلخاب         | آسيدداتي        | 200/- |
| وفم كوضد تحى سيحا لى سے | فوزسا يأتمين    | 250/- |
| الماوسكاج               | بخزىسىيد        | 200/- |

اول محوال کے لئے فی کاب واک فریق - 30/ دو ب محوالے کا پید: مکتیہ معران والجسٹ -37 اردوباز ادر کرا ہی۔ فرق نجر: 32216361 فقیرانه محبت بھی اس درہے تک نمیں پہنچ سکی جہاں ۔۔۔ اے بادشاہی کا رتبہ مل جا تا۔ بیہ جذبہ مخقیر کا وہ تشکول ہی رہاجو صداؤں پر بھی" خیرات" سے خالی ہی رہتا ہے۔

''تمپاکستان کے کس شہرہے ہو مشعل؟'' جب میں نے اسے ڈھونڈلیا اور بیہ تک معلوم کرلیا کہ اس کانام کیا ہے اور وہ کس کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے تو ایک دن میں لائبریری میں جاکر اس کے سامنے بیٹھ گیااور ہیلوہائے کے بعد پوچھا۔

دمیں پاکستانی نہیں ہوں ۔ پاکستانی نژاد ہوں۔ "اس کالچہ سخت ہوگیا۔ شاید اے آپنے پاکستانی نژاد ہونے شرمہ کی تھی

بر شرمندگی هی"اور کیاتمهارےفادر بھی۔ ؟"
"مرسلین ہیں۔ کرینڈ بالا پاکستانی تنصہ میرے فادر
آسٹرملین ہیں۔ تم کون ہو۔ تہیں کسنے اجازت
دی ہے لیے جھے آکریا تیں کرنے کی؟"
میں شرمندہ ہو گیا۔ فلا ہرے کہ میں اے ڈھونڈ آ
بھررہا تھا۔ میں نے اس کانا معلوم کرلیا تھا۔ نہ وہ جھے
بھررہا تھا۔ میں نے اس کانا معلوم کرلیا تھا۔ نہ وہ جھے

پیررہا ہا۔ یں ہے اس ہا ہم معلوم ترمیا ہا۔ نہ وہ بھے جانتی تھی'نہ اس نے پہلی الا قات کے اس منظر کو ذہن میں رکھا ہوا تھا جو میرے دل پر نقش تھا۔ "مر میں عادل ہوں ۔ ابوئی در ٹی کے پہلے دن

ومساوه می سال کو نهیں جانتی اور غیر ضروری لوگول "عبات کرنا بھی پیند نہیں کرتی۔" اس نہ اللہ لیز کر سے کا بیز لہے کہ کہ ماک

اس نے برامان لینے کی حد تک اپنے کی جو کرابناکر کمااور اٹھ کروہاں سے چلی گئی۔ چند جملوں پر مشمل یہ مکالمہ جمھے بیشہ یاد رہا۔ اتنا یاد کہ بھرووہارہ میں نے کبھی مشعل سے بات کرنے کی کوشش ہی نہیں گی۔ وہ خوب صورت تھی اور پھر آسٹریلین تھی۔ وہ ایسالہہ اپنا سکتی تھی۔ جتنا اس کا مزاج الی فائی تھا 'اتنا ہی اس کا انداز۔ اپنی کار سے لے کر کار کی کی چین تک وہ برانڈڈ گرل تھی۔ بال پھروہ کیوں جھے جسے غیر ضروری اور

مُنْذِ خُولِين دُالْجَسَتْ 107 اكتوبر 2016 يَخْدُ

شہوں میں کما کرو کے گاؤں آگر۔ لوگ ختیس ماہو کہتے ہیں۔ کیوں چاہتے ہو کہ اب وہ حمہیں پینیڈو کہیں۔ " لوگ ایما کھ نہیں کہتے اہاجی۔" "كتي بين منين جانت مهيس كجه نهين میں آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں ایا "ہم تمارے ساتھ ہی ہیں پتر۔۔الگ کب ہیں تم <sup>وم</sup>ایک ہی بیٹا ہوں آپ کا اباجی۔ مجھے بھی آپ خود ے ایے دور رکھ رہے ہیں۔" "ایک ہی بیٹے ہو' اس لیے کہنا ہوں مایو بن کے رہو۔۔۔اینے باپ جیسانہ بن جانا۔ دیمات کتے جمع برے ہوجائیں بتر شہوں ہے برے میں ہوت رساتی کتنا بھی بڑھ لکھ جائے انسلوں تک بینیڈو کتاجا یا تعين بھی دیماتی ہوں ایا جی ...مان لیں۔"

یا نئیں آیا تی نے خود کو کن کن فلسفوں سے بهلایا ہوا تھا۔وہ خود کو کیا کہا تسلماں دیتے رہتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ ایا جی جی شیں مائیں کے وہ ایناماضی مرے حال سے سنوارنا جاہتے تھے بھالس جو ان کے دل میں ابھی تک چبی ہوئی ہے'اسے وہ میرے كافتے سے تكالنا جاہتے ہیں۔ اتنا پڑھ لكھ كر بھی میں اپنے باپ کویہ نہیں سمجھاسکا کہ نہ وہ پینیڈو میں اور نہ بي ميں ... پيندو تو وہ انسان ہے جو انسانوں ميں فرق

التو صرف دیمات میں پیدا ہوا ہے بس میمانی

کیا انسان کی ساری فصاحت اور علم مس کالب و لہجہ اور طرز زندگی ہی ہے۔ نفیس انسان کے لیے جو بیانے مرتب ہیں ان میں تھیتوں میں کام کرنے والوں ' زمین بر بیٹ کر رزق کھانے والوں اور مٹی گارے کی لیائی کرنے والوں کے لیے کوئی مخوائش

چرے کی بتر ایس مجھی محق بچھے مولا وی تھی۔ اگر وہ ی ریک سے کتاب نکال رہی ہوتی اور میں بھی اس ریک کے قریب کمیں موجود ہو تاتواس کی سردمری کی مردار مجھے اکھاڑ کرر کھ دیتی تھی۔ پھر بھی دوسال تک میں مضعل کودیکھنااوراس کامشاہدہ کر تارہا۔ لیامیںاے پند کر تاتھا۔ جمجھے نہیں معلوم تھا۔ کیا بچھے اس سے محبت ہو چکی تھی۔ ؛ مجھے شیں معلوم تفا... پرمعلوم موگیا۔

اب اسے باب کی طرح میں بھی اس کے لیے کسی دربار کا مجاور بننے کے لیے تیار تھا۔ میرا دل وہ تشکول بن کیاجو "دمشعل مشعلِ" نام کی صدائیں لگانے لگا۔ خرات میں ہی سہی ... کھوٹے سکوں کی صورت ہی ی مجھے اس کی محبت در کار تھی۔ کیکن میر بہت بعد میں ہوا۔ جب میری اس سے

نادى ہو گئے۔

ڈکری لینے کے بعد میں گاؤں دالیں جانا جاہتا تھا۔ ھے چھوٹی بھن سارہ گاؤں میں ایک اسکیل کھولنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔وہ جاہتی تھی میں بھی والیس آکراس کے ساتھ کام کروں کین اباجی مجھے والس بلانے کے لیے تار نہیں تھے۔وہ ہمار بھے تی ہے منع کردیتے۔ بھی بھی ان کا زار محصروما رویا ہوا سالگنا جسے کہتے ہوں۔ 'فیزعادل!اس چھوٹی دنیا ش واليس نه آنا لوگ چھوٹا سمجھ كر حمهيس بھي برط نهيس

''ریٹھ لکھ کربرط آدمی بن گیا ہوں اباجی-اباب لوگوں کے لیے کام کرنا ہے جھے۔ "وہال بھی یاکتان ہیں، تم ان کے لیے کام کرو۔" ''یمال کے پاکستانی بہت خوش حال ہیں ایا جی۔ حکومت ان کے لیے سب کام کردہی ہے۔ میں یمال ڈگری کینے آیا تھا ہمیشہ رہنے نہیں۔" "رہ او ہتروہاں!ہمیشہ کے لیے ہی رہ او ۔کون بلا

رہا ہے کہی سال شریء محمول ش رہو ۔ رہے

مِيْزُخُولِينِ دُانِجَنِتُ 103 اكْتُوبِرِ 2016 أَيْكِ

میں ہنس دیا۔ "آپ توایے کمدرے ہیں جیسے مجھے ومیری عرمی اصی تک جانے کی ضرورت نہیں

ہوتی۔ تجربہ سب بتادیتا ہے۔ حمہیں پہلی باردیکھتے ہی میں یہ جان گیا تھا کہ تمہارا تعلق کسی چھوٹے شہریا

"بپنیرودورے ہی بھیان لیا جا تا ہے تا؟" میں نے

وہ بنس دیے۔ "پنیڈو نہیں سادہ آدی ... برے شہوں کے لوگ بڑے لاؤڈ ہوتے ہیں۔ سُوپ بھی ہیں تو پورے اہتمام کے ساتھ

''لاوُڈ تو جھوٹے شہوں کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ … ہم بھی ساگ کو اہتمام کے ساتھ کھاتے ہیں۔ ويى تقى مكنى كى يونى اوركسى كم ساتھ

" بری نہیں کین عجیب ضرور ہے۔ بلکہ سے کچھ ہی عجیب ہو گیا ہے۔ کچھ نار مل رہاہی نہیں۔ دسیں بھی عجیب لگتا ہوں آپ کو۔۔ابنار مل؟" وبالإين تهين يارا حميس نبس أسوما "آپ منتے ہوئے ایکے لگتے ہیں۔ ماکریں اور مول سے ساری فوش امیدی کے ا وه ميري طرف ويصف كلف "مم أيك معموم ول

انسان ہوعادل ... میں اس بات پر اتنا حیران ہوا کہ انہیں حرت سے ويكف لكا-"آب كني كمد كتة بي سر؟"

ومیںنے کمانامیری عمر میں بیاتیں خود بخود معلوم ہوجاتی ہیں۔ معصوم دل لوگ مجھے اپنی طرف ما کل آ ارتے ہیں۔ میں تم ے ال کر ایش کرکے بہت خوش ہو ما ہوں۔ جھے ایک لیے عرصے بعد ایک ایسا انسان ملاہے جس کی آ تھھوں میں کوئی ہیر پھیر نہیں

سراتہ آپ کی آ تھول میں جمی شیں ہے

كوسشش كم باد جود ميل ياكستان نهيس جاسكا- إباجي يي جاتے تھے كہ يا من سال كوئى برنس كرلول يا كوئى ا چھی ہی جاب۔ اچھی سی جاب تو مجھے فورا" مل طبی تعي- أكريس ابنابرنس سيث كربنا جابتنا تؤوه بهمي كرسكتا تفاجيمونكه مين جانيا تفاكه مين بزنس كااراده كرون كااور اباجی سب کچھ جے کرمیرے ہاتھ میں پیے مکرادیں کے اورمس بمي نهيس جامتا تفاكه ايني تنين بهنول كاحصه بهمي خود کے لوں۔اب اگر مجھے برنس کرنا بھی تھاتو خوداہے بل بوتے پر کرناتھا۔

میری جاب اچھی تھی۔میرے ڈیار منٹ کے ہیڈ پاکستانی نژاد ہے۔ شروع میں وہ مجھے اسنے سخت کیراور غیر معمولی لا تعلق لگے کہ انہیں دیکھ کر مشعل کی یاد آجاتی۔ ان کی سردمری بھی مجھے اکھاڑ کر رکھ دیتی تھی۔ ان کی پرونیشنل مسکراہٹ زخم خوردہ لگتی۔ اطوار میں تمنی اور ناپندیدگی کی پرچھائیں بھی نظر آتی

ليكن وقت كيرماته ساته جبيان كي سخت كيري کی برتیں اُترنے لکیں تومیں نے انہیں ایک ہدرد انسان پایا-شایدوه ان لوگول میس سے تھے جو ہم سب انسانوں سے خاکف میں وہ ہماری خرابیوں سے اپنے بے زار ہو چکے تھے کہ کسی بھی نے انسان کو کسی خولی کے لیے آزانانس جائے تھے

ہم دونوں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے یا یوں کمنا چاہے کہ وہ مجھے اپنے قریب كرنے ليك بلكى كھلكى بأت چيت كھنٹول كى كي شب يرمجيط ہو گئے۔ پہلے کافی ساتھ پینے لگے 'پھر کینج بھی كرنے لگے۔ دوبار ل كر بتم كركث فيج بھي ديكھ آئے تص ایک رات جب وہ اجانک میرے قلیث میں آ کئے تو ہم نے مل کر تھوڑی سی کوکٹ بھی کی۔ ساتھ وْ ز كيا\_ بحراكثروه ميرے فليك ميس آنے لگے۔

" يمال آكر تو برے برے لوگ بدل جاتے ہيں عادل! تم دیسے کے ویسے ہی ہو۔"میرے فلیٹ کو آپنا فلیٹ سمجھ کر کاؤج پر نیم دراز ہوتے ہوئے وہ نوچھ رے تھے یا تھے جارے تھے۔ان کے اندازے میں

مَنْ ذَخُولَيْنِ دُالْجَسِتُ 100 أكتوبر 2016

سرا" سرا" "شاید ای لیے میری آنکھوں نے شہیں پہچان ضروری لوگوں سےبات … کیزا۔" کیا۔"

ایک دن مسرُ جلال نے مجھے ای شادی کی سالگرہ کی مارٹی میں آنے کے لیے کماریج توبیہ ہے کہ میں وہاں بركز بركز جانانهيں جاہتا تھا۔اينے اندر اتن قابليت رکھنے کے باوجود میں ایسے لوگوں سے ملنے سے تھبرا یا تھاجن کا تعلق بھی کی دیمات سے نہیں رہا۔جو خوب صورتی اور امارات کا ٹریڈ مارک سے محومتے ہں۔جن کے تنے ہوئے جرے اور خوش آمرید کہنے معاری آ تکھیں ان کے کیڑوں کی طرح مہلتی دمکتی تو بن محمل تعلى اور كھونى موتى بي-جوخوش اخلاقى ہے بولتے ہیں اور تہذیب ہے مسکراتے ہیں الیکن می نہ خوش کرتے ہیں نہ مسکرانے پر مجبور **کس**یں الیے لوگوں اس جاکر ہے چین رہا تھا۔ اپنی ٹائی کی ناف كوالي وصلاكر مارمتا تفاجيح المينوم كو كففت بچارہا ہوں۔ لیکن مجھے مسرجلال کے کھر مرصورت مانا قا۔ انہوں نے مجھے استے اصرارے آنے کے لیے کما تھا کہ جیسے میں ان کا کوئی قریبی رشتہ وار ہوں جس کے بغیران کی ارا ادھوری رہ جائے گی۔ میرے آفس کے چند کولیک کی ارتی میں موجود تصے جس وقت میں اپنے ایک کولیگ کے ساتھ کھڑا باتیں کررہاتھا'اس وقت لاؤنج کی گلاس وال ہے میں نے لان میں سو منت بول کے کنارے کھڑی مضعل کو دیکھا۔ میں اسے بوتی ورشی کے بعد اب دمکھ رہا تھا۔ پورے ایک سال تین ماہ بعد۔ مجھے اڑتی اڑتی خبرس ملی تھیں کہ وہ امریکہ چلی گئی ہے۔ وہاں اسے جاب ملی ہے۔ پھرمعلوم ہوا کہ وہ پہیں ملبورن میں ایک بردے فیشن میکزین میں جاب کرنے کلی ہے۔ وہ اینے ان ہی دوستوں کے ساتھ کھڑی یاتیں کررہی تھی جن کے ساتھ وہ یونی ورشی میں ہوتی می-اس کے ایج دوستوں کے گروب میں سے نہ کوئی

گری کے اس طرف کھڑا ہیں مضعل کودیکھارہا۔وہ گرے کے اس طرف کھڑا ہیں مضعل کودیکھارہا۔وہ گرے کے اس کے ہونٹوں پر سرخ لپ اسٹک تھی۔اس کی مخبور اطالوی حسینہ کی یاد دلائی تھیں۔وہ ول کو اُجاڑ دینے کی حد تک پیاری لگ رہی تھیں۔

اس کے قبقے بھے اس طرف دکھائی دے رہے
تھے۔ ہیں یہ حقیقت تسلیم کرنے کے لیے بالکل تیار
قاکہ وہاں کھڑے ہیں اسے جاباوں کی طرح دکھ رہا
تھا۔ بچھے تسلیم کرنا بڑا کہ میں نے اسے اسے عصے
تاری آئی تو بھی بچھے قرار نہیں آرہاتھا۔
ایک تو بھی بچھے قرار نہیں آرہاتھا۔
ایک وہی بچھے قرار نہیں آرہاتھا۔
وی آئی دیز کو باتی لوکول سے متعارف کروانے
وو سرے کو لیکڑ کو باتی لوکول سے متعارف کروانے
کو گھر مسٹر جلال صرف بچھا ہے ساتھ لے کرلان
کی طرف آ ہے۔

" میری نین بیٹیاں ہیں عادل..." آج پہلی بار وہ کھل کریا قاعدہ اپنی جیلی کے بارے میں بتارہے تھے۔ "ایک بیٹی کی نین سال پہلے ڈیستھ ہو چکی ہے۔" دع رواین بہت افسان سیوا۔ "اس نے خود کشی کرلیا تھی۔اے شادی کرنے کی

بھی جلدی تھی اور مرنے کی بھی ۔۔." میں سنائے میں آگیا۔ ان کی مسکراہہ کیوں رہتی ہے۔ میں نے جان لیا۔

''آؤ۔ میں حمہیں اپنی سب سے چھوٹی بیٹی سے ملوا تا ہوں۔ یوں سمجھ لوگہ میرا بچا کھچا اطمینان اب اس بٹی سے جڑا ہے۔''

مَنْ خُولِين دُالْجَبُ عُ 110 اكتوبر 2016 يَكِ

افس کا ازرلیں دیا اور کما کہ میں اسے یک کرلوں۔ کی اس و تحت وہ مجھے پھانے کی زواجی کو خش بھی یں کردی می۔ ظاہرے اس اے لیے یادرہ تما ۔میراول بچھ ساگیاکہ اس نے مجھے فراموش ہی بحرمين اس كے انتظار میں بے چینی سے ملنے لگا۔ ومیں آپ کا بونی ورشی فیلو بھی ہوں۔"میںنے

خود ہی یا دولانا جاہاجس پر اس نے کوئی خاص توجہ تہیں

يناسا سعندرت كرك وهوالس اسين وستول کے اس خلی گئی۔ پورے تین ہفتوں تک بیات میری سمجہ میں نہیں اسکی کہ مسٹرجلال نے صرف مجھے ہی كيون ايني سب سے جھوتی بيثي مشعل سے متعارف كروايا- كيكن بحرميري سمجه مين أكيا-وه جائتے تھے كه اسے شادی کرلوں۔

ان کی دو بیٹیوں اور ان کی اکلوتی بسن کی ازدواجی زور کیاں ناکام رہی تھیں۔ بری بٹی نے ایک پاکستانی برنس مین سے شادی کی تھی۔ جن سال کی محبت کے بعد ہونے والی شادی ڈیڑھ سال میں ہی اتن بری طرح ے ناکام ہوگئ کہ وروایس آسٹریکیا آگئ- دوسری شادی اس نے است کولیگ مصری نزدادسے کی۔ جار سال بعد اس شادی کا نجام بھی طلاق ہوا۔ بس شادی ك نوسال تك ب اولاد راس توشو برن ووسرى شادي كرالى - چرجب وه دو بچول كاباب بن كياتومسر جلال کی بمن کو طلاق دے دی۔ اس صدے نے ائنیں زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہنے دیا۔

جس وفت مسٹر جلال نے مضعل سے شادی سے متعلق اشاره دیا اس دفت میں جیسے بھونچکارہ کیا۔ تجھے یقین تنمیں آیا کہ مجھے مشعل سے شادی کرنے کے ليے كما جارہا ہے۔ يعنى وہ لڑكى جے ميں نے يونى ورشى میں کتنی ہی بار صرف اس کیے دیکھاتھا کہ سی کتاب کو یڑھنے سے زیادہ اسے دیکھنا ضروری ہو گیا 'وہ لڑکی میری بیوی بھی بن سلتی ہے

ميك الك مفت بعد مسرطال نے مجھے مشعل كے

عل کی کار کیران میں ہے۔ پہلے میں کار میں بیٹھ کر اس كانتظار كرناريا- فركارے نيك لگاكر كفرا موكيا-وہ آفس سے نکلی اور اپنی ٹریڈ مارک نظرے مجھے سرسری سادیکھا۔اور دمہانی مجمہ کر کار کادروا نہ کھول كربيثه كئي- سارے راہتے وہ خاموش ربي- جس وقت میری کار مسرطال کے گھرے باہررکی اور دہ وروانه کھول کرہا ہرجانے لکی تواس نے بس اتنا کھا۔ "لیاچاہتے ہیں میں تمے شادی کرلول۔" جش شادی کی بات دراصل مجھے کرنی تھی اور میں كر نهيس ايا تفااس كى بات اب وه كردى تھى-" بھے تم سے شادی میں کوئی دلچین میں

وحود سے کردیتا۔ جیب بات اس نے شروع کی تقی تو ختم بھی ایسے ہی میں

اور میں نے واقعی مسٹرجلال کو منع کرویا۔ میں جانتا میں ہے۔ مشعل کو پیند کیا جاسکا ہے ے محبت بھی کی جاسکتی ہے ، سین اس سے شادی كاخواب ويتحاج اسكتاب نه خيال سوجا جاسكتاب وه ناممکنات میں ہے تھی۔ اے ممکن ٹرنا ممکن شمیں تفاله مين بيبات منجه جا تفا

المجمع لكتاب بيري اور مشعل ك ورميان كي بھی کامن نہیں ہے۔ " میں نے مسٹرجلال کوانکار کی وجه بتائي۔

"بال موسكتاب ايماى موالكين اس ع كيافرق یر ناہے۔شادی ایک جیسی سوچ یا ایک جیسی چیزوں کو يند كرنے كانام تونسيں ہے۔ ضروري ميں كدوه لوك جو ایک جیسی دلچسیال رکھتے مول وہ ایک کامیاب زندگی بھی گزار سکتے ہوں۔"

لین بیر بھی ضروری نہیں کیے دوالگ الگ طرح کے لوگ آیک کامیاب زندگی گزار سکتے ہوں۔" ۔ "میری بردی بیٹی کومل نے اِس مخص سے شادی کی ی بحس کے ساتھ اس کی کمال کی اعذر اسٹینڈنگ

مِنْ ذُخُولَيْنِ دُالْجَسْتُ 111 اكتوبر 2016

بیچے ہے گیا۔ اس لیے اس باریس پیرہے اس کے اس کے باہرانی کاریس موجود تھا۔ اگر کی طرف ہوں اپنی کاریس موجود تھا۔ کاری طرف ہو تھی تو میں فورا "اس کے پاس آیا۔ "جھے تم ہے بات کرنی ہے مشعل ۔۔."
کار کا دروازہ کھولتے اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس کی آنکھیں اتن تیکھی ہو گئیں کہ ان میں دیکھنا ممکن ہو گیا۔ "کیابات کرنی ہے؟"

میں نے جرات کام لیا... بہت جرات کام لیا میں نے جرات کام لیا ... بہت جرات کام ''شاوی کی ... میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں ... میں تہیں پند کر آ ہوں ... بلکہ بہت پند کر آ ہوں۔'' چاہ کر بھی میں محبت کا لفظ استعمال نہیں کرسکا۔

اس کی خیکھی آنکھوں میں مسخرسٹ آیا۔اس کے ہونٹ نالیندیدگی سے قبقہ لگا دینے کے قریب

البہتر ہوگا کہ تم پایا کی باتوں میں نہ آؤ۔وہ میری دو بہتوں کے انجام سے خوف زدہ ہو چکے ہیں۔ وہ بجھتے ہیں کہ میں بھی نفسیاتی مریضہ بن جاؤں گی یا خود کشی کرلوں گی۔"

ورحمہیں مجھ میں کیا ناپند ہے مشعل؟" میں نے اس کی بات کو نظرانداز کرکے اپناسوال دہرایا۔ ورحم میں پند ہی کیا کیا جاسکتا ہے مسٹرعادل ۔۔ ہی کیا کم ہے کہ تم ایک عام اور معمولی انسان ہو۔" میں زندگی میں بھی اتنا شرمندہ نہیں ہوا جتنا اس وقت ہوا تحریب مضعل نے کیا کہا۔ جھے اس وقت " یہ سب تو میرے اور مشعل کے ساتھ بھی ہو سکتا میں سب " " میں سکتا ہے۔ ہو تو کچھ بھی سکتا ہے " لیکن تم اے اچھے انسان ہو عادل! کہ تم کچھ بھی بُرا نہیں ہونے دو گے۔"

ا المان ہو آبو مشعل کو بھی اچھا لگتا انتخابی البھا انسان ہو آبو مشعل کو بھی اچھا لگتا

''ہماری برقشمتی اس وقت موں پر ہوتی ہے جب ہم انتھے انسانوں کی قدر نہیں کرتے میں مشعل کو برقستوں میں نہیں دیکھ سکتا۔''

انہوں نے کچھ اس اندازہ سے کہا کہ میراول بھیگ ساگیا۔ ایک انسان اپنی دو بیٹیوں اور ایک بمن کی بربادی پر اتنا دکھی تھا کہ دو نہیں چاہتا تھا کہ اب کوئی چوتھا انسان آئے اور اس کی لڈڈٹی بیٹی کی زندگی برباد کردے۔ پرانے دکھ' حال کو پو جھل بھی کردیتے تھے ہیں اور خوف زدہ بھی ۔۔۔ مسٹر جلال بھی خوف زدہ تھے۔ ہیں خود بھی مشعل سے دست بردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہیں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا' کیونکہ میں اس سے محبت کرتا تھا۔ میں اس محبت کو اس کے ساتھ نبھا سکتا تھا۔ یہ ناممکن تھا کہ مجھے اس کے علاوہ کوئی اور پہند آجا تا۔ یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ اب میں اسے بھول جاتا۔ بچھے ساری زندگی بچھتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ مشعل سے شادی کی بات میں دوع ہو چکی تھی۔ میں نے ہمت سے کام نہیں لیا اور شروع ہو چکی تھی۔ میں نے ہمت سے کام نہیں لیا اور

مَنْ خُولِين دُالْجَتْ 112 اكتوبر 2016 أيد

معلوم ہوا کہ ''عام'' ہونا کس قدر ذات آمیزمات ہے اور "خاص" ہونا کس قدر ضروری ہے۔ کم سے کم مجت کے گیے۔۔ کمے کم مفعل کے لیے۔

اس بار شاید مشعل نے ہی اپنے پایا سے صاف صاف بات کرلی تھی کیونکہ انہوں نے آفس میں مجھ سے دوبارہ کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ ضرورت سے زیادہ خاموش ہوگئے تھے جس دن میں نے انہیں ہیہ بنایا کہ میں پاکستان جارہا ہوں۔ ایک سامیہ ساان کے چرے پر امرایا اور پھراس سے الکے دن جمیں ان کے مارث انتیک کی خبرملی۔

وہ آئی سی یو میں تھے۔ مسزجلال سے میں کافی در تك ان كى حالت كے بارے ميں بات كر أ رہا۔ جس وقت میں استال ہے نکل کرائی کار کی طرف جارہاتھا اس وقت مشعل میرے پیچھے خیز تیز چلتی ہوئی آئی مجھے اندازہ میں تفاکہ کوئی میرے بچھے آرہا ہے۔ جھے تباندانه مواجب سين في اين يحص مسترعادل كي يكار

و تم پاکستان جارے ہو ؟" مجھے جبرت تھی کہ اسے کیے معلوم ہوا۔"جی ہے ایک مفتے بعد کی فلائٹ ہے میری ۔" "ثملا کے تھک پر نے سے سلے کسے جاسکتے ہو؟" "تمایا کے تھیک ہونے ہے من حرت سے اس کامنہ دیکھنے لگ دعیں ابھی نهیں ایک ہفتے بعید جارہا ہوں۔ ایک ہفتے تک وہ ان شاءالله تُعيك بوجائين هح\_"

''تم گھرنہ جاؤ۔ یہیں رہو۔انہیں ہوش آئے گانو ان کے سامنے رہنا ' پھران سے ہماری شاوی کی بات

وہ تو کمہ کرچلی گئے۔ میں کار کے پاس حیرت زوہ کھڑا

والدين اولاد كے ليے بها ژاہيے كندھوں پر اٹھا سكتے ہیں الیکن وہ اولاد کے دکھ کے ایک منکر کے پوچھ کواہے

دل پر خمیں اٹھا<u> کتے جمعے</u> اندا زہ نہیں تفاکہ مسٹرجلال ں کے لیے اتنے فکر مند تھے کہ انہیں نگا کہ اگر مِن پاکستانِ چلا گیا تو انہیں اس پوری دنیا میں مصعل کے لیے کوئی اور اڑ کا نہیں ملے گا۔جن کی بٹی کو جھے میں کوئی غیر معمولی بات نظر شیں آتی تھی اس کے باپ کو میری ہرخوبی غیر معمولی کیوں لگتی تھی۔ ایک کے کیے عام تھاتو دو تمرے کے لیے خاص کیوں تھا۔ مجھے یہ تشکیم کرنے میں بھی کوئی عار نہیں کہ میرا ول بلیوں اچھلنے لگا۔ میرے من کی مراد ایک ہارث ۔ سے نوری ہو سکتی تھی ، مجھے معلوم نہیں تھا۔ مضعل میرے اور اینے لیے "جم" کا لفظ استعال كرسكتي تقي ميں خواب ميں بھی نہيں ہوج سکتا تھا۔

میری اور مشعل کی مثلنی ہوگئی۔ آبا ہی مشعل کا رشته کینے جھوئی بمن سارہ کے ساتھ آئے تھے ایک ممینه رہاور پھر چلے گئے۔

تعلني برائے نام ہوئی تھی۔اباجی نے ڈھیرسارے معل کودیے۔اس کے سربرہاتھ رکھااور مطلی ہو گئی۔مصفور وس منٹ جارے ساتھ بیٹھی رہی۔ پھر میں نے اے کارش پیٹے کرجاتے ویکھا۔عارضی طور برليا كيا دويثا اس خالار وافعا كر محدروا زول كو تیزی سے بھلا تکتی وہ کھرے کمیں دور بھا تی ہوئی سی

ن میں۔ میں جانیا تھا کہ وہاں منگنیاں کیسے ہوتی ہیں۔ میں پیر میں جانیا تھا کہ وہاں منگنیاں کیسے ہوتی ہیں۔ بھی جانتا تھاکہ کم سے کم اس کے کسی دوسی کی مثلنی کیسی ہوئی ہوگ۔ اس کی ولی نہیں ہوئی گئی۔ اس کے نہیں کہ میں ولی مثلنی اریخ نہیں کر سکناتھا' بلکہ اس کے کہ وہ میرے ساتھ ولیی مثلنی اریخ کروانا نہیں جاہتی تھی۔ وہ اس صورت میں مثلنی کی پارٹی رکھتی جس صورت میں اس کا مثلیتراس کا من پند ہو آ۔ جكه مين أيك عام انسان تفا- أيك ديما تي- محه جي پنیڈو کے ساتھ پارٹیز نہیں کی جاتیں۔ جش نہیں منائے جاتے کیونکہ وہ اس کے مستحق مہیں ہوتے۔

رائيه كود عستة بوستكاما ووحناتر منيل بودل تقي وو اکنور بھی تہیں کردہی تھی۔وہ بری طرح سے سمج نظر آنے کی تھی کہ میں کتنا اوور ڈرلیں ہو کر آیا ہوں۔ جبكه وه خوداي لباس من محى جس مي وه آرام اینے گھرکے لاؤ کج میں بیٹھ کرتی وی دیکھ سکتی تھی۔ ب كارن كماسكى ملى كولد كاني يمية اس اي را بھی سکتی تھی۔ وہ جو گھر میں بھی ایسے رہتی تھی جیسے کسی یارٹی میں جارہی ہو وہ آج اینے منتیرے ساتھ پہلی بار جاتے ہوئے ایسے مردہ رنگ اور بچھے ہوئے لباس میں تھی جیے کسی دوست کی عیادت کے لیے اسپتال جارہی ہو۔ جھے اندازہ نہیں تھا کہاں جیسی فیشن ایبل اڑی کے وار فروب میں ایسا مرجهايا مواذريس بعى موسكتاب مس نے اس کے لیے ور میل کے کوائی سی معل میرے ساتھ نہیں چل رہی تھی۔وہ جھے آ کے چل رہی تھی۔ جب آم دونوں آسنے ساستے بیٹھ لے تب بھی وہ خاموش رہی۔ تب بھی جب میں نے ایل جیب ہے ایک اتلو تھی نکال کر ۔ معتقل مین سامنے رکھی۔متعل نے ہاتھ بردھا کراہے اپنی یری طرف دیکھ کر کہنے

ے ہوئے میں نے جو کھا گئے کے لیے سوچا تھا وہ ان کما بی مہ کیا اور کم دونوں ڈنر کرے کم آگئے۔اس رات میں دریا تک اپنے فلیٹ میں شملاً عل کے ساتھ وزر کرتے آیا تھا ، پر بھی ميرك بانقديس خوشي كاكوئي سرانهيس آيا فقاريس أس میرے اکھ میں حوی وں مربس مشعل کو حق کے عین سامنے بیشارہاتھا کھر بھی میں مشعل کو حق سے میں سامنے بیشارہاتھا کھر مایا تھا۔ مشعل کے اسٹینڈرڈ کے عین مطابق میں نے تیل بک کروائی تھی بھر بھی میں کمیں اسٹینڈرڈے نیچے ہی رہاتھا۔ ہال کے وسط میں بیخے والا پیانو بھی نے کار رہا۔ میرے دل میں جلتی محبت کی "مشعل "کرم ہو کر

کین اس وقت تو میرے ول تیں می وعن سائی ی کہ میں اے اپنی محبت سے بدل دوں گا۔ مجھے اسے ل كرنے كى جاد تھى بس-اے اپنى بيوى بنالينے ک۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ خالی زمین ہے، جس پر میری محت كى فصل لهلهانے لگے كى ... أيك دن ... أيك دن

میں حمیں و نربر لے جانا جا بتا ہوں مشعل..." جواب میں کچھ در کی خاموشی می۔ اس نے کمرا سانس لیا۔ جیسے وہ کوئی کڑوی کولی نگل رہی ہے۔ "رات كوجھ كمرے يك كرليماً"

اسنے آخر کار کمہ ہی دیا۔ لیجے سے اس رات کے وُنر کے انتظار میں میں نے کتنی ہی راتوں کی مسافت کے کا۔ کتنی ہی بار میں اپنی دارڈروب تک جل کر کمیا اور اس مل رکھے اپنے کپڑے چیک کیے بچھے یا تج سال ہوئے تھے آسٹریلیا میں رہتے ہوئے میری دُرينگ بهت آؤٹ کلاس نہيں تھی تو الیم لو کلاس بھی نہیں تھی۔ میرے پاس اچھے منگے 'خاص' عام ب كيرب موجود تعبي أوريا أننو ورسو اورجوت بھی موجود تھے لیکن پھر بھی بچھے لگا کہ ویک اینڈزیر ب سوٹ بین کر سائیکانگ کرنے والی لڑکی کو ڈنر پر لے جاتے ہوئے مجھے آئی تاری پر مجھ تو غور کرنا بالكه كه خاص تياري كي جاسي-ریخی بارجب مشعل نے جھے ہے اوی سے انکار كيا نفاتوبه خيال مير، وين من رائح موجها نفاكه وه مجھے میرے بس منظر کی وجہ سے تابسند کرتی ہے۔وہ مجھ

ب من ايك بائي فائي پيندو ايك مائی فائی منگیتر بننے کی تیاریاں کرنے لگا تھا۔ ویب سائنس کو سرچ کردہا تھا۔ وُٹر کے لیے آن لائن وراسن ومکھ رہا تھا۔ کچھ کولیگر اور دوستوں سے مشورے كررہاتھا۔ كچھ موويزاورويڈيوزد مكھ رہاتھا۔ جس ونت میں مضعل کے لیے کار کا دروازہ کھول کر کھڑا ہوا اس وقت میں نے مشعل کو حرت ہے اپنے

ے پڑھے لکھے انسان کو ایک ہائی فائی پینڈو سے زیادہ

خولتن ڈاکخٹ 114

بھی منڈی ی ری۔

#### يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



یرے اعصاب بر سوار ہونے کی کوشش اورا بسحة نراور فرت ويث نائث تمام بوئي اوروه رات بھی جس رات میں نے پھرے مضعل کوچھوڑ وين كافيصله كما-

اس رات میں نے فیصلیہ کرنا جاہا کہ مجھے یہ متکنی توڑ دی چاہیے۔شاید مشعل بھی خوش نہ روسکے۔شاید عل بھی جھے پندنہ کرسکے۔شاید میں بھی مشعل کے ول میں جگہ نہ بناسکوں۔میں نے ساری رات سے فيصله كرنے بيس لكادي-

اگلی مبح آنکھ کھلتے ہی اس خیال نے کہ مجھے مشعل کو چھوڑ دیتا ہے کچھ آیسے میرا گیراؤ کیا جیسے تیز آند می لهلهاتی فصلوں کا کرتی ہے۔ میرے دل کی دھرتی پہ سروناپید ہو کیااور کلر زدگی کاجال پھوٹ نکلا۔ انے لگا میرے جم ہے کھ جدا ہورہا ہے۔ میرا د جود بے جان ہو رہا ہے۔ کوئی میرے دل کو پھٹا پر اٹا کیڑا

کر ادھیزرہاہے۔ پھراس رات کی مسح میں نے دو تکلیفوں کاموازانہ نعل کے ساتھ رہے کا ... مشعل کے بغیر

مضعل کے بغیر سے والی تکلیف ہار می اور میں نے مضعل کے ساتھ رہنے والی تکلیف کا انتخاب

# # #

تم میرے فیانسی ہو ممیرے گارڈ نہیں۔ کیوں مجھے سیٹ پر بیٹھتارہا۔ اس کی ہے اعتنائی کودیکھتارہا۔ روز مكرت آجاتي مو؟" "جمح اليمالكات."

" مجھے اٹیھا نہیں لگتا۔ مجھے البھن ہوتی ہے۔" وہ

اور کھ راتوں سے سکے کھ صبحوں کے بعد 'جومیں نے فیصلہ کیا تھا کہ مشعل کے ساتھ رہنے والی تکلیف بمترب-اس نصلے نے جیے جھ پر ققعہ لگایا۔ میراچرو شرمندگی کے احساس کو چھیانے کی ناکام کوشش کرنے

كاش ده اعصاب كى جكه دل كهه ديق با كاش ايسا ول كومسل دين والاجمله اس كے اندر ، مى وم تو ر

'میں جانتا ہول' تم مجھے بیند نہیں کرتیں۔تم نے انكل جلال كى خاطر مجھ سے متلنى كى ہے۔" "تم طنز کردے ہو؟"

تقیقت بتارہا ہوں۔اگرتم چاہو تومیں انکل سے بات كرسكتابول-"

" میں کہ ہمیں اس منگنی کوختم کردیتا ہا ہیے۔" '' '' کوئی ضرورت نہیں ہے۔'' '' نتہیں میری بھی کوئی ضرورت نہیں ہے طل۔۔ انتہیں مجھے برواشت کرنے کی بھی کوئی مرورت منیں ہے۔ میں ایک ایسی ناپیند میرہ <sup>مہات</sup>ی ہوں جس کے لیے جاہ کر بھی تم ابنی ناکواری میں جھیا

اس کے کوئی جواب نہیں دیا اور کار میں بیٹھ گئے۔ اکلی باراس نے پر نہیں کما کہ میں اسے یک کرنے نہ آیا کروں۔البتہ یہ ہوا کہ اب دورروازہ کھولتی مبیٹھتی اور فورا" اینا اسارے فون آن کرلتی اور اس کے ساتھ مصرف ہوجاتی۔ ہر اوالیا ہی ہوا۔ ہمیشہ ایساہی رہا۔ بر کی میں اسے یک کر تارہا۔ اس کے ساتھ فرنٹ مِن عادل ... مجھے افسوس بھی ہو تارہا 'کیل میں کیا كرتاب مين دكھ كرتايا محبت.

انكل جلال اكثر مجهجه گھرڈ نربر بلالیتے تھے مشعل کی سب سے بیری بمن کومل کو آنکل نے امریکہ سے ے بیاس مستقل بلالیا تھا۔وہ اب ان بی کے ساتھ ان کے گفریس رہتی تھیں۔وہ بھی مشعل کی طرح ہائی فائی لیدی تھیں کیکن ان میں ہے اعتبائی کی مقدار مشعل

مشمل بات چیت کرلتی تھیں۔ مسز جلال بھی کم وہیش مشعل اور کومل جیسی ہی تھیں۔ لیکن شاید شوہر کی .. كوئى برابلم نهير اس نے کما اور اٹھ کر چکی گئی۔ انکل اور میں دیر محبت مين وه مجه ساس طرح بات كرتيس جيس الرمين تک شادی کے انتظامات کو ڈسکس کرتے رہے۔ ان کا داماد نه ہو تا تو ان کا پڈی ہو تاکہ جب میں انہیں انکل جلال کے بغیرماتا وہ مجھے "شٹ اپ" کمہ کر ثلاث "ہونے کے لیے کمدوس کی۔ فرائش تھی جو شادی کے سلسلے میں مشعل ی انگری منٹ کی طرح کی ہی سمی کیکن میری كمرك كييم بمي سوچ رہاتھا، كيكن چاہ انٹری جلال فیملی میں ہو چکی تھی۔ مجھے کافی بھی آفر کی شعل سے ڈسکسی میں کرسکا۔ بعداداں جاتی تھی اور ساتھ بٹھا کر مووی بھی دیکھ لی جاتی تھی۔ مجصے معلوم ہوآکہ انگل نے معتمل سے کماتھا کہ وہ اپنی وُنر نيبل رِمشعل کارڌيه کھھ کچھيدل جا ٽاتھا۔اس بندے عادل کے قلیث کا انٹریٹر کروائے اور شاید مشعل میرے قلیث میں آنا بیند نہیں کرتی ہی اس لیےوہ کس مشکل سے گزرتی تھی میں جانتا تھا۔ وه مير عساتھ والى چيئرر بيھ جاتى تھى۔ بجھے كھانا سرو لیے اس نے جھ سے کماکہ میں کھر کا انظام کروں۔ وہ اس ابریا میں رہنا جاتی تھی جمال انگل ہے۔ رتی۔ بھے سے ہلکی پھلکی ہاتیں کرلیتی تھی۔ میں جانتا فاكه بيرس انكل جلال كے كيے كياجا آاہے صرف تے اور اس نے ایک کھر بھی وہ س دیکھ لیا تھا۔ بیسہ بھی انكل جلال كودكھانے كے ليے ميرے ليے اتنابى كافي ميرامسكه نهيس رباتفا بليكن ش انتاجى امير نبيس تفاكه تفاکہ دکھاوا ہی سی مضعل میر کے لیے مسکراتی تو اس اربامیں اتنا برا کھر فورا "خرید لیتا۔ میرے اکاؤنٹ ہے۔اویری دل سے ہی سمی وہ میرا حال جال تو ہو چھتی کی آتی میشت نہیں تھی۔ لیکن مشعل سے یہ سب کیے کہا جا با۔ اس نے بہلی بار تو فون کرکے جھے ہے کہا میں تب اورسب بري بات وه ميرے ساتھ آكرمبيمتي يكن اس رات جب انكل جلال في مم دونول كي تفاكه وه كرليما جابتي بيات وه كرم مورت ليما تھا۔میں نے اباجی ویا کتان فون کیااور ایامسکیہ بتاویا۔ رف و مجھ کریہ کما کہ انہوں نے حاری شادی کا ون مسكراتكي نه بى ده الياسات ایا تی نے رات سے دن یا میں کیے کیا اور کتنی ہی نين ج كريم مير اكاؤنث من ولوا در - من رکمی پلیٹ میں سے کھانااٹھاکرمنہ تک لےجاسکی-وہ نے کم خرید لیا اور بس مشعل سے اتنا کہ دیا کہ ابھی میں اس بورے کھر کا انٹریئر نہیں کرواسک وہ صرف میں نے مشعل کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ آگر بيرروم اورلاؤ بح كاكروا میں اس کی طرف و کمھ لیتا تو شاید میں اتنا ول گرفتہ ومين خود كروالول كى انترييز عم فكرنه كرو-" ہوجا آگہ مختعل کو چھوڑ کر پاکستان لوٹ جا آ۔ پھر وہ استہزائیہ س ہس دی۔ میری چیزاس کی تھی اور پاکستان میں گاؤں کی زمین پر مجاور بن کر بیٹھ جا تا۔میرا ایں کی میری کیلین جب میری محبت ہی اس کی تہیں ول اس خیال ہے ہی ملکنے لگا۔ میں نے خود کو انتہائی ی تو پھراس کا کچھ بھی میرانہیں تھا۔وہ اتنے برے ازیت میں کھرے ہوئے ایا۔ "تمهاری قبلی کب تیک آجائے گی عادل؟"انکل فيشن ميكزين ميں جاب كرتى تھي۔ وہ ايساايك گھر بھی يرعتي تھي اور اس کا انٹريتر بھي کرواسکتي تھي۔ ميس جانیا تھا کیلن وہ یہ جس جانتی تھی مرد عورت کے

خریا کے ہوئے گاریس تیا، ہی وہ سکتا ہے جب شادی ہے پہلے شانگ کر لیے میں نے کافی ہار عورت اینے دل کا گھراس مرد کی ملکت میں دے چکی شعلے کمانفاکہ وہ میرے ساتھ چلے اور اپنی پند

"نيه كراورتم ميرى ذمه دارى مو يجمع كهوونت دوسيس سيكردول كا-"

اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور سارے محرکو آراسته كرواديا-وو كمرجومس في خريد ااورجي مشعل نے سجایا ایک ایسا گھر تھا جو مجھے مشعل کی طرح ہی بے اعتنا وفعا اور اکھڑا اکھڑا سالگنا۔ اس گھرتے باہر میرے نام کی مختی تھی 'چرکھی جھے لگتا تھاوہاں میرے علاده سب ره سكت بن- وبال كى مرچزخوب صورت می سوائے وہاں میری موجودگی کے وہ مضعل کا گھر تو لكا تفا ليكن أيك ديهاتي كانهيں - پير بھي وہ ديهاتي ویال رہ رہا تھا۔ کاش میں تھوڑی می متے کام لے مناور معمل كوچمو وكرياكستان أسكنا-

ان دنوں بھی میں ہررات سے فیصلہ کرنا کہ تھے پاکستان چلے جاتا جاہے اور ہر رات کی ہر مہم میں وف سے بڑراکر ای بھتا۔ یں اپنے بیڈ ساکڈیر م مشعل كى تصوير كواته مي ليتااورات اينسينے

" وجفو ژوینا آسان شیس بو ۴ جیسے پالینا مشکل ہو تا

بک طرفہ ہی سی محبت تو عبت ہی ہوتی ہے تا۔ ووطرفه مونے میں کتناہی وقت کیوں نہ لگے کی طرف محبت این آس نهیں چھوڑتی۔

شادى ويسيهى موئى تقى جيسى مسترجلال كىلاۋلى اور آخری بنی کی ہونی جانسے تھی۔مشعل دلی ہی دلہن بی تھی جیسی اس جیسی اولی بن سکتی تھی۔ میں بھی دیسا ئى دولها تھا' جيساً كە مجھے ہونا جائے ہے تھا۔ پھر بھی اس شادي میں شادی والی کوئی بات تہیں تھی۔

اگر بیه شادی بی تھی تو۔۔ پھر بھی بیہ شادی نہیں

ہے جولیما جاہے وہ خرید کے لیکن مطعل نے مجھے ایبا کوئی موقع دیا نہ وفت۔ مجھے خود ہی اس کے لیے شایک کرنی بری میں اس کے پندیدہ ڈیراننوزکے یاس گیا تھا اور اس کے لیے کھے ڈریسنز اور جیولری ورائن كرواني-

وه لباس میں نے اسے بھی بہنے ہوئے نہیں دیکھا' جیولری اس نے چند بارین کروارڈ روب میں مقفل كردى تحقى يا كهين بيمينك دى موگيدهارى كرمستى آباد موكئ - كريس أيك ايباسانا اريخ لگا تها جيساسانا ميرے فليث ميں بھی مجھی نہيں رہا تا جمال ميں اكيلا ر متا تھا۔ لیکن اب دو افراد کی موجودگی میں دہ بیشہ

اتناعرصه آسريليام الميلي ربنه كاليك فائده مجص ضرور ہوا تھا کہ میں ایک اٹھا کک بن کیا تھا۔ مجھے وكتك كاشوق بحي تعالة شروع مين جب مين في ايخ ہے دی کھانے بنائے تو جرت الکیز طور پر محسل انہیں بھے رغبت کھایا۔ یہ کھانے اس کے اپ كحرمين بحى بنغت تصالبين شايدات ميرے ہاتھ كا ذا تقديند أكياها في الكرون ال في محص كما وكياتم آج يكن فيستاينا كتيموج

عکن فیجیتا منعل ایک مخصوص ریستورنش سے الله الله مي-اب اكراس في محصينات كي كما تفاتواس كامطلب تفاكدابوه است كمريس كماناجابتي تھی یعنی جب اس کاول جاہے تب میں پروش آرام ے بنالیتا تھا۔ پھر بھی میں نے آن لائن کوئی بچاس ویڈریوزدیکھیں ناکہ اگر کمیں کوئی کی یا زیادتی ہے توہیں وہ بھی دور کرلول۔ میں مضعل کے سامنے بے حدلذیذ فجیتا رکھنا چاہتا تھا۔ اس کیے مضعل کے کمر آنے ے پہلے میں کوئی چھ بار الگ الگ فجیتا بنا کر تیسٹ كرجكا تقاـ

سيه خوشبو كياميري ناك مجه محك بتاري

الم فعرابال ٢٠٠٥ و جن كي ست كي

خولين دُانخيتُ 118 اكترر 2016

# مابنامهداستاندل

# ادبكى دنيا مين ايك نيا نام

# نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں بھیجنا چاہتے ہیں توابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ،ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ بس آپ کی تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہیئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں تحریر ہمیں ہماس کو صحیح کرکے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی سی غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ بنائی جانے تو بہیں اس اردو میں تحریر ہو۔

بنے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان ول کے سلسلے پچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھکو چک نمبر L \_ 5/79 ڈاکخانہ 78/5.L تخصیل وضلع ساہیوال

وٹس ایپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

وسين بعر بهي جلا جاول كا- آج كل يس مصوف كيزان بجصابك لمباليكجرديا اور فون تمك سيبند کردیا۔ ٹھک ہے ہی میرے مل کا اطمینان رخصت ہوا۔ گھر آیا تو مشعل پیکنگ کردہی تھی۔ اسی کیمینگ کے لیے جارہی ہوں۔ "اس نے تیرے آور آخری بیک کی زب کوبند کرنے کی کوشش " تحيك ب\_ انجوائے كرنا - بميں د كمير رہا تفاكه وہ كجه سلمان جوابهي بهي بيزير بكھرا تھاوہ اس كاجائزہ لتى رى-اس نے مجھ سے مزید بات كرنا ضروري ميں و کبواپس آؤگ- "و اگلی صبح در حاری تھی ت وشايد دو ہفتوں تک مارا يلان تحورُ السا ہے۔ نياده دن جمي لك عليه

میں مہیں مس کول گا۔ کم سے کم چھے ایک اس کے دوست باہر گاڑی میں بیٹھے باران پر باران بجارے تھے۔ میں اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کابیک اٹھاکریا ہرلا جاتھاکہ میرے ہ کے چلتے چلتے وہ تھوڑی در کے لیے ملک می گئے۔ ليكن اس في ليك كر يجي مركر مجه سيل و يكاوه للك كرتمي مجهة نهيس وتيكي كريس جان كيا تها الله

بی وہ بلث کر مجی میرے پاس آئے گی۔وہ میرے ول کے جتنی قریب تھی میں اس کے دل سے اتنا ہی دور

مرمس کھانے کے نام برمس نے برگر اور برا کھانا شروع كرديا- كافي ير كافي منفي إيك- اس كي موجود كي ميس بھی گھرمیں سناٹائی رہتا تھا۔ کیکن اب توبیہ سناٹامیرے اندر رہے لگا تھا۔ تومیرایہ فیصلہ تھیک تھاکہ اس کے بغيرنهين ره سكتا بال يد فيصله تحيك تفا-ور مجھے اقاعد کی ہے ایک میسیم کرتی رہی۔ ایک

ن شاید جائی نمیں تھی کہ میں آج آش ہی نمیں كياتها — بهترين ذائع كافع بيتااستوير رہنے ديا تھا۔ اس نے برتن کا ڈھٹن اٹھایا۔ چیج سے چھھا بچرجلدی سے پلیٹ میں ڈال کر کھانے گئی۔نداس نے کپڑے بدلے اور نہ ہی میزر بیصنے کا ترود کیا۔ جب اس نے ساری بلیث صاف کردی تومیسنے بوجھا۔ "مُعكباتفا\_؟"

وہ ہنسی۔شاید پہلی بار میری سمی بات پر۔۔"محیک انس أون أف وي ورالنه اليابية المجتمع مفته مين

ایک بار مل سکتاہے" "بیہ جمہیں ہفتے کے ساتوں دن مل سکتا ہے۔." "شكريية تم كمال كے كك، احول اتنا دوستانه ہو گیا کہ میں کچن میں گیا اور باقی

کے چھ آمجیتا بھی اٹھا لایا۔"بیہ بھی ٹرائی کرد۔شاید نهیں یہ جی پند آمیں-'

اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا اور بھرے كو- "م في التاسارابناليا؟"

"بال الگ الگ تھا۔ حوسب

عراہث ای کے چرب سے غائب ہو گئے۔ شاید اس نے بُرا مانا۔ کی میرے کیے میں کافی تھا کہ مجھ جیے معمولی آدی کے ہاتھ کے کھانے اسے فیر معمولی لکے تھے۔ اس رات میں اطمینان سے سویا۔ مجھے امید نظر آرہی تھی کہوہ ایک دن بھے بھی چکن فجیتا کی طرح پیند کرنے لگے گ۔ لیکن اس رات کی منج بت عجيب تقى-اس مبحنے ميرے ول كونے برے ے نئی ایوی سے توڑا۔

افس ميں مجھے مشعل كى أيك دوست كافون آيا۔ "تم مشعل کے ساتھ کیمھنگ کے لیے کیوں نہیں جارہے۔مشعل ٹھیک کہتی ہے،تم بہتے بورنگ ہو۔" حال احوال کے بعد لیزائے پہلا سوال کھے ایسے بوچھاکہ میں سمجھ کیا کہ مجھے کیا جواب دیا ہے۔

مھی۔ بھیے لیہ او چھنے کی اور مشعل کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ مجھے ساتھ لے کر کیوں نہیں

آب مجھے معلوم ہونے لگا تھا کہ میرے کند ذہن باب نے میٹرک کیے یاس کرلیا تھا۔ دوسال دہ رات ون كتابول سے كيے ديكا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے ميں دسویں جماعی<sup>ت مجھ</sup>ی ہا*س نہیں کرسکوں گا۔* میں خود کو ٱکتیخ میں دیکھااور مجھے آئی پوری شخصیت پر قبل قبل قبل لکھا ہوا نظر آنا' مجھے اس کالیفین تھا کہ اہاجی تو وربارے واپس محر آگئے تھے لیکن میں بھی واپس نہیں آسکوں گا۔جوجوگ ایا جی نے ادھورا چھوڑویا تھا اسے میں بورا کروں گا۔

اس کے میں نے ہر صورت مشعل کا ال جننے کا فيصله كركبيا ب ميرابهي ول جابتا تفاكه جبوه تيار موتو میرے بازواس کی مرمی سائل ہوں۔میر ماس جن ہوگہ میں جبک کراس کے کان میں مرکوشی کرسکوں۔ میں اس کے بالوں کی لٹ کو چھوسکوں۔محبت کا اظہار کہیں تو مسی کوشے میں تو میں ممکن کرسکوں۔

وقت بول جاتا ہے لیکن محبت کے امتحان وہی رہے ہیں۔ میں فرادی کو کی ہے کتے ساتھا کہ ایا جی کو ان دنول تین تین استاد بردهانے آتے تھے چونکہ ابوجی کندوہن تھے اس کیے ایک بات انہیں پچاس بار سمجھانی برانی تھی۔ پھر بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔باربار لکھنے کی مث*ق کرنے سے* شاید ہاو ہوجائے۔ انہوں نے لکھ لکھ کر کاغذوں کا انبار لگادیا تفا\_وہ راتوں کو نیند میں اپناسیق دہراتے تھے۔ون کو جامحتے میں اپنا سبق دہراتے تھے محبت \_محبت محبت

وہ حقیقت جے میں نے مجھی تنکیم نہیں کیا تھا۔ مجھے پھرے اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑا کہ میں ایک دیماتی ہوں۔ مجھ میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں۔ مجھے اپنے دیماتی بن سے نفرت ہونے کئی۔اس دیماتی بن کوئیں اپنی ذات اور شفست برے کھرچ کھرچ کرا آار

ملسام من کانچے جوہل مشاشدے سے انظار رہا تفا- بحس كے ليے مجھے بار بار فون كور يكھنا يرد تا تھا۔ جس ک وجہ سے میں آفس میں کوئی کام تھیک سے ممیں کہا

البيلوية آج بم فشنگ كي لي جارب بير." "السيرين والمساح موسم الجما ب

وليزاكي يول مي جوث آئى بـ مارا آدهادن ڈاکٹر کے پاس گزرا۔"

روز آنے والا ایا ایک آدھ میسج میرے لیے اتنے ہی ضروری تھاجتنا ضروری "مشعل" کی واپسی کا انظار كرنا- ميں اسے فون كر تا بھي تو فون دو منك كے اندراندر بند ہوجا آ۔میرے پاس کنے موجھنے سننے کے كي بهت وقت تعابلكه سارا بي وقت تعالم ليكن مشعل کے پاس میں تھا۔ میں یہ بھی نہیں جاہتا تھا کہ میری بورنگ فرن کازاس کاٹرپ خراب کردیں۔اور پید بھی كه جب اس كے فون ير "عادل كانگ" آئے تواس كا سارا موڈ خراب ہوجائے وہ کوفت سے ادھر ادھر ویکھے اور پھرنہ جاہتے ہوئے بھی اسے میری فون کال ريسو کل پڙي

میے نہ چاہے ہوئے بھی وہ میرے ساتھ دہ رہی مروالیسی پروہ تھے زندگی ہے اتن بھر بور کلی کہ مجھے دکھ ہواکہ میں نے اس سے شادی کرتے اے مرتصاویا دھ ہو، نہ ہیں۔ اسے حادی رہے ہو ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ بچھے اس کی ہرخوشی کے غم میں بدل جانے میں صرف پنائی تصور نظر آیا۔اگر جھے اس سے محبت نہ ہو چکی ہوتی تو میں کتنی آسانی سے اسے چھوڑ کر جاچکا ہوتا۔ اتنی آسانی سے وہ مجھے چھوڑ جاتی ہے۔ ہررون۔ ہریل۔ ہرار۔

مشعل کے آفس میں ہونے والے فنکشن اور دوستوں کی طرف سے دی جانے والی پارٹیز میں 'ہم دونوں کو بلایا جاتا تھا۔ لیکن دہاں مضعل آکملی جاتی

مُنْ خُولِتِن دُالْجُبُ عُلِي 120 اكْتُر مِ 2016

رینا جابتا نیا لائیے معمولی بن کوغیر معمولی بن میل مین اسٹروپو کینے والا تھوڑی دیرے لیے بدلناچاہتا تھا ۔ میرا انٹروپو کینے والا تھوڑی دیرے لیے

ایک رٹا مجھے بھی لگاتا تھا۔ جے اسکول میں مجھی ایک رٹے میں لگانے پڑے۔ جس نے مہتھ میں بیشہ نانوے فیصد نمبر حاصل کیے۔ جو میٹرک ہے، ہی فرفرانگٹش بولنے لگا تھا۔ جے ملبورن یونیورٹی میں آرام ہے واظلہ مل گیا۔ جے جاب کے لیے وقعے نمیں کھانے پڑے۔ وہ عادل اپنی ہوی کو خوش ویکھنے کے لیے بیش سال کی عمر میں چھ ماہ کا گرومنگ کوریں کرنے جانے والا تھا۔

''آپ کو گرومنگ کی ضرورت کیوں محسوس آئی۔۔اپنے پروفیشن کے لیے۔۔؟'' ''جمعہ الی نا سنا ۔۔۔ ''ہو میش

'' حمیں ۔۔۔ انس فار پر سل ریزن۔۔۔ ''ایڈ میشن سے سلے مجھ ہے۔جھوٹا ساانٹرویولیا کیا۔

"اوروه برسل ریزن کیا ہے... خودا ہے افیلی دوستوں اگرل فرینڈ کے لیے...؟"

"وا كف كے كيم "بي جواب دينے ميں مجھے كچھ ونت لگا۔

ودکیاوہ چاہتی ہیں کہ آپ ایساکریں۔۔۔ انہیں آپ کیر سالٹی میں کس طرح کی توسیلیاں چاہئیں۔ دنمیرا تعلق دیمات ہے۔۔۔۔۔ میں ابنا دیماتی ہے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جھے محسوس ہو آہے کہ میں اس بائی فائی سوسائی کا حصر نہیں ہیں پارہا۔ میں خود کو ہمت محتر محسوس کر ناہوں۔ میری واگف ایک بہت ہوئے فیشن میگزین میں کام کرتی ہے۔وہ مجھے جسے دیے دب لوگوں کو پہند نہیں کرتی۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ پار شیز میں جاسکوں۔وہ مجھے اپنے ساتھ فخرے لے جاسکے۔ شاید وہ میری وجہ سے شرمندہ

''دکیا آپ کو بھی خود پر شرمندگ ہے۔۔؟'' مجھے کتنی ہی در حک جواب کے لیے سوچنا اِ۔''شایدہاں۔۔''

"آپ بڑھے لکھے ہیں۔ اچھی لک اچھی جاب ہے آپ کیا ہے۔ پھر جی ؟"

میرا انٹرویو کینے والا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوگیا۔ ''احساس کمتری تو شخصیت کی موت ہے۔'' ''اسی موت سے تو زندگی چاہتا ہوں۔۔۔'' ''آپ اپنی واکف کو کیوں نہیں بتانا چاہتے کہ آپ گرومنگ کے لیے آئے ہیں۔۔'' میں کافی دیر تک خاموش رہا اور پھر میں نے پچ بولنے کا ارادہ کرلیا۔

دوائے میری ذات میں کوئی دلچپی نہیں ہے۔ شاید میری گرومنگ ہوجائے تواسے کچھ۔۔۔ سے بات کتے ہوئے میں نے محسوس کیا جیے میں انٹرویو لینے والے سے التجاکر رہا ہوں یا ری طرح سے التجاکر نے ہی والا ہوں کہ خدا کے لیے جھے بدل دو۔ انتا بدل دو کہ مضعل کا دل بھی بدل جائے۔ اس وقت میں نے اس احساس کو پالیا جب اہا جی ایٹ استادوں کی با قاعدہ منت کیا کرتے ہوں گے کہ استادوں کی با قاعدہ منت کیا کرتے ہوں گے کہ استاد جی اللہ کا واسطہ ہے۔۔ بجھے ایس کروادیں استاد جی اللہ کا واسطہ ہے۔۔ بجھے ایس کروادیں۔۔ اللہ کا واسطہ ہے۔۔ بھے ایس کروادیں۔۔ اللہ کا

واسطہ ہے۔ ہیں۔ گرومنگ کورس کے اس بچیس وہ واحد انسان تھا جو اپنی ہوی کومتا ترکنے کے لیے وہ کورس کر رہا تھا۔ مجھ پر خاص توجہ دی جاتی تھی۔ یہ توجہ اس انٹر دیو کا نتیجہ تھی جو میرا پہلے دن ہوا تھا۔

سیھنے ہے بہت کچھ آجا آے اور لگن ہے کچھ بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ میری شخصیت میں لوہ بہ لوہ تبدیلی آرہی تھی۔ میری ڈریٹنگ میں میری بول چال اور بات چیت میں۔ اگر کہیں میرے طاہر میں گنوارین تھابھی تودہ بھی میل کی طرح آخرنے لگاتھا۔ گوری کے مانحی میں مہنر میں میں زکمہ میشدان

ما کاووہ کی میں کا حرب کرتے ہوگا۔ کورس کے پانچوس مہینے میں میں نے کم و بیش ان ہی ماڈلز کی طرح کی شخصیت اپنالی تھی جو مشعل کے میگزین کے کور پر آتے تھے کورس کے شروع میں میری وڈیو بنائی گئی تھی۔ بھر ہر ہفتے وہ ویڈیو بنتی تھی۔ حصے مہینے کے سلے مفتے ساری ویڈیوز ایک ساتھ ججھے

مِنْ خُولِينِ دُالْجَبِيثُ 121 اكتوبر 2016 يَنْ

وکھائی آئیل اور ایس نے خود کو اجد گوار ہے ''ناڈران گائے'' بنے دیکھا۔ جھ میں جرت آگیز تبدیلیاں آئی تھیں۔ میں نے دیماتی 'سیدھے سادے ہے 'غیراہم عادل کو کمیں پیچھے جھوڑ دیا تھا بلکہ دھکے دے کر اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ اب یہ نیا عادل تھا' مشعل کا شوہر۔ کرونہ۔ پاکش ۔ ہینڈ سم۔ چارمنگ۔۔۔ آؤٹ کااس

\* \* \*

"ا ملے ہفتے تمہارے آفس میں سالانہ پارٹی ہے نا۔۔۔؟" - مضعل نے مجھود کھااور صرف سرملایا۔ - مضعل نے مجھود کھااور صرف سرملایا۔

میں اس کے ساتھ پارٹی میں گیا۔ میں نے اس کے اس کے ساتھ چاکوں سے ساتھ بالکل نہیں جھرکا۔ یس نے اپنے اندر کی اللے میں بالکل نہیں جھرکا۔ یس نے اپنے اندر سے مالا می اور اپنی تخصیت کی کم مالیکی کو اپنے اندر سے نکال کر پھینگ دیا تھا۔ میں خوش تھا۔ بہت خوش تھا۔ بہت خوش تھا۔ اور خوش ہی رہا آگر اللے میں کہل ڈانس کا آغاز نہ ہو حکامو آ۔

مضعل ابنی کسی اولیگ کے ساتھ کھڑی باتیں کردہی تھی۔ میں دور میزر بیٹھا ہے دیکھ رہاتھا۔ ایک ایک کرکے سب ڈانس کرنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ مضعل کی طرف اس کے مرد کولیگ بوجھے اور ڈانس کے لیے کمالیکن مضعل نے انکار کردیا۔ اس کی کولیگ نے میری طرف اشارہ کیا۔ پھرہال میں ہونے والے ڈانس کی طرف اشارہ کیا۔ پھرہال میں ہونے والے ڈانس کی طرف۔ مشعل ہس کررہ گئی۔ میں مشعل کی

اس ہنسی کے معنی جانبا تھا۔وہ بھے پر ہنسی تھی۔ میں چھاہ کا گرومنگ کورس مکمل کرنے کے بعد وہاں گیا تھا اور وہاں جا کر بیہ احساس ہوا تھا کہ میں بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ جب میری اور مشعل کی شادی ہوئی تھی تب بھی ایسا ہی ڈائس ہوا تھا۔ مشعل کے

السين الورائي بعال في ترماية الباتها و بالأهاو المحاور المحاور كالمحاور المحاور المحا

میں نے زندگی میں بھی اکیا ڈائس نہیں کیا تھا کا
یہ کہل ڈائس۔ بظاہراییا لگاہے جیسے آپ کو اپنے
یار ننز کا ہاتھ پکڑتا ہے اور تھوڑا بہت مود کرتا ہے لیکن
آپ کا یار ننز مضعل ہو تو پھر اتا ہی کائی نہیں ہوتا
مضعل کے سامنے جو آج بھی سرخ لیے ایک کو
گاؤن میں جس کی پشت تاہد دیگی کی حد تک کرمال
کاؤن میں جس کی پشت تاہد دیگی کی حد تک کرمال
ہمیں گئی کے ساتھ کہل ڈائس سے آسان ہو سکتا ہے
تسان تو یہ بھی نہیں تھا کہ اسے کسی اور کے ساتھ
آسان تو یہ بھی نہیں تھا کہ اسے کسی اور کے ساتھ
ڈائس کرتے دیکھ جائے گئی شاکہ وہاں اس نے کسی اور کا ہمی تھی اتا ہی
تسانیاں زندہ تھیں اور میری خرت کے لیے اتا ہی
تسانیاں زندہ تھیں اور میری خرت کے لیے اتا ہی
تسانیاں زندہ تھیں اور میری خرت کے لیے اتا ہی

کرواپی پر میں اس کا ہاتھ بھی نہیں پکڑ کا۔وہ اتن تیزی سے جاکر گاڑی میں بیٹی اور گاڑی میں بیٹے کر اس نے کچھ ایسے انداز میں سیٹ کی پشت پر سر ٹکا کرخود کو تھکا سالیا کہ میرے لیے خاموش رہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا۔

جس وقت وہ بیڈ روم کی طرف جارہی تھی اور میں کاؤچ پر بیٹھا تھا۔ اس وقت اس نے ہائی ہیل کے ساتھ ٹھک ٹھک چلتے ہوئے رک کر مجھے دیکھا ہیسے کہناچاہتی ہو''دیکھا! میں نے تو پہلے ہی کہاتھا تم میں ایسا

ے ی کیا جو تم سے شاوی کی جائے۔

مَنْ خُولِين دُالْجَبُ عُلَي 122 اكتوبر 2016 يُن

ہے ہی ایہا۔ کاش وہ اواکاری ندکیا کرتے۔ کاش اسے وکھاوے کی ضرورت ند ہوتی اور کاش وہ اتن فرمال بردار ند ہوتی کہ اسے جھے برداشت کرنا پڑتا۔ وہ ان سے محبت ندکرتی کہ اسے میرے ساتھ بیوی بن کررمنا پڑتا۔

\* ہم دونوں میں جیسے کوئی ان دیکھامعابدہ طے تھا۔وہ جانتی تھی کہ میں خود سے انگل سے پچھے نہیں کموں گا اور بیہ بھی کہ جس وقت وہ انگل کے سامنے اواکاری کرے گی میں بھی اس کا ساتھ دوں گا۔ جھے تو اس کا ساتھ دوں گا۔ جھے تو اس کا ساتھ ہیشہ دیتا تھا۔ اس کی تاپندگی کے بدلے میں بھی پندیدگی ہی دینی تھی۔

اے میرے ہاتھ کے کے کھانے بندیں اے اب میری ڈریٹک پر کوئی اعتراض سیں ہو ا۔اور ایک دن ہوسکتا ہے ابیا بھی ہوکہ میری مخصیت يرائحنے دالے سب اعتراضات ختم ہوجائیں۔ میں خود کواتا بدل دوں کہ مضعل کا دل بھی بدل جائے۔ پھر بحصر خود كويورايدل دين مين دفت نهين لكاناجا سي-اس في مالكره آنے والى ہے اور مس أيك برى وال کاار پنج کرنا حاہتا ہوں۔ میں بیر بھی چاہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ وقعی کوں اس کیے مجھےدو نہیں جار قدم آمے بردھناچا ہے اور رقعی کے لیناچاہے۔ جس وقت مين والس أكيدي كيا ال وقت مين نروس بھی تھا اور شرمندہ شرمندہ سابھی۔ میں نے وعدى ميس بهي مين سوجا تحاكم مجھے بيا سب كرنا مو كات به مجھے ال چيزوں كاشوق تفانه تهي ضرورت رہي تقی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب صرف فلموں میں ہو تا - جيے چاند آسان پر سے اور وہ زمن پر شيس آسكتا اینے ہی فلموں کی چیزیں حقیقی زندگی کا حصہ نہیں بن

" تہیں کیل ڈانس آ ناہے۔۔ "مشعل کے ساتھ پہلی بار پارٹی پر جانے کے بعد میں نے ایکے دن اپنے کولیگ سے پوچھا۔ " دہ کیے نہیں آنا ہوگا۔ مجھے تو ٹرین تکو بھی آنا العظم المستعلق میں رہا کا ساور مطال عشادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔۔ اسے مجھ سے محبت نہیں تھی۔ مجھے بھی اس سے محبت کرنا مجھوڑو بن چاہیے تھی۔۔ اس کی صورت ضروری تھی اور میری نامکن۔۔

000

و و یکھیں پایا آج عادل نے کیا بنایا ہے۔ یہ جمیار مجھے جران کردیتا ہے۔ کے اندازہ نہیں تھا کہ یہ انتا بھرین لک ثابت ہو سکتا ہے۔ کمال کی کوئٹ کر ماہے سے "پایا ہنس دیتے۔ "اچھا شوہر ثابت ہوگیا ہے تو کے کیوں نہیں۔۔"

"كىے اچھاشو ہر ہوا يہ من اے شاپنگ پر نہيں لے جاستی يہ بور ہو آ ہے ..." "إلل ہر مرد بور ہو آ ہے مائی ڈیر صرف یہ ہی

''ہہہہ۔ ہر مرد بور ہو ہا ہے مای ڈیر صرف ہیے ہی نہیں۔۔۔' مختعل کوواقعی اپنے پایا ہے بہت بیار تھا کیو تکہ ان کے آینے پروہ اتنی کمل اداکاری کرتی تھی کہ جھے یٹک

کے آنے بروہ اتن مکمل اوا کاری کرتی تھی کہ بچھے شک ہونے لگیا تھا کہ وہ اوا کاری نہیں کررہی بلکہ جمارا تعلق

مِنْ خُولِينَ دُالْجُلُكُ فَيَمُ الْكُورِ 2016 يُخِلِدُ

سلمانيانيس تفاريهات عي رين واليا ا دیماتی کی طرح میرے کیے چند ڈریسز بھی کافی تھے ایے یورے یونیورٹی پریڈمی میںنے چند بار شاپنگ ک وہ بھی صرف موسم کی تبدیلی پر۔ میں نے بھی وو مرے لوگوں کے کیڑوں پر غور نمیں کیا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس ہے فرق میں پڑتا کہ ہم نے کیا پہنا ہوا ہے اور اے کتنی باریمنا ہے۔آگر ہارا بہناوا صاف فراہے تووہ ہار ہار پسنا جاسکتا نحتی ۔

اب بربات مجھے بے جین رکھتی ہے کہ میں بے کار چزوں پر لا کھول رویے لگارہا ہوں۔ میرا گاؤں جمال ہر كمريس بكل توب ليكن مركم مص بلب اور يكما میں جمال یانی کے لیے ہاتھ والے علکے ہیں جمال آج بھی بہت ہے کھروں میں اتی غربت ہے کہ لا تعین کی روشنی میں عورتوں کو رات پر ات پر کڑھائی سلائی کرکے اپنا پیٹ بھرنا پڑتا ہے۔ کتنے ہی بچوں کو میلوں دور على كركائ عانام والما الكالي المال تعلق رکھنے کے بعد میرا آس لیاجیے ملک میں ہزاروں والرز كيرول برلكان تاياكل بن تقاميس نے بيائل بن عل کے لیے کیا۔ اگر میے سے محبت خریدی ہے توہیں مرجب خرید رہا تھا۔ اگر محبت کسی بازار میں بکتی ہے توجی اس بازار میں خود کو نیلام کرکے

جوسويني مستحكه خيزلكتا ہے وہ حقیقت میں اتنا

مِن حقیقت میں ڈانس اکیڈی میں موجود تھا جمیونکہ چند ہفتے پہلے اینے امایلیا کی شادی کی سالگرہ پر بھی شعل نے اسے بھانج اور مایا کے ساتھ ڈائس کیا تھا۔ ڈانس کرتے وہ بہت خوش تھی۔ ہنس رہی تھی ' قبقیے لگارہی تھی۔شاید نہی زندگی کاغیرمعمولی بن تھا'شاید

رقصاھےخوش رکھتاتھا۔ انكل جلال نے میری طرف اشاره كيا اور دانس كے

مجھے حیرت ہوئی۔"کیا سب کو یہ ڈانس وانس کرنا

اس نے کندھے اچکائے "شایدویے میری بیوی کمال کی ڈانسر ہے۔ کیا خوب رقص کرتی ہے۔"

'میں اس کے مقابلے میں بھوپڑ ہوں۔ لیکن میں

كيمينج كرتي وي"

اس نے فقہہ لگایا ۔"جیے جھے جی چیے پھوہڑشوہر لیتے ہیں۔ میں اسے مجبور کردیتا ہوں کہ وہ میری مول من وعصنه كه ميري رقص كوبالإا-" عل کی آ تھول میں دیکھناایے ہی تھاجیے کوئی

م مجھے کیل ڈانس سکھادو کے۔" ے کہ تم کسی۔انٹر کٹرے سیجھ لوبلکہ اگر نَهُ مُوتُ وَانْسِر بِنَا حِاجِ مِو تَوْوْانْسِ اكَيْدُي

میں ہنس دیا۔ وہاں ایا جی زمینوں اور قصلوں میں الجھے ہیں۔امال جی سارہ کی شاوی کے لیے جیزبتار ہی یں-سارہ اینااسکول جلارہی ہے اور یسا<u>ں میں رقس</u> منے کاسوچ رہاہوں۔اس لیے کہ میں مشعل کوستانی سکوں۔یا اس کی کہ ایک بارہی سی میں اس کے ساتھ ڈائس کرسکوں۔ یا صرف اور صرف اس کیے کہ اگر حاصل موسكے تواليے محبت كو حاصل كرسكوں۔" جن دونوں میں گرومنگ کورس کررہا تھا میں نے اكثرنوث كياتفاكه وه ترجهي يظرون سيمجهج ومكيم ليا کرتی ہے۔شاید وہ و مکھ رہی تھی کہ میں بدل رہا ہوں۔ وہ نوٹ کر رہی تھی کہ میرے دارڈ روب میں تبدیلی آربی ہے۔میرےبالوں کا مندواٹ کل بدل گیاہے۔ میں براندڈ شاپنگ کرنے لگا ہوں بلکہ فضول خرج

الركيون كى طرح ميرك ياس بھى اب جوتون كيرون مرفيومزاور كمزبول كاذهر لكنفاكا

خولتن دا ڪيا **124 آئ**ر 166 غ

آپ چاہتے ہیں میں - بھری محفل میں شرمندہ جس دن مضعل کی سالگرہ تھی اس دن انکل نے را کر کہتے ہوئے اس نے اپنے کہجے کی تکخی اے اپنے ساتھ مصوف رکھا اور پھررات بارہ ہے جب دونوں گھر آئے تو مشعل کے لیے سرپرائز تیار چمائی۔مشعل نے کرے کاری سازھی بائد می تھی اور وہ بہت خوب صورت لگ رہی تھی۔ گروپ فوٹو

تفا-اس كي برخد دسيارتي-بارہ بج کرایک منٹ پر اس کے سب دوستوں اور میں نے اپ ایک ساتھ وش کیا۔ مضعل نے کیک کاٹا۔ہمنے کھانا کھایا اور میوزک لگاکریں نے مضعل

تھ تھام کیا۔ میں نے اس کے ساتھ ڈانس کیا اور کامیابی۔

وورات میری تھی۔جو معط کے تام تھی۔

کے جانے کے بہت ور بعد تک معمل کاؤی

خاموش مجتمى ربى- ميس چيزس سميث رباتفا-ميزر معنعل کے گفیس کا دھررکھا تھا۔ میں نے اے نیکلس گفٹ کیا مالہ معمل نے فی الحال کوئی بھی گفٹ نہیں کھولا تھا۔

كم ميراكف أود كيولو- بمين الأكفث لے

اس نے ہاتھ بردھاکر گفٹ بکڑ کر سائیڈ سیل پر رکھ یہ مرراز برتھ اے بارتی کس لے ارج کی

میںنے۔۔ میںنے خوش ہو کریتایا۔ "دوبارہ نہ کرنا... 'مهس نے اپنے کی تختی کو

<sup>و</sup> كون كيابوا\_ تهيس احيانهيس لكا\_؟" میں نے بیں اتنا کہا ہے کہ دوبارہ ایسی کوئی یارٹی اریخ نه کرنا۔ اتنی سی بات نتمهاری سمجھ میں نتیں کے دوران جب میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا تو بے اختیار اس کی تمریس اینا بازوجهائل کردیا۔اس نے نيكسى نظرول ي مجصد كماليكن خاموش ربي-

میرے ساتھ کھڑی بھی وہ کتنی دور تھی۔ کچھ رشتے تعلق میں بندھ کر بھی بے تعلق ہی جے ہیں۔ آج سے پہلے مجھے معلوم نہیں تفاکہ جتنا فاصله ایک میاں بیوی مے درمیان آسکتا ہے دودنیا کے ی اور رشتے میں نہیں آسکتا۔ونیا کا ہررشتہ بھی نہ بھی تھیں نہ کمیں دریا وسمندر کی طرح ایک مقام ایک ہوہی جاتا ہے کیلن مجھ جیسے میاں بیوی کے من قسمت الدريات سمندر مونالكهامو ماب جس وقت انسٹر کٹر بھے کیل ڈائس کے بنیادی اصول سیکھا رہا تھا اس وقت میں نے اپنی شناخت خود ہے چھیالی تھی جو انے بھولنے کی کوشش کی کہ بیر صرف ایک بیکاند زاق ہے جویں خودایے ساتھ کررہا موں۔ایک اوی جواب میری ہوی ہے کے لیے میں

ے کیل میسٹری بنانی ہے لوگ کہتے ہیں کہ خون کا اثر ہو باہے ، ٹھیک کہتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ماضی کا بھی اثر ہو تا ہے۔جو نیں اور روگ پچھلوں نے بھگتے ہوں وہ ا**گلوں کو** بھی بھکتنے ہوتے ہیں۔کیا واقعی اتن ہی شدت تھی میرے باپ کی محبت میں کہ وہ شدت اتنالمباسفر طے كرتى مجھ میں آگئ۔ كيا بيہ جو محبت ہے بيہ اليي ہي

اینے آف سے ممال ڈائس سکھنے کے لیے آرہا

موں معلوم کرنے کہ آئے یار نزکی مرمی ہاتھ

بر ر هنا باین بیرون کو کینے حرکت دی ہے اور

له سب کھ گرد آلود کردی ہے۔ آنکھیں

خوتن ڏانڪٿ 125 اکتر 2016

مشعل ذروست مودی کی ہے ال کو کھتے ہیں۔ چلو میک ہے سوجاؤ مشعل ہم ور کر نے باہر چلیں کھیک ہے انہ کسٹ سنڈے سبی ۔ تم ریسٹ کرو۔ مشعل کہیں گھونے چلیں کھیک ہے چر مجھی سبی..." یہ ہے ہم دونوں کی نار مل لا نف؟ "تواور تمہیں کیا چاہیے ؟وہ چلائی۔ "کیا چاہتے ہو تم جھے ہے۔"

دومون کی سے مصلی تھوٹی کی سے مصلی دندگی کی۔ بہت تھوٹی کی ہی سی۔ ساری دندگی تہمارے ساتھ چانا چانا ہوں آئی جلدی ہومنہ کو جہے۔ ساتھ چانا چانا ہوں آئی جلدی ہوت دے دو۔"

میں کے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اسلی کی سے شادی پالی وجہ سے کی تھی۔"

دمیں نے محبت کی وجہ سے کی تھی۔"

دوجہ تو میں نے باس بھی محبت ہی ہے۔ پالے سے دوجہ تھی۔ اسلی کی سے بالے کی سے بالے کی سے بالے کی سے دوجہ تھی۔ اسلی کی سے بالے کی سے بالی کی سے بالے کی سے بالی کی سے بالے کی سے بالے کی سے بالی کی سے بالی کی سے بالے کی سے بالی کی سے بالے کی سے بالی کی سے بال

ووس چزی کی ہے جھٹ مشعل نتاؤ مجھے میں خود کوبدل لول گا۔ جیسے کہوگی دیسا ہوجاؤں گا '' ''کس چیز کی کی ہے مجھ میں جو مجھے تم ملے ہو۔۔'' مشعل کے لیجے میں نوکیلی چٹائیں سمٹ آئیں۔۔

آخارہ مینوں بعد وہ وہی کہ رہی تھی جو اس نے مطابع کہ اتھا۔ اس کے رویتے میں انداز میں الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ جھ میں جہ کمیاں تھیں وہ کمیاں ہی رہیں۔ زیادتی ہوئی تو صرف ایک محبت کی۔ لیکن صرف ایک محبت اکملی پند نہیں کی جاسمی ۔ تن تہا محبت کے بس میں سب پچھ نہیں اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ نتھی ہے۔ اس کی آرائش کے ساتھ اور بھی بہت کچھ نتھی ہے۔ اس کی آرائش کے ساتھ اور بھی بہت کچھ نتھی ہے۔ اس کی آرائش کے ساتھ اور بھی بہت کچھ نتھی ہے۔ اس کی آرائش کے ساتھ اور بھی بہت کچھ نتھی ہے۔ اس کی آرائش کوئی رہوتی ہے۔ تب بی

و دمیں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مجھ میں کیا کی ہے۔ میں اچھا فجیتا اچھا فجیتا ہوں مشعل میں اچھا فجیتا دیاتا ہوں مشعل میں اچھا فجیتا دیاتا ہے۔ کیاتا سیکھ گیا ہوں۔ ایک شاریث کو کنگ کورس کیا ہے

اس نے دوبارہ ای سخت انداز ہے کیا تو میری ساری خوتی کافور ہو گئی ہواس کے ساتھ رقص کرنے اور پارٹی میں وائی میں جائد کا رہنے ہے حاصل ہوئی میں۔
میں۔
میں۔
میں۔
میں۔
میں مرادگا کی میں میں زکیا گ

" جمعے مزید کوئی کعنٹ نہیں کرنا۔"وہ اٹھ کر "مجھے مزید کوئی کعنٹ نہیں کرنا۔"وہ اٹھ کر نے گئی۔

بسیلی بار میں نے آگے ''مجھے کمنٹ سنتا ہے۔''پہلی بار میں نے آگے بڑھ کراس کا بازو تھام لیا اور اسے روک لیا۔وہ حیرت سے مجھے دیکھنے گئی۔

" یہ کیا ظریقہ ہے مجھ سے بات کرنے کا۔" "کیا تم نے اپنا طریقہ دیکھا ہے مجھ سے بات کرنے

" بھے نہ لگتا ہے جب تم ہروفت مجھے متاثر کرنے کی وشش کرتے رہتے ہو۔ تم کمی جو کرے کم نمیں لگتے جو ہربار نیا تماشا کرتا ہے۔ نگ آئی ہوں میں تمارے ان کھیاں ہے..."

تہمارے ان کھیلوں ہے۔۔۔"
میں سنائے میں آگیا۔ بھے توقع نہیں تھی کہ وہ میرے بارے میں آگیا۔ بھے توقع نہیں تھی کہ وہ میرے بارے میں آگیا۔ بھی کو تعددہ میرے درجے میں میرے درجے میں فرق تو آیا۔ میں نے اس کا بازد چھوڑ دیا اور کاؤچ پر کرسا

" ''گر مجھے اتنا ہی تاپ در کرتی ہو مشعل تو تم میرے ساتھ رہ کیوں رہی ہو؟"

بیر روم کی طرف تیزی ہے جاتے ہوئے اس نے رک کر مجھے دیکھالیکن جواب نہیں دیا اور جانے گئی۔ "مجھے جواب چاہیے مشعل ۔۔ "مجھے چلاناپڑا۔ "تم ایک نارمل انسان کی طرح میرے ساتھ رہو اور بس۔"

اوربس..." ''تم کے نارمل ہونا کہتی ہو؟'ہیں اٹھ کراس کے پاس آیا۔جاکراس کے عین سامنے کھڑا ہوگیا۔ ''گڈمارنگ مشعل' آؤناشتہ کرو گڈبائے مشعل' گڈایونگ مشعل' آفس میں دن کیسامیا تہمارا' آجاؤ

مُزِدُ خُولِينَ دُاجِتُ فَمُ 12 التوبر 2016 عِنْدُ

ے توشن نے ای ماری جم یو تی اسے میں لگادی۔ دولت کا کیا ہے۔ آجائے کی اگر ح بھی گئی توبھی کیالیکن محبت کمال سے آئے گی بھی گئی

مس نے اپ انسٹر کڑے کماکہ میں ابی ہوگی کے لیے رفع سکے رہا ہوں۔اس نے کما کہ میری بوى دنيا كي خوش قسمت عور تول ميس سے ايك ب اور میری بیوی کہتی ہے کہ وہ برقسمت ہے جواسے میں

بد قسمت تومیں ہوں مشعل کہ مجھے م سے مجت

كاؤل كاربخ والاعام انسان أيك ويهاتي تمهاري مسكرابث كے انظار ميں ابني ساري مسكرا ميس كنوا

که ربی موکه تم یل کیا کی ہے کہ میں بن ملا واقعی میں تمهاری قست خراب الكل كريش وجد ع جهت شارى كرنى حبیں ایک ایسے انسان سے شادی کرنی جا ہے تم اپ ساتھ زبولنگ کے لیے کے ایر میں میں میں میں ایک کے لیے کے منیں۔ جس سے تم خور منیں کہ وہ حمہیں ڈنریر ئے جو تمہارے وہ متول کے گروپ کو محظوظ ار سکتااور جس کے لے گفت کوحاصل کرکے تم خود كودنيا كي خوش قسمت زين غورت للجفتين

میری طرف سے مہیں اجازت ہے کہ تم این کے بیر انسان و حونڈ لو-میں اسے ملک والیں لوث جاؤل گا۔اب مجھے معلوم ہوائے کہ میں کس قدربے وقوف رمامول ميراخيال تفاكه دوا فرادميال بيوى بن كرساته رہتے ہيں'ايك تعلق ميں بندھتے ہيں تووہ خود بھی ایک ہو ہی جاتے ہیں۔ لیکن "ایک" تودو افراد

ہوتے ہیں۔مشعل اور عادل نہیں۔ والماجي كتے بي كم كوئى چيزبالوتو محصول كى ادائيكى اس کی قدرے کرو۔ تہیں پالیا تھاتو محصول میں اپنی ساری جاہت دے رہا تھا۔ لیکن مجھ جیسے انسان کی جاہت کی این سیسے ہوتی ہے جتنی متروک زنگ

میں نے ہزاروں بار خود کو آئینے میں ویکھا ہے تقيد ك-تمهارك كيي مسف فودكو بعي بھی پند نہیں کیا۔ نفرت ہے مجھے خود سے بھے تم انسی رعمیں۔ میں نے کوشش کیا کہ میں تمهارے لیول پر آسکوں محرومنگ کی اپنی 'رقص بھی

اس کھر کا جو انٹیریر تم نے کردایا تھا اس میے کی اوائیکی کے لیے ۔ گاؤل میں موجود اپنی کھے باری چرس بچ دی تھیں۔ نمرے کنارے کی وہ زمین جس تے درختوں کے سائے میں بیٹھ کرمیں پڑھا کر ہاتھا۔ شر کا وہ چھوٹا سا گھر جس میں سیس اپنے <u>دو</u>ستوں کے سائھ رہا کریا تھا۔جب تم مجھے بیاری ہو کئیں تو میں فے اپنی زندگی میں موجود باتی پیاری چیزوں کی اہمیت کو برائم كرديا - يجه كونج ديا يجه تو تكال ديا - مجمعه يبند تعا ساده رمنا 'پینڈوبن کر رمنا' کبھی کبھی سرمیں تیل لگا کر رمنا الکین ابنی ہوی کے کیے جو ایک بہت بوے میش میکزین میں کام کرتی ہے اس فے بالوں میں وہی ، لگایا جو اس کے میکزین کے میل ماڈلز لگاتے اں وہی کپڑے سنے جواس کے اواز سنتے ہیں۔ویسا ہی نظر آنا جاہا سے دور کھائی دے ہیں۔ میں نے ای بندكے رنگوں كوتمهاري بندكے رانگوں سے مدل رہا۔ مں نے تو خود کوہی سے اس تک مل دیا۔ میں نے خود کوعادل رہے ہی جمیں دیا۔

گاؤں میں میری بمن گاؤں کے بچوں کے کیے اسکول بنا چی ہے۔وہ وہاں انہیں مفت تعلیم دے رہی ب-ايناسكول ك ليه وه ايك أيك بير بحاتى ب اور میں ؟ میں نے تمہارے کیے اپن ذات برایک ایک روبیرنگادیا۔ میں نے خود کوبدل لیاکہ شاید تم بدل جاؤ۔ میراباب ایک امیر آدی ہے لیکن آج بھی وہ اینے سارے میے اپنی میں کے نیچے پنے شلو کے میں رکھتا ہے۔میری ال نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا الیکن تمهارے کے میں نے اپنے ہرڈریس کے لیے متلے اور برانڈڈ والٹ خریدے اگر محب سے سے خریدی

خولين ڈانجنٹ 127 اکتوبر 2016

آلود حکول کی جو راکھ کی قیمت کی اوائینگی میں بھی نہیں ۔ ''آپ نے ایجھے تمی اور لا اُن پھوڑا ہی نہیں دیے جائے۔''

~ ~ ~

اس نے ٹھیک کہاہے کہ محبت جیسے بھی ہوائے حاصل کرلیما چاہیے۔ کچھ لے کر پچھ دے کر پچھ کھو کر پچھ پاکر۔

میں نے پاکی محبت کے لیے بھاری قیمت دی ہے۔ خود کو دے کر خود کو مار کر شاید سے میرا ہی قصور رہا ہے کہ میں نے پاپا ہے اس قدر زیادہ محبت کی ہے۔ یمی قصور پایا کا بھی ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں ہے ہے حد محت کی ہے۔

مد محبت کی ہے۔

ہمین انہیں انہیں عادل میں ایسا کیا پہند آگیا تھا کہ
انہیں انگیا تھا کہ آیک صرف عادل ہی میراشو ہرین سکتا
ہے۔اس کےعلاوہ جھے کوئی خوش نہیں رکھ سکے گا۔وہ
بار بار بی سخے تھے کہ انسان اچھائی اور برائی کامیزان
ہے اور عادل کی اچھائیوں کامیزان تھکا ہوا ہے۔ گئے
می دن وہ جھے عادل کے بارے ش گاہے بگاہے بتاتے
می دن وہ جھے عادل کے بارے ش گاہے بگاہے بتاتے
کی دنیات ہے۔ ان کا کمنا کہ وہ اسے ہر طرح سے پر کھ
کے ہیں اور اب یہ میں نہیں کہ ان کا تجربہ اور مشاہدہ
انہیں دھو کا دے دے۔

پارٹی میں مجھے اسے طوائے کے بعد انہوں کے جھے ہے صاف صاف کماکہ وہ میرے لیے عادل کا انتخاب کرھے ہیں۔ پھروہ اس کے حق میں ولا کل دیے آئیں وال کل دیے آئیں میں محل سے سنتی رہی اور اس محل ہے آئیں وال کل سے انہیں انکار کرتی رہی۔ عادل میں ایسا کچھ نہیں تھا جس کی وجہ سے اس سے شادی کی جاتی۔ پھر بھی ہمارے درمیان ہر وہ سرے دن عادل ڈسکس ہوتا۔ پا میرے کی بھی انکار کو اہمیت ہی نہیں دے ہوتا۔ پھر بھی والک میں ہمیں دے ہے۔ بھی محبورا "مجھے عادل سے کمہ کر انکار کو انا

ج و منهی عادل سے انکار نہیں کروانا چاہیے تھا۔" المابست مناراض تھے

''جس اسکیل پرتم عادل کو رکھ کر جانچ رہی ہو وہ مشینوں کے لیے تو کار آمد ہیں لیکن انسانوں کے لیے نهر ''

اس کے بعد وہ گئے ہی دن مجھ سے خفار ہے۔ میری جانتی تھی وہ یہ سب میرے لیے کررہے ہیں۔ میری محبت میں میری بہنوں کے انجام اور پھو پھو کی حالت نے انہیں میرے لیے خوف زدہ کردیا تھا۔ وہ میرے لیے اسے حساس ہو تھے تھی کہ اکثروہ چھپ کرمیری گرانی کیا کرتے تھے کہ کہیں میں کی غلط انسان کے قریب تو نہیں ہورہی۔

ان کی اواسی اور حساسیت کی وجہ سے بیل بھی کھل کر کسی پر اعتماد نہیں کرسکی۔ ونیا کا ہر مروان کے زویک ایک برا شوہر بنے والا تھا۔
ایک برا مرد تھا۔ کیونکہ وہ آلک برا شوہر بنے والا تھا۔
انسی بھو گئے ہی نہیں تھے۔ جن دنوں کو ل کاعلاج ہوریا تھا۔ اس کا بسلا شوہر اس پر تشدد کر اربا تھا۔ ان کی بڑھی لکھے کھے بنوں کو پڑھے لکھے نئوب صورت شوہر تو ملے لیکن خوب سیرت انسان نئوب صورت شوہر تو ملے لیکن خوب سیرت انسان کے نظریات بدل گئے ۔
وہ بہت زیادہ خاموش رہنے گئے۔ کھر میں ہونے والی آئے دن کی تقریبات میں ہوئے والی آئے دن کی تقریبات کے اس کی خوش اطواری جو ان کی شخصیت کا صد تھی افراقی میں ڈھل گئے۔ وہ اپنے آپ کو محدود اور لا تعلقی میں ڈھل گئی۔ وہ اپنے آپ کو محدود کی تھے جائے۔ کو محدود کی تو سے گئے۔ وہ اپنے آپ کو محدود کی تو سے گئے۔ وہ اپنے آپ کو محدود کی تو سے گئے۔ وہ اپنے آپ کو محدود کی تو سے گئے۔ وہ اپنے آپ کو محدود کی تو سے گئے۔

میں پاپائی اس حالت کو سمجھتی تھی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ بدل رہے ہیں لیکن میں پچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بھی بھی انہیں لگا کہ بیدان کی اپنی غلطی تھی جو انہوں نے اپنی بیٹیوں کی پند کوا تن اہمیت دی۔ انہوں نے کومل اور فروا کو ہر طرح کی آزادی تودی لیکن انہیں انسانوں کو پر کھنے کی صلاحیت نہیں دی۔ یا کم ہے کم وہ خود مختاط ہو جاتے۔ انہیں آج بھی بید لگا ہے فروانے خود کشی ان بی کی دید ہے گی۔

دوستى مرف ايك بحث كى غربه وكل اسائيانى اس دفت میں نے فراز کے برد اور ال کے بارے كے بارے ميں سرے سوالوں كا جواب ويا يند میں بایا کو بنایا اس وقت ان کے روعمل نے بچھے حیران نہیں آیا۔وہ باربار مجھے بیہ جما آا رہا کہ وہ مجھے اپنے ہر الريادانهول في صاف صاف الكاركرويا تقا-ایک کے لیے جواب وہ نمیں ہے۔ جب تک وہ میرا "ميراول اس کي طرف ما کل نهيں-" ووست تفاات ميرا برايك برري ايكن بند تفا "په کيالاجکېوني\_؟" جيے ى مارارشت بركنے لكاده جمى بدل كيا- آخرى بات "ميرادل كمزور ببت كمزور موكياب مشعل... تيز جواس نے کی تھی وہ یہ تھی۔۔۔ دشاوی ہے پہلے ہمارے درمیان بحث کا بیہ حال مواسے بھی گرزنے لگتاہے۔ بس فراز بچھے پند نہیں تماے انکار کردو۔" ہے تو شادی کے بعد کیا ہوگا۔ مجھے سوچنے کے لیے ومیں اے ہاں کہ چکی ہوں۔ میں اے پیند کرتی اس نےوفت کیااور پھر متکنی تو ژدی۔ ایک از کاکومل نے بھی پند کیا تھااور فروانے بھی۔ يلات كماتفا" فرازا چهاب رو الكهاب اميرب ضروری نہیں کہ جو آج مہیں پند کرتا ہے کوہ بیشہ لیکن وہ بھی ان نوے فیصد لوگوں میں سے ہے جوشادی ند کے گا۔ کیا تم نے اپنی بہنوں کی زندگیوں سے لوئی سیق نہیں سیکھا۔؟ ے پہلے ہی اچھے ہوتے ہیں 'چروہ شوہر توری ا لکین آجھے نہیں۔ جھوٹے تا ہوتے ہیں لیکن سے وان دونوں کی زند گیوں نے آپ کو بہت و جمی بنادیا فرازے متعلق خالات میں بلاشبہ پایا جیت کئے "وہمی تنس مختلط ہو گیا ہوں۔ دوبار اپنا ول حیصلتی ہے میں اس معالمے میں بار کی تھی۔ چر بھی میں كرواجكامول اب توجان عنى جاول كا-" عادل کے ساتھ سی بھی طرح کے تعلق کے لیے تیار "آپ کو فراز کے لیے مثبت انداز میں سوچنا ہی منیں تھی۔ میں نے زندگی میں بہت کم لوگوں کو بیا وكالماس مراآخرى فيعلد مجهلين" اجازت دی ہے کہ وہ میرے قریب آئیں۔خاص طور فراز ميرا كلاس فيلوسمي تفااور ميراييسٹ فريند بھي-ير مردول كو-مير عجد دوستول اور فراز كے علاوہ ميں میری اور فراز کی منتف کیاره ماه ربی- اور پھر شادی کی نے بھی کی کواپ قریب آنے کی اجازت نہیں تاريان مونے لكيس اس دوران اس كى ايك ايكس دی۔ شاید کمیں نہ کئیں میرے ذہن میں بھی وہی سب تھاجو پایا کے ذہن میں تھا۔ میں بھی اجنبی اور نے لوگوں كرل فريند سامنے آئی۔ فراز جھے اس ايکس كرل فریز کے بارے میں بتا چکا تھا لیکن اس نے بیہ نہیں بیایا تھا کہ اس ایکس کے ساتھے اس نے مثلی بھی کی ے ایسے ہی خِالِف رہتی تھی جیسے پار ہے تھے فرواکی خود کشی نے ہم سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ تھی اور نوبت شادی تک بھی آچکی تھی۔ مینوں مارے گھرے سوگ نہیں نکلا تھا۔ سالوں پایا وا میس کرل فرینڈ میں اور تقریبا "وا نف ہوجانے میں فرق ہو آہے۔ ہمیں نے فراز سے کہا۔ ''ایکس ایکس ہی ہو آہے مشعل'وہ تقریبا″ ہویا ئے گھری نیند سو کر نہیں دیکھا تھا۔اس سب کی وجہ فروا كاشو برتفا لياج بتع كم ميراشو برفروا كم شوبر جيسانه موسايا كأجوجي كمناتفااس سب كياوجودين عادل کے لیے اسے دل میں تنجائش پیدائمیں کرسکی۔ ہم دونوں کے در میان بیات کچھ اس اندازے وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا'اس سے محبت دور کی بات شروع ہوئی اور اتن برمھ گئے کہ فرازنے خود بریک اپ مھی۔شادی اس سے بھی زیادہ دور کی بات تھی۔اس ركيا كياره اه رہے والى متلى اور تنن سال جلنے والى وخوان داي شي الحيال التوبر 2016 يخ

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یں کوئیا آیا۔ بھی خوبی ایسی خہیں تھی جو مجھے اس کی ۔ ''پھر آپ میراے لیے انسانیٹ کی غد سٹ کرنے طرف مامل کرتی۔ وہ پڑھا لکھا تھا تو دنیا میں لاکھوں ۔ والا کوئی انسان ڈھونڈ لینے تا۔'' کرو ڈول لوگ رمز ھے تکامیرین سامین کرایں اچھی ۔ ''نہجی سے کہ کر ھی کمہ رموں تھی اور بھی تا ھی

طرف ما کل کرتی - وہ بڑھا لکھا تھا تو دنیا میں لاکھوں والا کوئی انسان کرو ژوں لوگ بڑھے کلھے ہیں۔ اس کے پاس انچھی جاب یا انچھا مستقبل تھا تو دنیا میں کرو ژوں لوگوں کے رات کو جھے ا باس عادل سے کمیں زیادہ کامیاب حال اور روش فروا کے مر۔ مستقبل تھا۔ پھرعادل ہی کیوں۔۔۔

000

اورعادل ہی کیوں کہ پلانے اس کے جانے کی اتنی منشن لی کہ اپنی جان ہی لے لی۔انہوںنے آفس سے مجھے بیک کیااور گھرلائے۔

''عادل باکستان جارہاہے۔'' معسو واٹ پایا۔ میں یہ موضوع بند کرچکی ہوں ندائر یہ بلت تہیں کروں گا۔''

رید س بی میں طول کے مصل کی قبلی نے اسے شادی کے لیے بلایا ہوگا مصل ...."

''یہ اس کازاتی معاملہ ہے۔'' ''مختعل! بیہ علظی نہ کرد۔ میں کمال تمہارے لیے اس صیباایک اور ڈھونڈ ہار ہوں گا۔''

المجمع اس جيسا جا المعلم المين "آب سمحه كول

میں ہے۔" "تم کیوں نہیں سمجھ رہیں ہو کر اعتاد نہیں ہے تنہیں۔"

"آپ پر اعتاد ہے لیکن آپ کی پند میری پند نہیں بن سکتی۔ میری شادی کا خیال بی آپ اینے ول سے نکال دیں ورنہ کم سے کم عادل سے شادی کا ہیا میرا انکار کبھی ہاں میں نہیں بدلے گا۔ اس فخص کو دیکھتے ہی جھے گھراہث ہوتی ہے۔ کتنی دلی دبی فخصیت دیکھتے ہی جھے گھراہث ہوتی ہے۔ کتنی دبی دبی فخصیت ہے اس کی۔ اس میں اتنی قابلیت تو ہوگی کہ وہ محنت کرکے دنیا کے کسی بھی مقام پر پہنچ جائے ہلیکن اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہو سکتی کہ وہ میرا لا کف یا ٹنر

ب الا نف پار نزمیں قابلیت یا صلاحیت نہیں دیکھتے مشعل ... انسانیت دیکھتے ہیں۔"

فی سے کمہ کرمیں کرے میں آئی۔اور پھر آدھی رات کو مجھے اور ماما کویایا کو ایمرجنسی میں لے جانا پڑا۔ فروا کے مرنے پر ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو کیا تھا۔ عادل سے شاوی پرانکار پرانہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ اتنابى خاص تقاوه ان كے ليے .... جوميرے ليے ايك معمولی ساانسان تھاوہ ملاکے لیے اتناغیر معمولی کیوں تفا- كيا صرف اس ليے كه ايك شو بر بونے كى حيثيت ے وہ مجھے بھی تک کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ كيللان عادل كالمتواب أس كى بردلى كاينابر كياتها مجھے عادل سے منتنی کرنی بری ۔ یہ محکاوہ قیت جو اہےباپ کی محبت کے لیے میں نے اوا کی۔ میری سمجھ میں نہیں آنا تفاکہ اس کے ساتھ میں النی اور اس کی شاوی میں کیا ڈسٹنس کروں۔ ایسے لگتا تھا یہ حاری حمیں وو الگ الگ لوگوں کی شادی ہے ایک باروه مجھے ڈٹر پر لے کر کیا تھا۔ اتنا اوور ڈریس ہو کر کہ اے مصنے ہی میں کونت کاشکار ہو گئے۔ بھے اے برداشت کرنا برنا تھا۔ جھے اے آگنور کرنا برنا تھا۔اس کے سائل موجود ہونامیرے لیے کی امتحان سے کم نہیں ہو تا تھا۔ اس نے جو الکو تھی مجھے دی میں۔ وہ عین میری چند کے مطابق میں ولیں ہی جیسی میں اپنی مثلنی راینا جاہتی تھی لیکن آیک صرف اس الو تھی کااس کے ہاتھ سے دیا جانا تھا کہ وہ اگو تھی

میرے دوستوں کا کمنا تھا کہ وہ ایک سادہ لیکن سوپر
انسان ہے۔ شاید ایسا ہی تھا بھر بھی وہ مجھے پہند نہیں
تھا۔ وہ مجھے پہند نہیں آسکتا تھا۔ شاید میں اس سے
نفرت کرتی تھی۔ اس لیے کہ اس نے پایا کو بری طرح
سے اپنے جال میں بھانس لیا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ بیہ
سوچ غلط ہے لیکن مجھے ایسا ہی لگا۔ اس نے پایا کو اپنی
خوبیوں سے اتنا متاثر کرلیا کہ وہ اس کے سواسب کو

ميرك ليے شادى اتن صرورى نيس تقى يا بحر مجھے

مَنْ خُولِين دُالْجَسْتُ 130 أكتر 2016 في

تھے جو گفتس دیے وہ تھے مثار کرنے کی ابتدائی کوششوں میں ہے آیک ہی ۔ کوئی ایسے کی بھی انسان کو کیسے پند کرسکتا ہے۔جو ہرودت دومرول کو متاثر کرنے میں اکان رہتا ہے۔

ایک باربابا کمر آئے جیسالہ وہ جان ہوسے کا اوبا تک میرے کمر آئے رہتے تھے کہ دیکھیں آئے دونوں کی بات پر جھکڑ تو منس رہے ۔ یہ سب بھی ٹھیک چل رہا ہے تا۔ میں جو آئی موں پر ہاتھ رکھے کاؤچ پر او کھ رہی منسی میرے ہاں بیٹھ گئے۔ منسی میرے ہاں بیٹھ گئے۔ منسیک کئی ہو مشعل؟"

و اور الآب کس آئے؟" وقعی تو تمہارے کی سے بھی ہو آیا ہوں بہت مزے کا کھانا بنایا ہے آئے عادل نے " وہ آپ نے کھا بھی لیا؟"

المراب سوال تعالی کاجواب میں نہیں جاتی تھی۔ اور یہ سوال تعالی کاجواب میں نہیں جاتی تھی۔ جب میں کھر آئی تھی تو جھے بالکل پروا نہیں ہوتی تھی میں موجود ہوتا تھا۔ کھر میں واخل ہوتے ہی وہ نظر آجا یا تھایا آگر میں عادل کی طرف ہے بات کروں تواہے ہوتا تھاکہ وہ کھر پر میرا انظار کر رہا ہو یا تھا۔ بایا نے اس کے بارے میں یوچھاتو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ ود پہیں کہیں ہوگا۔۔۔۔ ود پہیں کہیں کمال ؟ کیا تاراض ہے ہو گئے۔ ود پہیں کہیں کمال ؟ کیا تاراض ہے ہو گئے۔ شادی کی کوئی جاری میں تھی۔ اس و تدکی ہیں جی اسی شادی کر سکتی تھی اپھر جھی ہے جی کرتی تو جھی میری اپنی لا نف پراس کا کوئی فرق میں پڑیا۔ شادی تو چھر ایک جوا ہے جس میں جیت جتنی غیر بیٹنی ہے ہاراتی ایک جوا ہے جس میں جیت جتنی غیر بیٹنی ہے ہاراتی صورت جیتی اور جھے بھی جوا اسی وہ ہارار جھے ایک صورت جیتی اور جھے بھی جوا اسی وہ ہارار جھے ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک خوبیوں کے ہارے میں بتاتے تنے سیدوہ موضوع تھا جو جھے بحت تاپند تھا اور بالا کو اتنابی پند تھا۔ شایدوہ بھے تنے کہ ان کے اس طرح بات کرنے ہے میں اپناؤی بدل دوں گی۔ اس طرح بات کرنے ہے میں اپناؤی بدل دوں گی۔ اس طرح بات کرنے ہے میں اپناؤی بدل دوں گی۔ اور میں نے زبی بدل دیا۔ اس کے بات کرنے ہے اس کے بات کرنے ہے اس کے بات کرنے ہے۔ اس کی بات کرنے ہے۔ اس کے بار ہے اس کے بات کرنے ہے۔ اس کے بات کے بات کے بات کی ہے۔ اس کے بات کی ہے۔ اس کے بات کے بات کے بات کے بات کی ہے۔ اس کے بات

\* \* \*

اليي شادي جوعاول جيے انسان کے ساتھ موربي كاس ميں ميرى دلچين كيا موسكتي تقي بيس في عشى میں دلچیں دکھانی وہالا کے لیے دکھانی۔ شادی سے کچھ ون سلے عادل کے کھر کی آرائش و سجاوت میں نے کوائی سمی جو میں نے کروایا تھا اس کی بوری بے من محصور وي ال في حيك مير المحكيا ستم نے مارا کم سے اجما کایا ہے معل م خوب صورت بمارى طرح " وہ جھے ہے ڈر یا تھا میں جانتی تھی ای ڈر کی وجہ ے وہ میری تعریف شیس کر سکتاتھااور جب کردیاتھات صاف نظر آنا تفاكداس فيبت جرات عكام ليا ہے۔ جھے نہ اس کاڈر پند تھانہ جرات آگر میں اس ی جگہ ہوتی تو مجھی ایسی لؤک سے شادی نہ کرتی جس ے بات کرنے ہے پہلے دس بار سوچنا پڑے۔وہ دس نہیں ہیں بار سوچنا ہوگا کیو تکہ وہ مجھے ناراض نہیں کرنا عابتاتها وونهين عابتاتهاكه بحصكوني بات برى كك "یا مجھے کوئی بات ہرث کرے۔"اس امکان کویس نے بہت بعد میں موجا۔ جبوہ چلا گیا۔ مجھے اکثریہ لگیا تھا کہ وہ مجھے اپنے پیپیوں سے متاثر کرنے کی کو منتش کرتا ہے۔ اس نے شادی کے لیے

عَيْدُ خُولِينَ دُالْجَبُ 131 اكتربر 2016 عَلَيْد

من نا في المان المان الموراونت ليا الم كا اسائل بدلا ہوا تھا۔ بقینا"اس نے بالوں کو کلر بھی كروايا تفا اور انهيس باقاعده سيث كروايا تفا- اس كى شرث شرث پر کوث شوز اور ہاتھ میں بہنی ریٹ والح مس اليي ممايال تبديليال تفيس كه كفرى سےاسے ویکھتے ہوئے میں چند سکنڈز کے لیے اسے پیجان ہی

میراشک یقین میں بدل گیا۔وہ گرومنگ کلاسزلے ربا تھا۔ آج وہ فائنل میک اوور کرواکر آیا تھا۔ ایک عرصے سے وہ کچھ زیادہ ہی اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنے لگا تفا-اينے ليے الميشل فوذ بنا يا تفاجم جارہا تفائر يكولر ر ننگ جو گنگ کر نا تقا۔اس کی باڈی آیک خاص شہب میں دلنے کی تھی۔ أج جيه وه مجھ مررا زودے آیا تھا۔ میں سر ازو ہو کئی تھی۔ بہت حران تھی میں۔ اس نے خود کو بہت

مد تک بل ایافاند په اس کی مخصیت کی سادگی آپ ذیث موجعی مى جيساكميلياكت بن ده بست دينث إلى التامه ولينث يرس فوشنت يرس لك رباتها

وہ اندر میرے آفی کی آیا اور جھے کماکہ کیا میں اس کے ساتھ کے کے چلوں گی۔ یس نے ساف الكارمويا-معیرا خیال تھا آج موسم بہت اچھا ہے۔ ہمیں کیج کسیں اہر کرنا چاہے۔ ميرے انكار ير بحتى دہ بعند تفاكه جميں لنج با مركرلينا

چاہیے۔ غین نے ایک فائل اٹھائی اور اسے پڑھنے گلی اور اس سے کماکہ میں بہت مصوف ہوں۔ سربلا کروہ چلا حمیا-پہلےوہ مجھے فون پر یو چھاکر تا تھاکہ میں لیج کے کیے اس کے ساتھ جاسکتی ہول "آج وہ خود آیا تھا۔ میں اس کے ساتھ کیج کے لیے ضرور چلی جاتی اگر اس کے لیے میری ناپندیدگی میں کوئی کی آجگی ہوتی۔ ویسے بھی آج وہ بچھے لیچ پر کے جائے شیں خود کو رکھانے آیا

دیکھا ہے۔ تمیں منٹ سے تھہیں معلوم نہیں کہ عاول کمال ہے؟" '' دہ میں آتے ہی کاؤج پر لیٹ گئی تھی\_بس نیند

'آدہ گھندا کیلے ہیں نے تہیں آفس سے آتے

لیا اٹھے اور عادل کو آوازیں دینے لگے بھروہ اے فون كرنے لگے۔"آفس ميں ہوہ "آج ديرے آئے

''پھرکھانا کسنے بنایا؟ بمیں جران ہوئی۔ "وه كهدرباب كهوه أيك محتث يملك كمر آيا تفاليعني وہ آیا تھا'تمہارے کے کھانا بنائے کہ تمہیں آتے ہی بھوک لگتی ہے اور تمہیں یہ تک معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔"پایا خفاہو کر گھرواپس جانے لگے۔ ميرك مانه كهانا كهاليس يايا! مي كو بهي يسيس

تم ایے شوہر کا کھانے پر انتظار کمدگی تو مجھے زیادہ الما لك كالم الكركن على من

بلی بار مجھے عادل نے حیران کردیا تھا۔وہ کھر آیا اور کے کھانابنا کرچلا گیا۔وہ جانتا تھاکہ کوکٹ کرنا بالکل پیند نہیں۔ آفس ہے آتے ہی مجھے بھوک بھی

عادِل احجا انسان ہے مخیال رکھتا ہے 'بات مانیا ، ليكن چر بھى وہ بھے بند ميں 'دہ جرال كريا ہے کیکن متاثر نہیں 'شایدوہ بھے متاثر بھی کردے۔ میں متاثر ہو بھی جاؤں کیکن پھر بھی۔۔۔

### 

وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کے حلیمے میں جو تبدیلیاں آرای بین میں ان سے لاعلم ہوں۔ آس میں اتن تیزی ہے اور اتن تبدیلیاں آرہی تھیں کہ کوئی بھی اسے د کھے کرچونک جاتا۔ آیک دن میں نے اسے کارے نکلتے ہوئے دیکھا۔ میں اپنے آفس کی کھڑی میں کھڑی بارش کا نظارہ کردہی تھی جب وہ پارکنگ سے بارش میں بهيگنا موا آفس بلنه نگ كي طرف آيا- ده پهلي يار خفاك

خولين ڏانجي ٿا 132 اکتوبر 2016



تھا۔ میں نے اے مرسری قطرے کی نہیں دیکھا۔
جو ابو ی اس کے چرے پر نمایاں ہوئی وہ بچھے نظر آئی
تھی کیکن میں کیا کرتی ۔ خود پر جبوا اس پر رحم۔
میں جانتی ہوں خود کو ۔ میں جس چیز کو ایک بار
مانوں کو جن کپڑوں کو جن رکوں شہوں کو گوگوں
کو میں نے ایک بار ناپند کیا 'انہیں پھر بھی پند نہیں
کیا۔ ناپندیدہ چیزیں جسے میری انا کے لیے چیلنج بن
حالی ہیں۔ میری انا آئی بلند ہے کہ میں آسانی سے یہ
چیلنج جیت جاتی ہوں۔ اس معاطے میں میں پھر کی کیسر
ہوں 'بلکہ پھر بوں۔ اس معاطے میں میں پھر کی کیسر
ہوں 'بلکہ پھر بوں۔ اس معاطے میں میں پھر کی کیسر

مجھے عادل بھٹ ایک ہو جھ لگا۔ ایک ایساسا ہو میرے پیچھے بچھے رہتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ بایا کہتے ہیں کہ اس میں بہت می خوال ہیں۔ اس نے آج سک جھے ہے یہ نہیں ہوچھا کہ میں کمال تھی اورا تی دیر ہے گھر کیوں آئی؟ کس کے ساتھ تھی' اسے فون کیوں نہیں کر سکی؟ اس کی کال کا جواب کیوں نہیں دے سکدی

ی بیری کہتے ہیں کہ وہ بے ضرر انسان ہے۔ اگر کسی
انسان کی ذات ہے کسی دو سرے انسان کو کوئی تکلیف
نہ پنچے تو وہ انسان فرشتہ ہو تا ہے۔ میں مانتی ہوں کہ وہ
بے ضرر ہی ہے۔ میں نے شادی کے بعد بھی شادی
ہے پہلے والی لا کف گزاری ہے۔ میں اپنے دوستوں
کے ساتھ گھومتی پھرتی رہی ہوں۔ ان کے ساتھ پارٹی
کی بلاگلا کیا تھی میں ہے ان کے ساتھ پارٹی

مَنْ خُولِين دُالْجَسَتْ 133 اكتوبر 2016 يَكُ

جل کر بھے پرے اپنی نظوں کو شینے کے اس طرف موڑنا ہڑا جمال ۔ انٹر کڑ ایک لڑے کے ساتھ معروف تفاد النسٹر کڑ کھڑا ہو کراہے اسٹیپ کرکے وکھارہا تھا' بھراس نے سامنے والے کو کہا کہ وہ کرکے وکھائے۔

ما من النان عادل تھا۔
میں آج بھی ٹھک ہے یہ نہیں جان سکی کہ چلتے
چلتے میں کیوں رک گئی تھی۔ کس چیز نے جھے زیادہ
حیران کیا تھا۔ عادل نے یا اس کی وال موجودگ نے۔
میں وہیں کھڑی رہی اور اس کی طرف ہی دیکھتی
رہی۔ عادل نے۔ اندر کڑے کندھے پرہاتھ رکھااور
ایک کمریس جمائل کیا اور پھراس نے مود مندوی۔
اس کی مود منٹس یالش تھیں۔ بقینا "وہ کائی دفت ہے۔

یماں آرہا تھا۔خوف سے یا جرائی سے میں کیکیا کر رہ میں۔ پہلی ارمیں نے اپنے دل والک وم سے سکڑتے محسور کیا۔ ایک مرکوشی بے افتیار میرے ہونوں

المحال تم يكياكر المراد" الما كت بن كه وه آفس من وقت برنكل آنام. مجروه كمال حالا مسين في مجمع النف كاوشش بي مهيس كى وه كرجا الميم مير ميا المعانا يكا بالمهاور مجريمال آجا بالمبير مين و تقريبا الموزي آفس من كزار ليث وجاتي تقى و الماجيج و رات بعي آفس بن كزار دين كوني اعتراض مين والد

ودمن تک وہاں کھڑی میں اے دیکھتی ہوتا۔ میں اپنی پلیس نہیں جھیک سکی۔ آیک معطلے کے لیے میرا ولی پلیس نہیں جھیک سکی۔ آیک معطلے کے ایم وہا کہ ایک معطلے کے ایم وہا کہ ایک میں بال کے اندر جاؤں اور اس کا ہاتھ پڑکی باہر لیے آؤں۔۔ لیکن پھریہ کہ جھے اس چیزی فکر نہیں کرتی چاہیے کہ وہ کیا کر بہا ہے اور کیوں۔ اس رات جب وہ گھر آیا تو غیر معمولی طور پر خوش میں اپنے آر نکل پر کام کرنے کی کوشش کرتی رہی نہیں اپنے آر نکل پر کام کرنے کی کوشش کرتی رہی نہیں اپنے آر نکل پر کام کرنے کی کوشش کرتی رہی نہیں اپنے آر نکل پر کام کرنے کی کوشش کرتی رہی نہیں اپنے آر نکل پر کام کی نہیں ہوسکا۔ میں بار بار بیر ہوری تھی بیٹر روم کے آدھ کھلے دروازے کی طرف و کھر رہی تھی

می عامل کو توبالکل نمیں ۔ وہ بیرے گڑ ایو نک مگڑ نائٹ کھنے پر ہی خوش ہوجا باتھا۔ جس دان میں اس سے کمہ دین کہ… 'کمیاوہ میرے لیے ایک کپ کافی ہنادے گا۔'' تو وہ دان اس کے کیے خاص ہوجا آتھا۔

ب کیا جو میرا دل جالمہ یں کی کوجواب وہ مہیں

میں اسے مسراکر دکھ لیتی تھی تو سارا دن سسراہث اس کے چرے سے الگ نہیں ہوتی تھی۔ ابنی کانی کے ساتھ اگر میں اس کی کانی بھی بنادیتی تھی تو اسے لگیا تھا کہ جیسے میں اس سے محبت کرنے تھی دول ۔۔

مجھے اس سے محبت ضرور ہوجاتی اگر وہ مجھے پند اجاتا ہے اس میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ جے تاپند کیاجا تا تو ایسا بھی کچھ نہیں تھا کہ اسے انتا پند کرلیا جا تاکہ محبت ہی کہا جاتی ۔۔۔ وہ ایک شوہر تھا۔۔۔ مرف شوہ ہے۔۔اور اس۔۔۔

پارمطمئن تنے می خوش تیں اور جھے کیا جا ہے

آن عادل کے ساتھ ہو کے شادی کے ایکری مند کو

میں جھاری تھی تو دو سری طرف اپنے کیریئر کے لیے

میں جسے جان کی بازی لگارہی تھی۔ آپ جب زندگی

میں ایک ناپندیدہ چیز موجود تھی تو جھے زندگی میں ہرچیز

اپنی پندیدہ چاہیے تھی۔ گھرے لے کر آفس

آگ یہ کام سے لے کر کامیابی تک۔

ایک دن میں اپنے میتی کے ایک آر نکل کے
لیے ملورین کی ٹاپ نین ڈانس اکیڈ میز میں ہے ایک
ٹی گئی تھی۔ کافی دیر تک میں آنس میں بیٹی مائنگل
سے بات چیت کرتی رہی تھی۔ جس وقت میں واپس
آرہی تھی اس وقت میں نے سرسری ساتیتے کی اس
دیوار کے بار دیکھا جمال ایک بڑا ہال تھا اور بہت ہے
دیوار کے بار دیکھا جمال ایک بڑا ہال تھا اور بہت ہے
دیوار کے بار دیکھا جمال ایک بڑا ہال تھا اور بہت ہے
بیری نظر
بیا گئی۔ لیکن میں جاتے جاتے رک بھی گئی۔ جار قدم

مِيْدِ خُولِين وَالْجِسَّةُ 134 الوّبر 2016 عِيْد

م الدروه سور ہاتھا۔ عامل ہے اس اس میں خواجی آئیں سکی تھی جگیاں اسے زیادہ کھے تہیں۔ میں نے اپنی آفیشل پارٹیز میں جاتا ہی چھوڑ دیا تھ

4 4 4

پانہیں کیوں الین میں نے اے اپنے لیے ایک چیلئے سجے لیا تھا۔ بجھے راول کو یہ موقع دینا ہی نہیں تھا کہ دہ اپنے رقص ہے کی کو بھی متاثر کر سکیا کم سے کم اس کا مظاہرہ کر سکے۔ جب سے وہ وہل کرویڈ ہوا تھا تب ہے بایا اس کے اور زیادہ گرویڈہ ہو گئے تھے۔ ان قبید کے دہ تو ہروقت اس کی ڈریسٹک اور پر سالٹی کی تعریف کرتے رہے تھے۔ وہ بار بار بجھے یہ جمائے رہے تھے کہ وہ کس قدر ہونڈ سم ہوچکا ہے۔ ہمارے حلقہ احب میں کوئی بھی اس کی پر سالٹی جیسا نہیں ہے۔ اور پر سالٹی جیسا نہیں ہے۔ اس کی شخصیت سے کمیں نوادہ اس کی بیادہ کردید کی کھور کے کہیں نوادہ اس کی بیادہ کی

ر ساید اس نے زندگی بحر مجمی خود پر است میسے
اوریٹ میں کے تصبیعے دواب کر دہاتھا۔الوسٹنٹ
اوریٹ میں کے تصبیعے دواب کر دہاتھا۔الوسٹنٹ
میرے دوست بھی اس کی تعریف کرنے گئے تھے۔
اکٹرلوگ تواسے بچانے میں کانی وقت لیتے تھے۔ ایکی
ویکھا دیکھی کول بھی عادل سے متاثر نظر آنے گئی

سی۔آیک دن دہ جھے کہنے گی۔ "پایا کافیصلہ تھک تھا۔۔۔ عادل تو واقعی میں بہت الجما انسان ہے۔۔۔ تم ۔۔ محبت بھی کر آئے۔۔۔ میں ہس دی۔۔۔ معتمیں کیے پتالدہ جھے عبت کر آے؟"

ریاہے؟ کومل جران ہوکر مجھے دیکھنے گئی۔ کیوں حمہیں مہیں بتا؟جب سب کو نظر آرہا ہے تو حمہیں کیوں مہیر جا'

رزنیں ابجھے کچھ نظر نہیں آرہا۔" جبکہ بجھے سب نظر آرہا تھا۔ وہ کیا کر رہاہے کیوں کر رہا ہے 'کتنا بدل رہاہے 'میرا کتنا خیال رکھتاہے ' سب۔ لیکن بات صرف اثنی می تھی کہ بجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ڈائس سیجھے ہوئے اس نے مجھے چو تکاریا تھا۔ خوف ذرہ تھی کردیا تھا۔ اس راہ جس

میں نے اپنی آفیش بار شیز میں جاتا ہی چھوڑویا تھا' کو تکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ وہاں میرے ساتھ جائے لیکن پھراس نے میرے لیے برتھ پارٹی ارت کی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میں اتن مصوف ہوگئی کہ میں اپنی برتھ ڈے بھول گئی۔ میں یہ بھی بھول گئی تھی کہ الی کوئی پارٹی جھے دی جاسحتی ہے۔ جمال رات کو میرے سارے دوست کھرمیں موجود ہوں کے کھر سجا ہوگا کان میں ایک عالی شان پارٹی کا انتظام ہوگا۔

پایا خوش تھے۔ بہت خوش تھے اور عادل ہی۔
کول اور می بھی۔ پانہیں وہ ب کیوں اسے خوش
تھے۔ کیا ان سب نے اپنے آپ میں کاعلاج میری
خوشیوں میں تلاش کرلیا تھا۔ کیا انہیں یہ لگا تھا کہ
اب جبکہ میں اور عادل آیک رفیا تھا۔ کیا انہیں یہ لگا تھا کہ
آب جبکہ میں اور عادل آیک رفیا تھا۔
لیا مزم تھا۔ اگر ایسا تھا تو وہ میرے لیا تھا؟
میں اس کے ساتھ ڈائس کوں اس وقت میں اسے
میں اس کے ساتھ ڈائس کوں اس وقت میں اسے
میں اس کے ساتھ ڈائس کوں اس وقت میں اسے
میں اس کے ساتھ ڈائس کوں اس وقت میں اسے
میان کی کہ
میان کے ساتھ ڈائس کوں اس وقت میں اسے
میان کے ساتھ ڈائس کوں اس وقت میں اسے
میان کی کہ
میان کی کہ کوئی کی کہ
کوئی نے کہا۔
کوئی نے کہا۔
کوئی تی رقی نہیں ہوگا تھ کی ہوگا۔۔ فورا"

شروع ہوجاؤ دونوں۔" شاید کو مل جاتی تھی کہ عادل رقص سکھتارہاہے۔ شاید وہ عادل کی رازواد بن چکی تھی۔ میں نے اس رات محسوس کیا کہ میرا بھانجا کومل کا اکلو تا بیٹا بھی عادل کے ساتھ ساتھ تھا۔وہ عادل کے ساتھ سلیفیاں کے رہا تھا۔ اسے اپنے دوستوں سے ملوا رہا تھا۔ خضر عام نارمل بچوں کی طرح ایکٹ کردہا تھا جو کہ وہ کم ہی کیا کر ناتھا۔وہ تنمائی پند تھا اور زیادہ تر اپنے کمرے میں گیمز کھیانا پند کر تا تھا۔

یمر میں بہت رہاں۔ "خضر کے اتنے دوست کیے ہے۔ اس نے کب اپنے کمرے سے لکانا شروع کیا۔ وہ کس طرح عادل ہے اتنا فری ہواکہ اس کاہاتھ پکڑ کرات اپ دوستوں

مَنْ خُولَيْنِ وَالْجَبِّ عُلِي مِلْ \$ 135 اكتوبر 2016 يَخْدُ

\_\_ لولے لگا۔"

"اك الماحادال كرة بن الدوس آياة اس رات کی جھولی ہیں استے سوال تھے اور میرے خوب صورت بين مليكن ده تو كمال بين-ليے جرت كے اتنے ملان تھے كہ ميں سلامے سلخ ہوتى لئي- توعادل ميري فيملي ميں صرف داخل ہي نهيں ہوا عادل بليا اور ممى سے باتني كرر باتھا۔وہ بنس رہاتھا۔ تفائبكه وه جاري فيملى كاحصه بعي بن حيكا تفا-مكرا رہا تھا۔ محص صاف صاف ایسے لگاجیے اس نے ''<sup>9</sup>س مخص نے ہرانسان کومتاثر کرنے میں ایردی مجھے ہرادیا۔ وه جيت گيا۔ چونی کا زور نگادیا ہے۔" عادل نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور میراہاتھ تھام لیا۔ مجھے عادل کے ساتھ ڈانس کرتا پڑا۔ میں جو عادل جیسے انسان کو جیت جانے دینا۔ اس جیسے انسان سے بارجانا... مجھے اپنی تذکیل لگا۔ اسکے دن وہ چلا کیا۔ ایک استے بوے فیش میگزین میں کام کرتی ہوں۔ جس كا مرون شويز كے ہائى فائى لوگوں سے ملاقاتيں ''اچھا ہو تاتم بھی عادل کے ساتھ چلی جاتیں۔ کچھ دروبال اس سرال جاكر رمو-اب جب عاول بلائ ازر آان کی زندگیوں کے تجزید کرتے اور ان کی روشنل لا نف ك بارك من للمة كرريا مجمير بي ت جلی جانا۔ کام کواتنا مرر سوار نہیں کر ہے۔ نے میں کوئی عار نہیں کہ اس رات عادل نے کی یا شیں اس نے الاسے کیا کما تھا کیا شیں۔ کیا ج کیا نمیا جھوٹ کہ بایا بختے ہے کوئی از رس نہیں کر ہے تھے وہ بت مطمئن تھے۔ میں بھی بت مطمئن تھی۔ فلمي ميرو كي طرح رقص كيا... مجمع سي ميروئن كي وه مير علم ايك خط ميل يرجمو راكيا تفاكه ميل الماك اس رات اس کی برفار منس آؤٹ کلاس تھی۔ فكرنه كرول وه انهيس سمجها له كالميس البي فيصله من اس کا چہو خوشی ہے ومک رہا تھا۔ یہ حقیقت کہ وہ آزاد ہوں۔ میں نے جایا کہ میں بلا کے گھر خلی جاؤں آ يرے ساتھ ايے رفعل كرسكانے اور كرديا ہے ے کی خواب میں لے جارہی تھی۔۔ وہ میری انہوں نے مجھے منع کردیا۔ "اینے کھریس رہواور الینے شوہر کا انتظار کرو۔ آنگھول میں دیکھ رہاتھا۔ ہاں!وہ مجھے پوری جرات اور تہیں بھی معلوم ہو کہ عاول کے بغیر کھر کیما لگتا دلیری سے و ملی رہا تھا۔ اس نے جھک کر میرے کان میں سرکوشی کی اور میری کردن پر جھک آیا۔ عادل کے بغیر کھرولیای تھا جیسا پہلے تھا۔ نہ وہ میری ریزه کی پڑی جن سنسنامت ہوئی ہیں۔ اے فورا سرے دھیل دیا جاہا۔ "میں تھک ئی ہوں۔" میرے کیے پہلے کرمیں موجود تھا'نہ بعد میں ہوا۔ان لوگوں کے جانے سے زندگی میں فرق پرد ما ہے جن "ابھی تو ملی ہو۔۔ ابھی کیسے جانے دوں۔" لوگوں کی موجودگی سے فرق بڑے۔ جسے زندگی میں شامل بی نمیں کیا اے تکال دیے پر افسوس کیا کرنا۔ اس نے میراہاتھ نہیں چھوڑا۔۔ بازومیری کمرمیں ہاں! کیکن چند بار بجھے افسوس ہوا کہ میں نے ایک عام سے مخص کواتنا ہلکان کردیا کہ وہ خود کو سرہے ہیر تک حمائل ربااور كردن كاجعكاؤ بدستور ملي جيسا-اگر اس رات کا اہتمام میرے کیے تھا تو وہ رات برل دینے میں مصوف ہوگیا۔ کوکنگ سیمتا رہا، گرومنگ کرمائر قص میں غلطاں رہا۔ وہ خود کو خاص عادل کے نام تھی۔سب خوش تھے۔میرے لیے نہیں عادل کے لیے۔ وہ اشار تھا اس رات کا۔ میں نے پلیا کو بنالينغ يركمريسة موكيا آج سے زیادہ بھی اِتناخوش نہیں دیکھاتھا۔ للمجصر افسوس تفااوربس 'حیران کردیا تاانکل نے آپ کو۔''خصرنے میرے ياس آريوها من جرت اعديم الى الماكى باقل سے اندازہ ہو تا تفاكہ ان كى عادل سے

چھو استے ہی نظر آتے ہیں۔ خود کو تم نے کس خولی کی بنا رِاتااونچائىرركاليام؟ تم عادل سے شادی ہے انکار کرتی تھیں او مجھے ن تھاکہ جب تم اس کے ساتھ رہوگی تو تم بھی اس کی کرویده بوجاؤگ- ہوہنسید کیکن گرویده تووه فخض ہوجو خودائے سحرے نکل سکے جے اپنی ہی جاکری

سے فرصت تہیں وہ کسی کو کیا سراہے گا۔ چھے افسوس

ہے متعل!کہ حمہیں یہ تومعلوم ہے کہ حمہیں!پنے ليكن تهمين بيه نهيس معلوم كه أيك اليحم انسان کے ماتھ کیے رہناہے میں جرت سے ڈیڈی کود مکھ رہی تھی۔ عابتا ہے کہ میں حمہیں تمارے مرضی کی زندگی لزارنے دوں۔ تم ير اپني محبت كا دباؤند ۋالول- وه وہ سائن کردے گا۔ یہ گھروہ پہلے ہی تمہارے تام کرچکا ے۔ تم کے اور لیما جاہوتواس کادعواکر دینا۔ تم نے خود برشادی کی است لکوال ہے اب جا ہوتوساری زندگی سنکل رہ سکتی ہو۔ عادل کے یارے میں جو میرے رعوب تھے وہ سب کے ابت ہوئے اس نے مجھے مانوس نمیں کیا۔ مانوس تو مجھے میری این ہی اولادنے لیا۔اب مجھے اس چیز کاخوف نمیں رہے گاکہ میری بٹی کی زندگی میں کوئی بُرا مخص آجائے گائی کونکہ اب میں بیہ جان کیا ہوں کہ اچھے مخص کو میری بٹی خودا بی زندگی سے بے وخل کرتی رہے گی۔عادل کو بھی مکمن بے وظل کردو۔ میں جاہتا ہوں کہ وہ کی اسے جیسی اڑی سے شادی کرے اور آیا کھر بسالے میں اسے بہت پند كريا مول- اس في تمهارے ساتھ ايك صبر أزما وقت گزاراہے۔ میں اس کے مبری قدر کر تاہوں۔"

طرح کے فصلے کے لیے آزاد ہو

ایک دن انہیں مارے فیلے کے بارے میں بتا دے گا۔ مجھے عادل پر بھروسا تھا کہ جیسے اس فخص نے باتی کے سب کام اثنی خوش اسلوبی سے کیسے تھے وہ یہ کام بھی بہت اچھے اندازے کرکے گا۔

" تهارا اس المليے كھريس ول پريشان نہيں ہو يا .. ؟"عادل كو محتة موت آثم مينے سے زيادہ كا عرصه موكياتوايك راب باياني مجهيت يوجها-

سارا دن تومیں افس میں ہوتی ہوں۔ رات کوسوتا ى توہو تاہے۔

د کیا زندگی می ب دن کوکا کرنااور رات کوسوجانا؟ خ کیریئر کے لیے جنون رکھنااورای پرسٹل لا نف کو

میں خاموش رہی۔۔۔ " بجھے بے خوف بیشہ رہاتھا کہ مجھے بھی این کسی پٹی ليے أيك اچھا انسان نہيں ال سكے گا۔ مجھے بيہ خواب لکنا تھا کہ بھی ایسا بھی ہو گاکہ میری سمی بٹی کا شوہراتنا اچھا ہوگا کہ میں رات کو سکون سے سوجایا كون كا-فرواك موت كيعديس تمهاري موتك قوبيامين مبتلا موكيا تفاحب كوكى انسان اولادوالاموتيا ہے نااس دن سے بی وہ کی طرح کے خوفوں میں بتلا ہوجا تا ہے۔ میں آ پر بٹیوں والا تھا۔ لیکن تم ہے۔ باتیں کرنایا تہیں محاناہے کارے کونکہ م ضدی اورخوديسندمو-

دمیں خود پند نہیں ہوں پلا<u>۔۔</u>" مجھے پایا کے استے سفاک سے کہنے برد کھ ہوا۔

«تم خود کو کیا کیا سمجھتی ہو مشعل؟ ہو تو تم ایک انسان بي تا- أكرتم خوب صورت موتواس ميس تمهارا كيا كمال ٢٠ إكرتم براهي لكسي موتواس ميس ميراكمال ہے۔ میں نے رات دن محنت کی ممہیں زندگی کی ساری سمولتیں دیں۔ آگر میراباب پاکستان سے بھال نه آناوتمبارى بدائش بھى كى ديمات ميں موتى-تم ایں ہے کہیں زیادہ عام اور معمولی ہو تیں 'جتناعادل میں لکتا ہے۔ جب ایک انسان خود کو بہت اولئے

23

بنارے ہو۔میرا شوہر مسارے میزین کے کوربر آئے والے برفیکٹ گائے جیسانہیں دکھتا الکین وہ میرے

لے رفیکٹ ہے کونکہ وہ جھے محبت کرنا ہے۔

اس کی جیب میں میے ہیں یا نہیں وہ مجھے وعیرساری شانیک کرواسکتا ہے یا جمیں مجھے اس کی پروا نہیں

ہے کو نکہ وہ میرے دکھ میں میرے ساتھ ال کررو آ ہے۔میری فوتی میں میرے ساتھ فوش ہو آ ہے۔

م بيسب لله كرمير، شوبركوانت دينابندكو-بند كروييرسب بكواس لكمنا- تم ده وج (يريل) موجو

ساده دل لوگوں کی زند گیوں کا خون جوسی ہے۔ تم جیے مختيالوك ابني زعركيون كومشينون كي طرح جلات الترجي

اورانس ملا ہے کہ باق کی دنیا بھی اس فارمولے ب

کیامیں واقعی اپنی زندگی کو سی مشین کی طرح جلا وى كى جى فيانى زندكى رايك فارمولالكالما تا-جوامکیل میں دو مرول کووے رہی تھی ای اعلیل پر میں نے عاول کور کھا ہوا تھا۔

اس دن اوراس رات مجھے لگا کہ ہر مخص عادل کی زبان بول رہا ہے۔ ہر مخص عادل کے حق میں بول رہا ہے۔ ہراشارہ اس کے فق میں جارہاہے۔اس رات پہلی ارجم نے اپنے ال واوج ہوئے محسوس کیا۔ بہلی ارجمے نگا کہ جس نظریے میں دنیا کو اور عادل کو ويحسى رى مول وه نظرتى غلط تقي-

میں مجھے عادل کے محبت نہیں ہوگئ تھی۔ میں تو اس سے متاثر ہوئی تھی کہ کیسے ہر مخص اس کی د کالت کردہاہے۔ ہر مخص 'ہرواقعہ 'ہراشار میں۔ وہ خودیاکستان مدریاں۔ مِن تفااور يهال وه أينو كيل جمو و كيا تفا-

ا گلے دن صبح ہی مجھے ہمارے قیملی وکیل کی کال آئ ان كاكمنا تفاكريلان انبيل محصات كرف ك لي كما \_ إلى كاردية بجمع حران كردما تقا-وه عادل كو اس قدر بند كرت ت كدوه واست ت كدعاول جلد مجه جيسي اذيت ے آزاد موجائے بايا كاب رويد مجھ

جس راسبلامیر عیاس آئے تھے اس داسکے ون من أفس من بعي أيك واقعه مواتها-"بيه أرثيل آپ نے لکھاہے۔" تندو جیزانداز میں ایک عورت میرے آف آئی۔ "جي ميس نے بى لكھا ہے۔

2

"يلے من نے سوچاكہ مجھے تہيںاى ميل كرنى عرسوعاكه جوبات الاقات مي ب وواي کیل میں نہیں۔ ویسے بھی تم جیسے لوگوں کی طبیعت

لائیوساف کرنی جاہیے۔ معلائی کے ایڈیشن میں تم نے جو میکزین کے کورپر كول بسيند باث كائے اليك اسيندك تصویریں دیں اور اندر آر تکل آور ہنٹ دیے ہیں جمیا موج كرور إلى حميس كيا لكنا ہے كه وى الكا دست ہوسلا ہے ،جس کی باڈی اچی شیب میں ہو؟ وی شوہر برفیکٹ ہوسکیا جو بیوی کی برتھ ڈے کویاد رکھ 'جو بیوی کوغیر معمولی گفٹ دے سکے۔جواسے

فتين ايك باروز كملي لے لے كرجائے جود یں بینڈس مو-اس کے اس اولنگ کوانے کے لیے ڈھیرسارے میں مول جو کی قلمی ہیو کی طرح

مارے سب خواب ع كروكھائے؟ يو ب وہ اسكيل جو

تم لوگ ود مرول کو ج کرنے کے لیے وہے ہو؟ م ہوتے کون ہو ہمیں بیاسکیل دینےوالے؟

بند كرويه وابيات چين لكمنا-ميرا بزينزيه سب چرس برهتا ب اورا علكة بحكه وه ايك برفيك بزينة یں ہے۔ میرے برتھ ڈے گنٹ کے لیے اس نے این کھے میمی اور باری چرس جوس-اے لکنے لگاکہ شاید دنیا کی ہر عورت ایسے بی خوش مدعتی ہے۔ ہر عورت كولى سب جاسے مفتے كے چودان وہ بارث الم كام كرف لكاب الدينة من الكبار جه لي الحيمي مجكه بر ذر كراسك-ايي ضروريات كو تظرانداز كركے وہ مجھے زبول كروائے كے ليے ميے جمع كررما

ے۔ تم لوگ کول دو مرے لوگول کی زند گیل مشکل

المخوان والخلف 138

سی۔ میں فے اپنامنہ بھی صاف میں کیا تھا۔ کیڑے 类 类

بھی نمیں برلے تھے۔ تذکیل کے اس احساس کو لیے ين رات بحرخاموش بيشي رني ... اس أيك تحميثركي

گور بچساری رات سنتی ربی-

ا ورن کی تمبرون بونی ورشی سے وگری لینے والی ب برے میکزین میں کام کرنے مشعل جلال جواو کل ٹرین میں سفر کرنے کو اپنی توہن سجھتی تھی۔ ہے اپنی خوب مورتی کریمپ علنے والی ماؤلڑے کہیں زمان لگتی تھی۔ میں جو عامل جنے انسان کوایئے کندھے پر صرف اس کیے ابحد نہیں صورتی اتن کری ہوئی نہیں کہ آیک دیماتی اس حق جمائے۔ وہ مشعل آج گلاے سندے نشہ کرنے والے انکل کے فنڈوں کے ہاتھ واب ذلیل ہوچک ہے۔ وه ميراسالان مين ادث كر له مين تشيخ الكدوه ميرا وقار اون كركة تنصيب كلى بار جي احمال مواكم

> ابن انتاء کی شخصیت اور علمی واد بی خدمات پر واكثرماض احمد إض كاتح مركروه مقاله

احوال وأثار



تيت: -/ 1200 روپ دُاكِ رُق: م 50 روب

مكتنبه عمران ذائجسه فول فبر: 32735021 37. Ne JUL 37

لما مجھے قطع تعلق كريكے تھے وہ نہ كر آتے نه مرع الرجاني و الله عال كرت ف سے مہ میرے انہیں عامل سے فون پر کبی کبی ہاتیں لکین میں نے انہیں عامل سے فون پر کبی کبی ہاتیں کرتے دیکھا تھا۔ آخر اس شخص میں ایسا کیا تھا کہ جنہیں وہ ایک ہار بیارانگا تھا انہیں وہ بُرانہیں لگ رہا

اور مرساك رائ ان دونوں نے ایک پہاتھ مجھ پر حملہ کیا تھا۔ ایک والله محمد بر ان لی سی اور ایک نے میرے منہ بر التر ركود القاف بمرانهول نے بجیم ریست واج اور باق ل جواری الرفے کے لیے کما۔ اس طرح کے المن كراكم ي من والف تقى من في التي يك ہزاروں باران اسٹریٹ کرائم کے بارے میں بردھاتھا ا تفا اور بھیشہ کی سوچا تھا کہ سیاسب دو سروں کے ساتھ تو ہو سکتا ہے لیکن میرے ساتھ نہیں۔میرے يان ميري ابني كار تهي اور ميراا يتصعال قول من آناجانا ما میرے ملن میں می نہیں تھاکہ کسی یوش علاقے میں بھی میرے ساتھ ہے ہوسکتا ہے۔ کار تک آئے کوئی مجھے بھی پہنے اورج سا ہے۔ میرے منے يرے بيت من اور سرے مند پر تعشر ارسانا۔ می کمیں میرے ساتھ بھی چھ براہو سکتا ہے۔ کوئی

بھے بھی بے بس کرسکتاہے ميري ساري فيتي جيولري اور ميرابيك ان كياس تھا' پھر بھی وہ مجھے گالیاں دے رہے تھے۔ ایک اپنا بدبودار علیظ منہ میرے منہ کے پاس لاکر علا رہا تھا۔ میرے اعصاب اتن بری طرح سے منتشر ہوئے کہ میں کتنی ہی در تک وہیں بت بنی کھڑی رہی۔ میں خُوف زدہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ میں بے عزت ہوئی سمی۔ میری کرون پر ایک اڑے کے بنجوں کی تختی اور میرے اتھوں محانوں الکلیوں سے جیواری آبارنے کی ورندى في على جمنور كرد كاوا قا-

www.paksociety.com

ذات تو کمیں ہے بھی مجھی مل سکتی ہے۔ 'یہ تو عزت ہے جو ہرایک ہے' ہر جگہ سے نہیں ملتی۔۔ اور محبت ۔۔۔ اور عادل۔۔۔ جس کا ہاتھ ہاتھ میں تو آ تا لیکن گال تک نہیں۔۔۔

### 000

پایا اور میں عادل کو اطلاع دیے بغیرپاکستان اس کے گاؤں گئے تھے عادل گھرپر موجود نہیں تھا۔ وہ گاؤں میں کوئی ڈسپنسری بنوا رہا تھا وہ ہیں تھا۔ گھر کا ایک ملازم مجھے وہاں تک لے گیا تھا۔ ڈسپنسری کی تقمیر سے مجھ فاصلے پر وہ ایک ٹیوب ویل کے پاس میٹھا کماب پڑھ رہا

جس وقت میں اس کے پاس جاکر کھڑی ہوئی ہاس نے سراٹھاکرایسے دیکھاکہ جیسے اسے کمان تھا کہ وہاں میں ہوں 'لکین اسے بقین نہیں تھاکہ اس کا کمان کے بھی ہوسکتا ہے۔ جیرت اس کی آگھوں میں سمٹ آئی۔اس جیرت نے اسے خاصوش کردیا۔وہ اپنی جگہ

ے بل بھی نہیں سکا میں اور اس کی طرح میں میں اس کے پاس جا کر بیٹے گئی اور اس کی طرح میں نے بھی اپنی تاریخ کی اور اس کی طرح میں نے بھی اپنی تاریخ کی خوام وائن کی میں اور کی خواب مول جواس کے بات کرنے سے تو بھی کو اب مول جواس کے بات کرنے سے توٹ جائے گا۔

اذّیت کو پورے دل ہے محسوس کیا۔۔ میں نے جان کیا کہ وہ تو صرف بُحھ ہے محبت کر ماتھا۔۔ ایک محبت جس پر اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں تھا۔ ''میں تم ہے محبت نہیں کرتی عادل ۔۔ لیکن کیا تم اتنا وقت میرے ساتھ رہ سکتے ہو کہ مجھے تم ہے محبت ہوجائے۔۔ زیاوہ نہیں بس اتنا ہی۔۔'' ہوجائے۔۔ زیاوہ نہیں بس اتنا ہی۔۔'' اس نے کتنی ہی دیر تک بے تقینی ہے مجھے دیکھا۔ ''ہاں وہی ''حرف محبت ''جو تم سے سکھا ہے۔''

ربیو تہیں سکھا دیا ہے وہ میں خود بھول کیا ہوں مضعل۔ اس نے کہا اور اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ کے میں خود بھول کیا ہوں نے ہے تکال لیا۔ میں نے اسے دیکھا۔ ہاں وہ شیک کہ رہاتھا وہ بھول سکما تھا۔ کا تنات میں ایسا کیا ہے جو ہیں ہیں جگہ آئم رہتا ہے۔ وہ کیا ہے جی میں میں میں ہیں جب نے وجود میں کئی بھی کال کون نہ ہو کہیں ہے کہا ہی جاتھ ہے کہا ہی جاتھ ہے کہا ہو تھی ہے کہا ہے کہ

''واپس لوٹ جاؤ مختفل''' کیکی پار مجھے اس ''کلیف کا احساس ہواجس 'نکلیف سے مربار عادل گزر ناتھا' جب میں اس کی محبت کو اپنی جوٹی کی نوک تلے مسل دیا کرتی تھی۔

''والیس لوٹ جاؤ۔'' نے مجھے اس درد ہے آشنا کیا جس درد کوعادل نے مسلسل جھیلا تھامیں ہے اسے تھاکا دیا تھا۔وہ یقین جو اسے اپنے جذبے پر تھا' وہ مرد ہوچکا تن

میں نے اس کے ہاتھ پر پھرسے اپناہاتھ رکھ دیا۔ کیونکہ یہ بھی تو میں نے عادل سے ہی سکھیاہے کہ پھر محبت سے کتناہی تا آشنا کیوں نہ ہو' آخر کار پکھل کر موم ہوہی جاتا ہے۔

مَرْدُ خُولِتِن وُالْخَبِينِ 140 اكتر 2016 عَلَيْ



ے نظی تھی کی ملکن حالات تھے کیہ قابوے باہر ہی ہوتے جارے تھے اور یہ تمام مسائل علیند علی کے ائے زیرے ہوئے تھے ويكن أيك جفظے سے ركى كچھ مسافر سوار ہوئے اورومین نے رینگنا شروع کیا۔علینہ نے منی ویکھی اور سوچنے لی۔ باف لیو کا بھلا کیا فائدہ کھر تو وہ ای ''اے میں نے تو بہت سمجھایا کہ ساتھ رہو 'ساتھ رہے میں برکت ہے'اینا کھرے' بلزوغیرہ میں سب ی حصہ دیتے ہیں ہم پر زیادہ بوجھ شیں ہے ، کیان نہ جی اے توانینے کمر کا بھوت سوار تھا اب بھکتے۔ "نے خ

شديد درد تفااوروه ستي ي محسوس كرربي تحي اس نے افس سے چھٹی لے کر کھر کی راہ لی۔ آج توویکن میں رش بھی نہیں تھا۔ پھر بھی بہت ریک ریک کر چل رہی تھی اور علیند کری محصن اور سردردے بے حال ہوئی جارہی تھی۔اس کادل چاہااس ڈرائیور کو الفاكربام ريعينك دے اور خود ورائيونگ سيث سنيمال كر كازى به كادے ممالے رے حسرت اس کا ذہن ہی نہیں' دل بھی بجیب سا ہورہا تھا' اے رونا آنے لگا۔ وہ سوچنے کی تھی وہی باتیں جوون رات اس کے دل و دماغ میں چلتی تھیں۔ بچوں کے منے یونیفار مز'جوتے بھی لینے ہیں۔ حیا کا اسکول میں ر مین کرداتا ہے۔ پھر آئرہ اور حسن کی ٹیوشن قیس کیس سیلی فون اور پائی کے بلز کے ساتھ ساتھ فلیٹ کی قبط اف اف ف سے "اس کے سرمیں ٹیسسی ی استے لکیں۔ علی کی کم تنخواہ کااسے انچویں مہینے میں پچاسوس باراحساس ہوا تھا۔وہ علی کا ہاتھ بٹانے ہی کھر

# Downless From Parsoasyeom

TEFY.COM

رہائیاں دیں کہ الا ان اختیابی تعربی سے اتنی ہوجی کہ علیندہ کا برسوں پرانا ''اپنے گھر'' کا خواب بورا ہوگیا۔ ندا کے ساتھ ہی علیند کو پھرسے حسن اور آئھ کی ٹیوشن فیس یاد آئی۔ اے یاد آرہا تھا الگ گھر کی بات س کر علی نے کہا تھا۔

دو کھو علینہ! میری سمری صرف پندوہ ہزاد ہے اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ گھر میں خرچ کے لیے سب کم رقم میں دیتا ہوں۔ دیکھواکر میں چھ ہزار دے بھی دیتا ہوں۔ دیکھواکر میں چھ ہزار دے بھی دیتا ہوں و بھی میرے پاس نو ہزار بچھے ہیں جو ہمارے لیے بہت ہیں اور الگ ہونے کی صورت میں بھی ہزا بچوں کی اسکول فیس بھی ہزا ہے اس سے خالے کی اسکول کی اسکول کی اسکول کی اسکول فیس بھی ہزا ہے اس سے خالے کی اسکول کی کی اسکول کی اسکول کی اسکول کی اسکول کی اسکول کی اسکول کی

اپنے اساب فظر مرحی علیند کے چرے پر
جک می آئی ۔ اس نے دیکھا و دو اور میں ہم اس خور میں ہم اس میں خور میں ہم اس میں خدد کو کراچیا میں کیوں کو خور ہمی اتری میں کروں کو خور ہمی اتری میں کروں کو جزاروں وعامیں دے کر کے شام سے پہلے منزل پر آثار کیا گورند وہ سجھ رہی تھی کہ وات تو ہوں کی اس کا گھر ۔ وہ آخری طرف جس وی کراوت تو ہوں ہمی کو اس کا گھر ۔ وہ آخری طرف جس وی کراوت ہو ہی آخر کر رجائے گا۔ وہ اور اس کے نیچ کم از کم اپنی آخر کرر جائے گا۔ وہ اور اس کے نیچ کم از کم اپنی مرضی کی زندگی تو گزار رہے ہیں۔
مرضی کی زندگی تو گزار رہے ہیں۔
دوک نوک کرنے والا کوئی ضمیں تھا۔ میں سوچنے دو کیوں کے لیے خوش تھی کہ یہاں اب ان پر مورک نوک کرنے والا کوئی ضمیں تھا۔ میں سوچنے ہوگی کہ میں آئی۔ ایک بروگ کو میں آئی۔ ایک بروگ کو میں آئی۔ ایک

مافروں شرائک ورت جو تقریبا کی خالیں ہے اس کے پیٹے میں تھی۔ زور و شور سے بول رہی تھی۔ علینہ کو ناکواری کا احساس ہوا۔ بیابت وہ کھر میں بھی تو ۔۔۔ کر سکتی تقیس۔ووسری عورت جوان ہی کی ہم عمر تھی اور بھی تیز آواز میں بولی۔ "سماتھ رہنے سے کم از کم یہ فکر تو نہیں ہوتی کہ

نے بھوکے رہی گے۔ آگر ہرکوئی اپنی روٹی کا کیک ایک نوالہ دے 'تب بھی بیٹ بھرجائے۔" ''آف…۔ کیا بھونڈی مثال دی ہے۔" علینہ پہلو بدل کررہ گئی۔۔

"بال بال بال بال بال ويجمو ساتھ رہو تو بحول كو دادى، بالى وغيرو سنجال تى بيں اور سبت اہم بات بس طرح آج كل كے بيچ بگزرہ ہيں اس بين زيادہ باتھ اس اكيلے بن كا ہے۔ ماں باب جو اس كھنے ان كے سرول پر تو تہيں كھڑے دوكے نه كھر اور كونز و نيرو بول تو بھى نظر دھنا باك ، بحود ہوں تو بھى نظر دھنا برا آس ہو تا ہے۔ جب بچے بوے ہوجا تيں اچھا برا آس ہو تا ہے۔ جب بچے بوے ہوجا تيں اچھا برا آس ہو تا ہے۔ جب بچے بوے ہوجا تيں اچھا برا

علی نے بھی وی کہا تھا کہ بچے ذرابوے یہ ہائیں' تب تک ہم جی سیونگ کرلیں تھے جو لاگ ہوجا کیں گے کہا تھی جانے کو دوروں سیاد آئی جبود بھری دو پسریس منصی جی مرے موتی پڑھی گئی لاکی دادرانی نراجو البھی خاصی سابھی ہوئی پڑھی گئی لاکی دادرانی نراجو البھی خاصی سابھی ہوئی پڑھی گئی لاکی منصی اور گھرکے تمام بچوں کو بہت بیارے پڑھائی منصی اس کے بیٹے حسن کا کان بکڑ کر المائی۔ دروازہ ہوالہ رائدر آئی ہے۔

جہا اور اعد ای۔ انجا جی اس پر نظر دکھا کریں۔ یہ جیرے کرے کے نیری پر چڑھ کر حیات انگل کے گھر میں لگے ہوئے درخت سے کچل لوڈر مہاتھا۔ یمی توعمرے انجابرا سکھنے کی۔"

" متم میرے بیٹے پر الزام لگارہی ہو۔ صاف کر دو کرانہ آیا کرے تھمارے کرے میں۔"علید فوق

الرّ خولين والحبث 142 اكتوبر 2016 الله

ب بجول کے اکثر میں ریموٹ دے دو تو پھران لے بڑنے کے لیے تار ماو۔"وہ وروازے میں ہی کھڑی تھی جب بچوں کی نظراس پر پڑی وہ اس ک طرف بھاکے آئے "لها آئی ہیں۔ حیاد کیمو آج جلدی آگئیں۔ "وہ حُیبِ رہی احمہ اور دیا جا<u>م</u>ے تھے۔ حیا<sup>،</sup> آئرہ اور حسن بریشانی کے عالم میں مال کے پاس ہی بیٹھے تھے۔وویہ تو جانے تھے کہ ماں پریشان ہے ، کین یہ نہیں کہ کیوں پریشان ہے ان کی نظر میں یہ کوئی بُرا عمل نہیں تھا۔ آگر ہو باتوان کے تحریب یہ آوازیں نہ کو بختیں۔ علينعا تقى اورعلى كالمبرؤا كل كيا وعلى! بليزجتني جلدي موسك هر آجائيس-"اور کوئی بھی بات سنے بغیر فون بند کردیا اور الطے کھنے میں وہ دونوں ساتھ تھے اور اس بہات کررہے تھے علی زى سىعلىنىس كىدر عليدال كريس المريم الرياتي وت ی ملے تھی۔ جمیں اے بیوں کی اخلاق زبیت می کرنے ہے بچوں کو صرف اعلا کیڑے اچھی خوراک اور منتقے اسکولز میں داخلہ دلوا دینا اُن کاحق نہیں ہے' بلكه انهيس وقت وينايا واور توجه دينا انهيس الييزعمل ہے بیوں کی عزت محلقا بھی مارا فرض اور ان کاحق ے۔ بیبات میں بت و مصلے جہیں سمجھانے کی کو مشن کررہا ہوں انگیلی جرتم سمجھ کئیں بہت ہے۔ کو فکہ تم جانتی ہو میں تاہر تحق نہیں کر سکا۔ "آخر میں علی کانداز شرارتی ہو کیا تھا۔ 'علی پلیز<u>۔</u> مجھے معاف کردس' مجھے 'میں رہنا الگ مجھائی فالہ کیاں جاتا ہے۔ وهب آئی ہے ناخالہ کی یاد 'جاو کیا یاد کروگی 'یہ خالہ كابيا مهيس تهاري خالد كياس لي جائ كا- "على كرفون كرنے كے ليے اٹھاكہ اى كوخوش خبرى سناسك كدان كى لادلى بعالى بلس بهورادراست برآئى ---اور علیند مسراتی موئی بچوں کے مرے کی طرف بردهی۔ ان کا خوف اور بریشانی ختم کرنے کے لیے جو علینماکی کیفیت کی وجہ ہے جوال کے جروں پر جما کی

اضالی جالی بیشده بروس مردے جاتی تھی۔ حیا کو بھی يروس كى زامره بابئ سنبطال يتى تحييں جو رينارُو تيجير معیں۔ آئد اور حسن اسکول سے آکر کھر چلے جاتے۔ كهانا بنابوا بهو بإخفا روثيان بحى وه صبح بى بالشباك مين ر کھ دیتی تھی' کیان بچے اکثرو بیشتر کیج اسکول میں ہی وہ پہلے زاہرہ بابی کے وروازے برجا کھڑی ہوئی۔ تھوڑی در بعد زاہرہ باجی نے دروانہ کھول کر تایا۔ آئے اور حسن حیا کولے گئے کہ اسے بھی ساتھ کھلاتا ہے۔ یاجی نے اے اندر آنے کی دعوت دی۔ لیکن اس نے كراكريد كردى اورائ كحرآئ ويدانه كطابواتها-ر ول مے مرے سے آوازی آری میں۔ وہ آگے بردھنے لگی کہ اس کی تظرفی وی لاؤج میں تیز آواز میں چلتے ہوئے نی دی پریڑی۔ وہاں نمایت والبيات كاناجل رباتفااوروائين طرف ربخوالي دياجو دیا کوسائد می آگر آنگھیں اور مند پوری طرح کھو آگا گا۔ دیکھنے میں گن تھی' وہ جرت ہے گئے کچھ کمہ بھی نه سمی اور آھے بڑھی۔ آمے کامنظراور آوازیں اس کے دماغ کوسنسانے الله من الحد ألى كا تعا- ده بت بن كوري كوري ره الی۔ اس کی معموم بیٹی آڑہ جو کلاس فورتھ کی اسٹوڈنٹ تھی کی کوریس حیا کی ڈول تھی جو علینہ لے بحصلے مینے بی لاکروی کی اور حس کو فرسٹ ایڈ باکس ولايا تفااوراب ووذاكر الميضاتفا أئوك سائقه وبالأبعالي احمد ففااور حسن احدي كرروانفا\_ ومسراحد!آب كى مسزوان بنن والى بين اوراتنى جلدى دوسرابي نقصان دهابت بوسكتاب بمحسن یوں بولا تھا جیے یہ روز کامعمول ہو اور اس کے ذہن ين اس كمال كاكماجمله متصور كبرسار باتقا-"علیند ہم خورتو میرواہیات ڈرامے دیکھتی ہو بجن مِن مِي باتنس ، وتي بين اور سائھ معصوموں كو بھي بھا لتى ہو۔"اس ونت اس نے مسكر اكر كما تھا۔ "امى إيه توجع بن انبيل كما سجه- "مجراس آواز برساس كى أوا زاهارى يوكى جو كمدري تحيي-

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

### ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق،سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔



ماروی جو محبت کا استعارہ ہے۔

ماردی جوندائے محبت ہے۔

ماروی این دوستوں عمع اور عبداللہ کے ساتھ گاؤں اپنی ماں سے ملنے آرہی ہے۔اے راستے میں اغوا کرلیا جا تا ہے۔ ماروي كورز صنى كابهت شوق ب اس كاباب باندهى جواكب چرواباب اے بردهانا جا بتا ب اوراب دوست ساجن سندھی کو اس کوپڑھانے کی ذمہ داری سونیتا ہے۔ ساجن سندھی کا بیٹا کھیت اور ماروی ساتھ پڑھتے ہیں۔ پاندھی اور ساجن ان دونوں کارشتہ طے کردیتے ہیں۔ دونوں میں بہت محبت ہے۔

کھیت اسکول میں بچوں کو پڑھانے لگتا ہے اور ماروی آگے پڑھنے کے لیے جام شورویونی ورشی میں داخلہ لے لیتی ہے

جاں اس کی دوستی محمع ہے ہوتی ہے جو کہ شہر کی رہنے والی ہے۔ یونیورٹی میں ماروی کا سامنا اپنے گاؤں کے وڈر سے کے بیٹے عمر سومروے ہو آ ہے۔ ماروی اے خاطر میں نہیں لاتی۔ ر سومرو 'تمع اور عبد الله يراحسان كرك ان كے ذريعے ماروي كوا غوا كرواليتا ہے۔



# Devinles of From



## wwwgalksocietycom

### و وسرى اورآخرى قينظم

ماروی ہاشل کے چکراتے سرکے ساتھ اٹھ بیٹی۔اپی چُزی کودیکھاہے بٹ پر پڑے اپنے جو اس کے سمانے پڑی تھی۔اس کے جسم پر وہی اس کا حلیہ ' دھول کباس ۔ نقااس کی ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا گئج جو بلیک بھی اس احد

الباس - سااس کی مال کے ہاتھ کا بنا ہوا جے جو بہیں۔

سری کا ہوا تھا اور سوسی کی شلوار جس کے پائندہوں

براس کی مال نے زری کی کڑھائی کی ہوئی تھی۔ اس

نے بے جینی سے اپنے پائندہوں کو دیکھا۔ کے کو دیکھا ،

چزی کو دیکھا ہے۔ بے بابی سے خود کو دیکھا اور جانچا۔

"توویسی ہے جیسی تیری مال کے تیمے جنا تھا۔"

ماروی نے اس آواز پر سرا نماکر دیکھا۔ اس کے سامنے

ماروی نے اس آواز پر سرا نماکر دیکھا۔ اس کے سامنے

میں ہے وولوں منتقوں کے در میان کول تھ جتنا بولا

میں ہے دولوں منتقوں کے در میان کول تھ جتنا بولا

میں سکتی تو تو ال کا تھی اور گندی رنگ والی تو جتنا بولا

میں سکتی تو وولی تواس کا تھی اربار اس کے ہو تول

"بھاڑی جائے مہارا عرسائی۔" وہ تیزی ہے شائی بیزے اوری چراتے سرکے ساتھ دروازے کی طرف برحی۔ درواز الاک تھا۔اروی نے پوری آتائی کے ساتھ دنڈل تھمایا۔ایک بار دوبار "تین بار ۔۔ تمروہ قبر کا تقل کھل نہ سکا 'بار بار اوانائی صرف کرنے پر ایک بار پھراسے دور کا چکر آیا۔ وہ لڑکھڑائی اسے تھامنے کو تھری عورت آئی۔ "جہاں ہوا نہ چھو سکے وہاں تقل کیے کھل سکتا ہے۔" چوڑے بہی بانہوں نے اسے شانوں سے

''خدا کے لیے دروان کھول دد۔'' وہ گزگڑائی۔ ''کوئی فائدہ نہیں۔ ففل ایک ہوتو کھلے سارا محل ''زنجیموں'' میں جگڑا ہوا ہے۔'' وہ تحری دیماتی لہج کچھ ہی در بعد ایک جیب آگرماروی ہاش کے گیٹ پررکی 'ساجن سندھی نے گیٹ پر پڑے اپنے کھیت کو اٹھایا 'جیپ میں لاکر بٹھایا اس کا حلیہ ' دھول سے انے ہوئے سوجے سوجے نگے یاؤں ساجن سندھی آبریدہ ہوگیا 'جام شورو شہرسے چپل خرید کر جیب میں آبیٹھا۔

"مرد بن مرد بلی بھاڑے "برول" نہ بن-"
اجن نے اپ آنسووں پر صبط کا بند بائدھ کراس کی
پیٹھ تھیکیچوکیدار کی زبان سی ہوئی عیداللہ کی کتھا پر السے م

چولیداری زبال می ہوئی عبداللہ می کشمار اسے رہ رہ کے غصہ آرہا تھا اس کے اندروہ نوجوانی والا انقلابی جاگ کیا تھا۔

" "ہم کی حال میں اشیں شیں چھوڑیں کے ول بردا کر میرا بیٹا! تہمارا باپ ابھی مرا نہیں" وہ عرم سے بولا۔

اس کی آنکھ کھلی تو پہلے پہل غنودگی اور نشے کی وجہ
ہے اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کمال ہے وہ عائب
وہ نی ہے ارد کر دو سلمینے گئی۔ اس کمرے کی خوب
صورتی دل بھانے والی تمنی۔ اس دہن پر زور دے کر
یاد کیا اور اسے یاد آیا 'وہ ننگر پار کر اپنے گاؤں جارتی
تمنی اور نیچ میں بچھ آدمی گاڑی میں چڑھ آئے تھے۔
اس نے اپنی چڑی کو پوری طافت سے پکڑا تھا وہ
اس نے اپنی چڑی کو پوری طافت سے پکڑا تھا وہ

مَنْ خُولِين دُالْجَبُ عُلْ 146 اكتربر 2016 يَكِ

بی ہوئی تھیں۔ نیرے کونے میں جسولا تھا۔ پوتے کونے میں واش روم کا دروازہ تھا۔ عین وسط میں منعکس فانوس کے نیچے شاہی بیڈ پڑا تھاجس کی پائنتی کی جانب قد آدم اہل ہی ڈی دیوار کے قریب رکھی ہوئی تھی۔ اس کمرے کی تین دیواروں میں کھڑکیاں تھیں۔

اندر سے لاک باہر سے چھنیاں اور مضوط گرل گی ہوئی ہی جس سے صرف انسانی باتھ ہی نکل سکیا تھا۔ ہورا انسان ہمیں کھڑی کے شیشے تو زبھی دیے جانے تب بھی مضوط گرل کسی کو اندر آنے یا باہر جانے کا راستہ فراہم نہیں کر سکتی تھی' وہ تھک ہار کر آیک کو نے میں قالین پر بیٹھ تی۔ دو ان میں قالین پر بیٹھ تی۔ دو ان میں قالین پر بیٹھ تی۔ دو ان میں طرف ایک ہی راستہ ہے۔ "اس نے دو ان میں طرف ایک اس کر سے ہر نقصان چینے کا امکان ہو کو کھو 'جہیں یا عمر سامیں کو کوئی گلدان بھی نظر نہیں آئے گا۔ "اس کی آٹکھیں بات گلدان بھی نظر نہیں آئے گا۔ "اس کی آٹکھیں بات گلدان بھی نظر نہیں آئے گا۔ "اس کی آٹکھیں بات

طاموی ہے روی ہو گاگوئی تھو ہر ہی ہوتی کاش میں کوئی کاش میں تھر کا کوئی تھو ہر ہی ہوتی کاش میں کوئی میٹھے پھل والی بیل ہوتی جس سے مارو اپنی بھوک مناتے اس یا بال میں تونہ کرتی کوئی گھاس پھوس ہی ہوتی جس کو بھیڑ کہاں چراتی رائیں کاش کوئی سکتا

و مرت ہو الی بن کر آئی ہو۔ "وہ پھی باراس کی استخدار کی

''مبر گزشیں' رہم کہ آمان سے مانگوں گی' طالم مران سے نہیں۔ ''ماروی ازلی مرسے بولی۔ ''میر پی لو۔''اس نے فوب صورت مُرے میں فیر ملکی جوس اس کے سامنے رکھے۔ ''جھے نہیں چاہیں۔''دہ جاروں طرف دیکھ کر بے ''جھے نہیں چاہیں۔''دہ جاروں طرف دیکھ کر بے

کمرے کاجائزہ کینے گئی۔ "فیالوگ تو سرچکرانے سے جان چھوٹے گی۔" "فترام کی کمائی کے حرام مشروبات مجھ پر حرام ایس۔" وہ تھری عورت اس کے چڑنے پر ذریہ لب

اس کامطلب تھا کہ عمرسومرد کو گالی دینے پر دہ خوش ہوئی تھی۔ ماروی کی ہمت بردھی۔ وہ اٹھ کر کھڑکیاں جانچنے لگی۔ان کی کنڈیاں بھی باہر سے بند تھیں وہ بال نما بند روم جس میں اک کونے پر صوفہ سیٹ رکھے ہوئے تھے دو سرے کونے میں بک شاعب سالیاں

رجائے کی روح اس کی طرف پرواز کرجائے گی۔ میہ تحری درخت کا کوند ہی ہوتی جو کافذیر دکھا دنیاداس"کی محبت کے سوا کھے بھی تو نہیں۔اس دنیا کی لوك دردوالي جكه يرلكات دردر فع موجاتا) اس کے آنسووں سے بوراچہوٹر ہو کیا۔اک ان ساری ولفرہبیاں اس کی محبت میں بہنے والے اک آنسو کے آگے ہی ہیں۔ اے ماردی اس کی یادے مل کا تکر سجا ہے 'اپنی تعكاكاش تفاجواس كي سوج كي زبان سے ليث حميا تھا۔ كاش ميں ماروى ند ہوتى۔ ماروں كے ليے طعندند آ تھوں میں اس کی یاد کی لالی لگا کے اس کہ نیا میں P' يرورد كار ميرى لاج ركھنا-" ماروى كى مسافرین کررہ 'کیوں کہ کوئی چزاس کے مثل نہیں۔ آ تھوں سے آنسووں کی ندیاں سنے کھی۔اس نے ایک بی دل ۴ یک مهمی کودو چزی مضبوطی سے سرے کردلیٹی اور سجدے میں کر امني ترجع اول اس ايك كوينادو صرف آس ایک کو 'معولامهمانی کر'تیری تدبیر مرتدبیرے بهترے اورلوث آؤا بى اصل كى طرف تواس ماروی "روح" کوایی حکمت "قرآن" ہے ماروى اس دنياكي محبت عيان تعمرا اس م "ونیا" کے فریب ہے بچا۔ عرود نفس" کی اندھی خواہتات اور پھوگ دمہلیں"کی جالوں سے يدر فريب اس بندی خانے میں سارے آسرے ، ختم اک تیرا شخص علیر منظمی منظمی ای آسرا ہے گوہاروی کی لاح رکھے۔ العنے میں کروی-طلاق دے دے اس کو اور این وہ سحدے میں گر گڑا رہی تھی 'رورہی تھی ایے صل کی طرف لوث وعدہ وفاکردے۔ فالق کے سامنے موداوں کے بھیر جانتا ہے ' ذہن کی سوچوں سے آگاہ رہاہ۔" "اے مالک ماروی پررحم کر۔" مرکوشیاں سلحہ اول کی سرخیاں بن کر تھرکے ر مجمتان پر رقم و کئیں۔ چہ موئیاں چاروں جانب اپنی عاب چھوڑ کئیں۔ دس منہ دس باتیں دن دیماڑے "ہرچزای اصل کی طرف کوئتی ہے۔"ماروی بھی وهوم دهام سے دھرنا مار کر ہراک ول کو تک سے واغ تولونناجات محماي اصلى طرف ومعالم ارواح كى واركر كتي-طرف 'ماروی اس وحدانیت کی واوی کی تمنائی مقی "ماروی بھاگ گئی۔ وڈریے کے بیٹے کے جس كى جانب چل كرواحد تك پينيخ كا آسرا تقا۔ "جو ہروقت ول کویادہ اسے ول بھولٹا نہیں تب وكيون نه بعالق كهيت كياس اس كي ليه ركما ے جب عمد الست كا انجام ليا۔ ميں نے اقرار كيا تھا المرائي او عقل مند تھي-اينے ليے سکھ چن وہ رب کہ جس نے کی کوجناہ اند کسی نے اس ليا ميول د كھول ميں جان جلاتي-غرب بدحالي مين بي کوجناہے 'نداس کے مال باپ نداس کی اولاد۔ دواین مرجاتی احیماکیااس نے۔" ذات ميں يكما ہے۔ " 'بال پڑھی لکھی تھی' اینا راستہ خودینالیا۔وہ اس ای دب کویاد کرتے کرتے ماروی آج یا کل خُولِين دُالْجَسْتُ ٤٠٠٤ أَكُورُ أَكُورُ وَأُوكُو

دو دولوں کی بار پولیس اشیش پرچد کوانے کیا مگر وہاں موجود المکاروں نے یہ کمہ کر پرچہ کا شخے سے انکار کیا کہ تم ہماری پٹیاں اتروانا چاہتے ہو کیا۔ ہم غریبوں کی کمیں بھی شنوائی نہیں ہورہی بمجبور ہو کرمیں نے آپ کو بلایا ہے۔" ساجن سندھی ان سب کو ساری حقیقت بتارہاتھا۔

«بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔سب کی عزت

برابر ہوتی ہے 'آج ہماری بٹی اغوا ہوئی ہے 'کل کلال آپ میں ہے بھی کسی اور کی ہوسکتی ہے عمر سومروپر پہلے بھی یہ الزام لگنا رہا ہے 'گران کے کارندوں اور مشیوں کے مطابق وہ لڑکیاں ابنی فرشی آن کے ڈیرے پر آتی ہیں 'ہماری غلطی تھی کہ ہم نے بھی بھی ان سے جاکر نہیں پوچھا کہ سودا رضا خوشی کا تھایا ڈور زیردسی اور ظلم کا 'اگر ہم تب ہی آواز اٹھاتے تو آج ہمیں یہ دن نہ مکھنارہ''۔ ''

''تم مسیح کمہ رہے ہو ساجن' میں تمہارے ساتھ ہوں۔'' اجرک کے چکے والے نے اٹھ کر اس کا کان ماشکا

دنگراش کاکیا جوت ہے کہ پاندھی کی بیٹی ہے گناہ ہے اس کی رضامندی شامل میں ادا!اک بات سب بادر تھیں ارباب حاکم وقت کا حاکم ہے۔اس سے پنگا لیتا دشنی مول لینا عقل مندی نہیں۔ پہلے ہمیں یہ لیتان کرنا پڑے گاکہ ہاروی واقعی اغوا ہوئی ہے یا خود چل کر گئی ہے۔" یہ نکتہ اٹھانے والا نارٹی چکے میں پھوک کا جگری یارتھا۔

" میں اس کی ساکھ (گواہی) دیتا ہوں 'وہ میری ماروی ہے' اپنی چادر (عزت) نہیں آثار سکتی۔'' پاند هی' اجرک شانے پر رکھ کرچارپائی سے اٹھ کر کھڑا ہو کر سینے برہاتھ مار کرپولا۔

سے بہا مدہ روں ہے۔ وقو تو باپ ہے۔ کون باپ اپنی بٹی کی گواہی نہیں دے گا۔" نارنجی چکے والے بھیل برادری کے سردار نے پھراعتراض کیا۔

وبعاد ساجن أبهم تمهارا ساقد اس شرط يردي ك

کے ساتھ ہی آوپڑھتا تھا۔'' بھیلوں کے ویڑھے سے اڑنے والی ہاتیں پورے گاؤں کے گروگروش کرنے لگیں۔ چاریائی کے کونے سے لکی بھاگی کا بھاگ روٹھ گیا۔ ابھاگ لگ گیا۔ ''میں کہنی تھی ناکہ کچھ ہوجائے گا'میری ماروی کے

ساتھ '' ماں بھی 'ول کو دھڑکا لگا ہوا تھا پر کوئی مانتا نہ تھا۔'' وہ رو رو کر دہائی دیت۔''ارے میں تو اس کانام ماروی رکھ کر پچھتائی۔''

" (اری بھاگی !نه رو'نه رو'صبر کر۔" کھیت کی مال نے شانے برہاتھ رکھ کرولاسادیا۔

دسم بنیں ہو آاتی! مبر نہیں ہو آئمبراول جاتا ہاک آگ ہے جواندر کی ہوئی ہے۔ "روروکراس کے آنسو خیک ہوگئے تھے۔ اس کے مور نے سانی مارنے جسوڑو یے؟ سارے وردھے میں اداسی کے سانب بھٹار رہے تھے۔ اس کی کے اور قبط الڈیڈا تھا۔ اڑتی ہوئی وصول نے ان کی عزت دھول میں ملاوی تھی۔ افواہیں 'من گھڑت الزام بھیانک رقص کرکے بورے بھالوا گاؤں کو بھوتوں سے بھر رہے تھے اور بھوگ کی گئی جمیلی نے ماروی کے کروار کی دھجال اڑا

ساجن سند حی ان طرح طرح کی افواہوں کے آئی کو موں عرم نوے کھڑا ہوائے اور ارد کردے گاؤں کو موں کے چیچے کے چیئے مرموں (گاؤں کی سطح کے لیڈر جن کے چیچے گاؤں کا گریت ووٹ وی ہے) کی پنچائیت بلالی۔ وان ڈھلے سارے لوگ آئٹھے ہو کران چاریا ہوں پر آگر بیٹھے جو سارے گاؤں ہے آئٹھی کی گئی ہیں۔ آگر بیٹھے جو سارے گاؤں ہے آئٹھی کی گئی ہیں کہ آئر بیٹھے جو سارے گاؤں ہے آئٹھی کی گئی ہیں کہ آئر بیٹھے جو ساری وجہ سے یہاں آنے کی تکلیف وی گئی آپ کو کس وجہ سے یہاں آنے کی تکلیف وی گئی ہے۔ ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا گیا ہے۔ ارباب عمر سوم و نے ہماری ماروی کو اغوا کر لیا ہے 'جب وہ اپنچا ہوائی سے ہماری کا وی گاؤں آرہی تھی آپی ہاں کی بیاری کا من کے ۔ بیٹے خران ای لوگوں آرہی تھی آپی ہاں کی بیاری کا من کے ۔ بیٹے خران ای لوگوں آرہی تھی آپی ہاں کی بیاری کا من کے ۔ بیٹے خران ای لوگوں آرہی تھی آپی ہاں کی بیاری کا من کے ۔ بیٹے خران ای لوگوں آرہی تھی آپی ہاں کی بیاری کا من

مَنْ خُولِين دُالْجُنْتُ 149 اكتوبر 2016 يَكُ

دی تھیں۔

ایری طرف کی اور برباردو تورش پاژگراسے کرے میں تھیتی تھیں۔ اس بار بھی وہ دروازے کی طرف لیکی تھی۔ ''تم یساں ہے اس کل کے مالک کی اجازت کے بغیر نہیں جاسکتیں۔ بیبات تم سمجھتی کیوں نہیں۔" وہ تھری عورت جو مائی وڈی تھی ماس کل کی ساری ملا زماؤں کی انچارج ماس نے اک بار پھراسے نری ہے سمجھایا۔ ''فدرا کے لیے جھے یہاں ہے تکالو۔" وہ اک بار پھر رویزی۔ دویزی۔

سیوں ہے۔ ''د'ماروی! تمہارا یہ رونا دھونا کسی کام کا نہیں یہال تمہیں ہرچیز ہرخوشی مل سکتی ہے سوائے آزادی کے۔'' مائی وڈی نے دو سری لڑک سے کھانے کی ٹرے ل

ل دو کچھ کھالو اس طرح مولی رہ کر مرحاوی ۔ "اس نے توالہ اس کے منہ میں رکھا۔ اروی نے تعوی حوا۔ "مربی تو جاتا جاہتی ہوں ایسی ہے آبرو اندگی کا کیا فائدہ "آنسوتواتر کے ساتھ اس کی آنکھوں سے بہنے

ورند میاں تو جو زراس اور کھنے کو کہا ہے عمر سائیں نے ' خصے تو چولوں کی طرح رکھنے کو کہا ہے عمر سائیں نے ' ورند میاں تو جو زراس اور جائے گئے۔ سزاؤں سے معلیل میں ابھی تک آرام کررہی ہے۔" اتی وڈی نے دو سرا نوالہ اس کے مند کی طرف بر مایا۔ ماروی نے مند چھرلیا' مائی وڈی نے اس کو جروں سے پکڑ کر زبروسی نوالہ منہ میں رکھا۔ ماروی نے تھو کئے کی کوشش کی' مگر اس کے مند پر مائی وڈی کا ہاتھ آگیا۔ نوالہ اگل نہیں بائی مجبورا استخابہ اتھا۔

ہے۔ کیوں خود کو ہلکان کرتی ہے؟"

'' یہ جینا میرے لیے موت ہے' میں اپنے ماڑوں کے لیے موت ہے' میں سپنے ماڑوں کے لیے کے لیے موت ہے' میں سردے کر رہے کے لیے واغ بن گئی۔ " وہ گھٹنوں میں سردے کر رہے دیا۔ مائی دوی تھوڑی دیر اے

کہ ہاروی آگرائی خالی کی تکولتی "خودد سے گیا۔ اس کے لیے یہ پنچائیت جو بھی شرط رکھے گیادہ آپ لوگول کو ہانتی ہوئے گی۔ " چنزی کے چکے والے نے بچ کا راستہ نکالا۔

ر سیم کا میں ہے۔ دمبھائی راحموں میج کمہ رہاہے۔کل کلال کوہم بھی ارباب حاکم سومرو کو کوئی جواز تو دے سکیں تا۔ان پر انگلی اٹھانے کا۔" سندھی ٹوبی اور اجرک پہنے نسڑیا

بوال مجمع آب لوگول كى يەشرط منظور ب- " بخار ش تىتاكىيت ائھ كھ ابوا -

"کھیت" ساجن سندھی زیر لب بولا۔
"کھیت وہ تمہاری منگ ضرور ہے "محر منکوحہ منگور ہے کول بھاؤیاندھی منگور ہے "بوسکی منظور ہے "بوسکی کی گڑی اندھے اوند سردار بولا۔

"میری اردی کل بھی کھیت کی تھی "آن بھی کھیت کی ہے اور کل کو بھی کھیت کی ہوگی جو فیصلہ کھیت کاوہ ام سب کا۔ "پاند می نے بات ہی تھم کردی۔ "مر تھیک میں وقت رکھیں مل کرارباب حاکم کے

" پھر تھیک ہی وقت رہیں کی کرارباب حاکم کے یاں چلنے کا۔" ساری براوری کے لیڈروں نے مل کر عکمت کو کمت عملی بنائی۔ ساجن سند ھی غورے کھیت کو وکی میں بھی شک بردیا ہے اس سوال کاجواب فی الحال اس میں بھی شک بردیا ہے اس سوال کاجواب فی الحال اس کے پاس بھی شہری تھا اور شاید کھیت کے پاس بھی مہری تھا۔

کوک داستان دُنیا میں اک بار پھراپنالوہا منوائے میں لگی ہوئی تھی۔

4 4 4

اس قید خانے میں درد بھرا تبسراسورج طلوع ہوا تھا۔ کچھ بھی نہ کھانے کی دجہ سے دہ تڈھال ہو چکی تھی ۔ اس تھری عورت نے زبردتی اسے دوبار چائے پلائی تھی اور اک بار زبردسی چند نوالے اس کے منہ میں ڈالے تھے۔ وہ بھی ماروی نے کچھ نگلا کچھ تھو کا۔ اس وقت بھی دہ کھاتا کے کر آئی تھی۔ ہمار دردان کھلے پردہ

مَنْ خُولِين دُالْجَسْتُ 150 اكتربر 2016 يُلا

" ناح کے لیے ووی جوٹرا شرط سیں ان سے "چل رولے ول كابوجه بكا موجائے كا-"اسى رانے بوسیدہ کروں میں بھی ہوسکتا ہے۔"عمرسومرو وفت دروازہ کھلا ا در ایک ملازمہ کارانی،میرے جرا مأروى كوديكصتے بولا۔ - عوى جوڑاتے كر آئى۔ "نکاح کے کیے رضا مندی' شرط اول ہے۔" ماروى في اس كى المحمول مين المحصي وال كركها-مع میں کے ورنہ ہمیں زیروسی بہناتا بھی آیا "مائی وڈی نے ماروی کوبازوے میکر کر اٹھایا۔وہ تعیں تو دل و جان سے راضی ہوں۔"وہ اسے سینے سلسل نفی میں مربلارہی تھی۔اہے احساس مور ہاتھا يرباته ركه كربس ديا-" نکاح کے لیے دونوں فریقین کی رضا مندی کہ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے اس کی قوت مدافعت ضروری ہے۔"ماروی نے اکبار چھر مختی سے کما۔ "تمهارے یاس رضا مندی کے سواکوئی اور جارہ "چل جاً-" ائى وۋى نے واش روم كى طرف اشاره بھی شیں۔"وہ بس دیا۔ وميس بحى بحى رضامند نسيس بول كى ميراانكار ؟ قرار ونسي ، مركز نسي- "ماروى سختى يے بولى-میں نہیں بدل سکتا عمر ومو!" دونتمہاری مرضی ہے جرز حاصل و تم جھے ہرحال "آرام سے زر ہوجا۔" مائی وڈی مسکرائی۔ مسل اس کے لیے زہرین جاؤں گے۔ "اروی کالبجہ میں ہوا۔ "عمر سومونے انگلے سے اس کی تھوڑی زبريلا بوا-الامت سمجه كرنى له الحديث عيت وكرنا اور الفائي-ماروی نے ہاتھ ار کراس کا ہاتھ دور کیا تھا۔عمر ہے ورنہ وہ کی سے کا جش منانے میں ور شیس کر ہا۔ بمیشہ سے فاتح بن کر آ تا ہے۔" مائی وڈی کابولا 'باربار سومواستهزائيه اندازين بنساتفا-المركب من حرا مرك الرابي بي وه زيركب ہونٹوں سے مکرا آاور مننے پر دانتوں۔۔اس وقت كه كرايف جل محفظ الوا عمرف ايناته بھی ہنس دی گئے۔ "اس کے فتار نے سیلے جمعے موت فتار لے كود يكمااورود الحراس كسائ يميلاديا-دمیں اینا ہاتھ بھی جھی تمہارے ہاتھ میں میں كى وه اگر جين والول ميں سے سے تو ارتے والول ميں ے سی سیات مرف اور صرف میت کاے محیت ہے میں بھی نہیں۔ اس نے مضبوطی سے چزی کوم کا۔"ماروی نے دونوں ہاتھوں سے معبوطی سے چنزی تفاى معمر سوموب تخاشا بنف لكا-دروازہ کھلنے کی آواز براس نے سامنے دیکھاتھا۔ وكيادك سكتاب مهيس تهارا فجر كهيت-"عمر وروازے کے عین وسط میں عمر سوم و کھڑا مسکر ارہاتھا۔ سومونے اس کا ہاتھ تھاا 'ماروی بدک کر بیھے ہی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کراس کے سامنے آ کھڑا جطكسا بناباته جعزايا-"جحے ماصل مو الته چعزا كركياكوى-"عمرسومو "عمرسائيں! ہم نے بہت كما مكريه راضي نہيں کو غصہ آیا۔اس فے اس بار مضبوطی سے ماروی کی مورى جو راينغ بر-" الى ودى فدونول المحدجو ركر نظریں زمین پر جمکا کر عرض کی۔ ماروی نے دیکھا كلائى تقامى-بچیو ثد میرا باتھ-" ماردی کی مزاحمت مزور دوسرى الركى كارتك خوف سے زرد موكيا تھا۔عمرسومو שניט ש خولتن ڏائڪٿ 152 آکڙ بر 2016

"أؤنيل تأسيرا ينا محل و كلاول وراني بناكر ركه ول الدوى كي طرف برسعات كا-"وهاس هسيتمايا برنكلا-

شیشوں سے منقش مال جس کی دونوں اطراف سروسیان اور عین بال کے سیج جارف کافانوس جس میں بنکروں بنیاں روش تھیں۔ وہ ہاتھ سے مکرےاس کو اک اک کمرہ دکھا تا رہا۔ ہر کمرہ ایک سے بردھ کر ایک عمدہ تزئین و آرائش کے سجا تھا۔عقل کو جران كرئے كے ليے كافی تھے۔وہ حتى المقدور اپناہاتھ اس سے چھڑانے كى كوشش ميں بلكان كچھ بھى نہيں د کھ رہی تھی۔ کوئی چزاہے اچھی جمیں لگ رہی تھی۔

''جلو آو' میں حمہیں جنت کا نظارہ کراؤں'' عمر و واسے تھنیتا ہیدھیاں چڑھنے نگا۔ماردی لے قدم مرکے قدموں کا بیاتھ نہیں دے یارہے تھے داگرتی پردل مسٹتی جارہی تھی۔ وہ اسے اوپر اک خوب صورت بیڈروم میں آیا، ا در شفے کی دیواروں سے پردے سٹافسیے۔ اس نے وہیں پر ملے ایک بٹن کو دبایا اور میٹے کے باہر مارش کا سال بندھ کیا۔ گلاس ڈورسے یالی تیزی سے سیجے سے نگا۔ فوارے دور دور تک یانی نجینک رہے تھے ورخوں کے بے میک رہے تھے مصنوی بارش شیشے ہے اہرمنظر کو حسین رہنارہی گی۔

لحول کے لیے جران ہوئی تھی۔ بير مصنوعي بارش بي فيض ب- صرف ألكهول کو سراب کرنے والی' دھوکا ہے' فریب ہے۔اس سے تھراور تھرتوں کو کوئی فائدہ نہیں۔" وہ تکنی سے

کمہ کر ہما۔ ماروی کو غورے دیکھا وہ صرف چند

"بيرويلهو الحرى ترستة بيل المارش كے ليے" وہ .

عمر سوم وجو محویت سے بیہ حسین منظر دیکھ رہاتھا یلٹ کرماروی کو دیکھا۔وہ حمسخرانہ انداز میں اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ عمر سومرو کونے تحاشا غصہ آیا۔وہ سی بات ہے متاثر نہیں ہورہی تھی۔ "اجھا آوا میں تہیں اصلی مناظرہ کھا آ ابول۔"وہ

"ہاتھ مت پکڑو میرائمیں تمہارے پیچھے چل رہی مول-"ماروى دوقدم ليحقيم مئ-

عمر سومرو اس کے انداز پر ہنس دیا۔ '' آرہی ہو آہستہ آہستہ رستے یو۔"ماروی اس کامیہ جملہ کی گئی۔وہ اے لے کردوسری طرف سے فیرس پر آیا۔ "بيه سوايكر برميرا آمول كاباغ ہے ، ہرجنس كا آم اس میں ہے۔"منظروا قعی حقیقی اور دلکش تھا۔ قطار در قطاردور تك تحيلي موئ آم كدرخت معنظم طريق 228c

"بهت خوب ہے تمهارا یہ باغ عمر سومرو مگرمیری

نظر میں کوڑ کے درخت زیادہ حسین ہیں کہ جب میرے مارد بکرماں چراتے ہیں تو بھوک اور پہای مثانے کو۔''لال پھول''کاشد ایسا میٹھایائی جوئے ہیں مصالے کو۔''لال پھول''کاشد ایسا میٹھایائی جوئے ہیں پیل مکنے رکھاتے ہیں مجسور اس کی سوال کرتے ایس ''اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے مناظر بوری آب و تاب سے آموجود ہوئے "جب ساس سے ہلکان مارو عجرواہے رس چوستے تو ان کے ماندے جسموں میں جیسے جان واپس آجاتی تھی۔" عمرسومرواس كاس الترطائية بسا-" يعلول ك بادشاه كوتم ان جنگی جانورول محمددا گفتر كھانے سے ملاري موسماروي مروافعي بهت بي بحولي عالي مويا بروتوند "عمر سوم دن كتي موئ اين مسل بحن والے فون کو دیکھا اس کے سیل پر بار بار کال آرہی

تقى ممروه المحانبيس رباتھا۔ "نتب بى توكهتى مول عمر سومرد إتمهارا اور ميرا كوئى جوژ نہیں۔ ماروی اور مادیت کا میل ممکن نہیں 'مجھے آزاد کروو-"ماروی نے میلی ار نرم کیج میں کما۔ واتن مشكل سے باتھ كلى مو كيے چھوڑووں-آج ہمارا نکاح ہے ماروی - حالا تکہ مجھے اس نکاح سے كوئى فرق ميس يونا- فكاح من عرف تهمارے اظمینان کے لیے کررہا ہوں۔" اس نے احسان د تلایا ماروی ف آنکس موند کرد که نگار

"ما سُل إد ثناه "مرساس !" پيوگ هيتا بواام و المرية الرسومود اللم-"وه أني الرساعية سريلاتے بول- عمر سومرو ---- اسبار بس ديا مفا-اس کافون پر بجنے لگا۔ اس بار بھی اس نے کال کاث وی-وہ راہداری کالمبافاصلے طے کرے اس کے ساتھ آربی ہے۔مولوی منت ،کمال ہے؟" چکی طرف آئی۔ تھجور کے باعات آنکھوں کو تراوث "وه شيس لاسكا-" و کیوں؟ "عمر سومرونے بھوگ کو گریمان سے پکڑ کر بهاب به خوب صورت منظر؟ "عمرف ماروي كو "سائعی کیے لا تا برے سرکار آپ کومسلسل فون '' بہمی حسین مگراس ہے حسین منگر کادر خسین جو كرربي بي-انهول في الميخ خاص آدى آب كولين مارد میرے قبط زوہ لوگ حکتے جکتے جس کی پھلیاں کچی كي يجديدين " فغیرت؟ "اس نے جھ کادے کر پھوگ کاکریان بھی کھاتے ہیں اور توے پر سینگ کر بھی۔"عمر سومرو التفسد ماركر بس برا- ماروى كى آئكسول بين اس چھوڑا۔ پھوگ نفی میں سرمالے لگا۔ عمرنے بلٹ کرماروی کو دیکھاجو آسان کی طرف تشكر بحرى نگامول سے ديميد روي تقى-وجهوك لوكول كي بحوك كانداق مت أزاؤ عمر ''یمان جاروں طرف جو کیال بی ہوئی ہیں 'جول کر یا ہر جائے کی طلعی نہ کرنا۔'' عمر نے ماروی کا ہاتھ سوسرو! بعض دفعه رب صرف اس پاداش میں تعمیر چیں لیتا ہے۔"ماروی اس کے چیھے چیچے جاتے ہوئے يكر كراندوكيا-اس بار بى اس في مزاحت كى عمر سومروف اس كى مزاحمت كو نظرانداز كرديا-وولا سرى طرف سے سے اتر آیا۔ پھولوں کے باغ "ماكى وۋى الكوورها ۋا\_ میں جمال ہر طرح کے چولوں کے بودے اور ورخت "حاضر سركار-" مائى ودى دونول ماتھ باندھ كر فع وه باغ بهت بي خوب صورت تفااوريد منظرول دو ژنی آئی۔ لبحانے والا بچھ در کو ماردی بھی مبرت ہوئی۔ " اج سے میں ملک ہے اسے برطرف آنے وہ ان کیاریوں کے 🕏 سبر کے قالین پر چلتے جائے کی اجازت ہے سوائے باہر نکلنے کے مراس کو رہے۔ فارم ہاؤس کے سامنے آکر حوض پر کھڑے ہو گئے۔مصنوعی بیاڑہے بنی ابشار کاپانی اس جیشے میں ر آيرابر بھي نقصان چنجالويس تم سب كوزنده كا ژودل كررباتيا-يه منظريمي ول بهانے والا تفاعكر آمے بھي "حاضر سر کار 'حاضر۔" مائی وڈی تھر تھر کا نیا گئی۔ ماروی تقی جو مهتی تقی- درجھونپر دول کی محبت محلالوں " لے جاؤ اے اندر-" ماروی اس کے ساتھ كيد لے شين دوكى-مرے میں جانے گی۔عمر سومونے باور چی کوبلا کر عرسوموكم اتق ميس سيل اب بھي ج رہاتھا۔اس - انواع واقسام کے کھانوں سے کی کلائی میں بندھی سونے کی گھڑی جس پر ہیر مسلکے تيبل بحرويا كرك موئے تھے۔ بوسکی کے لباس میں بلوس وہ کئی بھی اوک كاول جيت سنني كى نورى شااحيت و كف والأصرف إاسائم كوايباكياكام آن رواسيد" ماروی کائی ول شین بیت پارہا تھا۔وہ اس کولے کر ''سائیں بادشاہ ابرادر ہوں کی بنجابت آجیتی ہے روش برجانا بوااندو كي جانب برحا-

اہیہ منت محراتھااور صرف الیکش کے دنوں میں ہی اتنا زم ہو ماتھا۔ ''ارباب سائیں! ہمیں کوئی اعتراض نہیں' آ کی معمان نوازی پڑا کر ساجن بھی ددجار نوائے کے کے۔"راھیموں برادری کے ایک فردنے کہا۔ "اربیب حاکم کا نمک پانی بیٹ میں جلا کیاتو پھرہم اس ہے بھی مرافعا کے بات نہیں کر عیس کے بیہ نمك حرامي جميس قبول نهيس- باتي آب لوك كهانا عابیں توسوبسم الله"ساجن فے ای روایت کے مطابق جواب یا۔ "نمیں پر ہم بھی نمیں کھائیں گے۔" پنجایت "نمان کا اسکاری کا ا ك سار ب لوكول في اتكار كرويا-د السلام عليم إنه عمر سوم واندر داخل بواب "حاضر باباسائيس! آپ في جمعے بلايا سعم اسين سيني يربائق ركه كرفيك كما اوربارى بارى سب ے باتھ ملانے لگا۔ ماجن اور باندھی نے اس سے برول سے ہاتھ ملایا۔ سب کے ساتھ کھیت میں کھڑا ہو کیا تھا مگر جیسے ہی عمر سوموتے اس سے ہاتھ ملاتے کو برهايا كميت فاسكالم توجعك ويا-"ہاتھ عزت کے رکھ الوں سے ملایا جاتا ہے العرول سے نمیں۔" اس کے کڑی لیجے سے نفرت چھی جھی کے نکلی تھی۔ ا پے مجاوراندازمیں جرانی مركربولا۔ ولا اسائيس ميد لوك الكشن مين جم على العادل ك یقین وہانی کرانے آئے ہیں نا! بیشہ دوٹوں میں ب براوریاں مارے ساتھ موتی ہیں۔"عمریات کرتا صوفي رباب كساته أبيفا و كور بوجاؤ عمر-"

"جی عاضریابا سائیں۔"عمر مستعدی سے کھڑا

"ماروی کوتم فے اغواکیا ہے۔ یہ بنجایت اس کیے آئي - "ميان ما كم الك - آوان الديول

یوے مرکار کے لیاں اردی کے لیے۔"ورا کو تک كرتے يھوگ نے آگاہ كيا۔ "تبہی میں نے کہا آپ یماں سے نکل چلیں كسي وبند يمال نه آجائيس-

أرباب حاكم سومروكي اوطاق ننین محسنوں سے پنجایت میتھی ہوئی تھی۔ ماحول میں عجیب سا نناؤ تھا۔ بہت بوے سردار کے اوپر بہت برط الزام تھا اور پنجایت کے بہت ہے لوگ آبھی تک ش دینج میں تصرار باب حاکم سومرو نے الزامات رو کردیے تھے اور اپنے بیٹنے کو پنچایت کے آگے پیش کرفے کافیصلہ کیا تھا۔

اور سارے الزامات اور تردید کے بعد پنجایت عم

موسرو کا نظار کردہی تھی۔عمرمومو ارباب حاکم کانون سیں اٹھارہا تھا۔ مجبورا"ارباب حاکم نے اپنے خاص كمار خميسو كوعرسوم وكولاك كے ليے بھيجا-منسونے اپنے بیٹے پھوگ کو فون کیا مجوگ نے فوراس ينجخ كالقين ولاياتقا

ارباب حاكم سومو تحت ريشان كعالم من تعاسي اس کی سیاس نندگی میں سلی بار ہوا تھا کہ وہ الکیش دنوں میں اتنے دباؤ میں عما۔ یہ بہت برط الزام تما آگر واقعی عمرنے میہ علطی کی ہے تو اس بار الکشن جستے کا امكان حتم مورہا تھا۔ بنجایت بید چند برادریاں جن كا ووث بینک بهت اجمیت رکھتا تھااس و تت ۔ موجود

جائے یانی اور کھانے کے بے تحاشا اصرار کے باوجود ساجن بالدهى اور كحيت في محمد محمى كمات س انکار کردیا تھا۔ارباب ماکم نے اکبار پھر پنجایت

"جب تک عمر شکارے واپس آئے تب تک آپ اوگ مہوانی کرے کھاتا کھالیں۔ میری اوطاق پر بموے ميضے بي - بيات مجھ كوارا نبير-"ارباب حاكم كا

و خوان دا کیا 155 اکثر 2016

روایت ہے کہ ۔ ملاقے کی نیانی (بٹن) کوئی عرش کرے تو ہم اس کی بات کامان رکھتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں۔ جھے اگر اس بات پر غصہ آنا تو میں اس وقت ماروی کی بات کیوں مانتا بھلا ُوہ میرا کیا بگاڑ سکتی تھے "

من المراس كى باتوں ميں وزن ہے۔ " نارنجى كے والا بھيل سروار بولا ' بنجابت كے دو سرے لوگ بخى اس كى بات ہے وہ سرے لوگ بخى اس كى بات ہے كچھ متنق لگ رہے تھے۔ "بابا سائيں ! بيہ حارے ظلاف سازش ہے ۔ حارى الكش مهم كو اللہ على اللہ تا كہ واللہ تا كہ اللہ تا كہ واللہ تا كہ

ہے۔ آپ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ
ساری برادریال ہمارے ساتھ فرادی بن جائیں گا۔"
کھیت نے اس کے سارے والا کل پریانی پھیردیا۔
"عام سائیں! ہم کیے نہ آپ کے بیٹے پر شک
آیا تھا' ٹیں نے جواب دے دیا کہ وہ بچین ہے گئیت
کے ساتھ منسوب ہادراس کے بعد جمیس کی طرح
کی دھمکیاں بھی ملیں۔" پائد ھی ہے بہی ودٹ نہ دد' تھر
گا' جو عر توں کے لئیرے ہیں' انہیں ودٹ نہ دد' تھر
منرور قبط زدہ ہے' پر تھر کا ساج اتنا قبط زدہ نہیں' کہ دہ
تہمارے ظلم کے ظاف آوازنہ اٹھا سکے۔ یہ ساراساح
تہمارے ظلم کے ظاف آوازنہ اٹھا سکے۔ یہ ساراساح
رہے ہیں' جو ہماری آواز پر ہماری مدد کو پہنچیں گے۔
پر را تھر تہمارا خالف ہوگا'اس الیکن میں' وڈیرہ الگام
دو اپنے بیٹے کو' ہماری عر تھی اگر محفوظ نہیں' و

''ان کا کہنا ہے کہ میرپور خاص روڈ برجب ماروی اپنے گاؤں اپنے کلاس فیلو عبداللہ اور شمع کے ساتھ آرہی بھی تواسے اغوا کرلیا گیا۔''

"النه كي له 'الإمالين كهي الشركر و يج إن

"بیرک کیات ہے۔"عمر سومونے استفسار کیا۔ "مین دن پہلے کی۔"

"باباسائین ایم توان تیوں دن آپ کے ساتھ رہا موں۔ کار نر میٹنگز میں کمیں گیا ہی نہیں۔ آج گیا موں شکار پر 'وہ بھی ابوظ میں کے شیخوں کے بے حد اصرار پر۔ شام کو پھر کار نر میٹنگ ہے 'ہمیں وہاں جاتا ہے اور جو وقت اور دان سے بتا رہے ہیں اس دان تو ہم چاہور پر براور کی کار نر میٹنگ میں تھے۔" وہ فر فر پول رہا تھا۔

"بس كو مرسومواكي كالے دهندے تم اب

کار ندول سے کروائے ہو 'خود نہیں۔ یہ پٹیآل کسی اور کو جاکر پڑھاؤ۔ ''کھیت نے کھڑے ہو کراسے لاکارا۔ ''نگر میری کیاد شمنی ہو سکتی ہے 'اپنے علاقے کے اک غریب چرواہے کی ٹی کے ساتھ۔ ''عمر سوم و کالبجہ تقارت آمیز ہوا۔

"اروی نے تہیں برعام تھی ارائمیرے سامنے تلور کے شکارے منع کیا تہاری وڈیراند آنا یہ بات برداشت نہیں کرسکی اور تم نے بدلہ لینے کے لیے اے اغواکروالیا۔ "کھیت نے اک بار پھر کشرے میں کھڑاکردیا۔

''استغفار استغفار ہمارے سائیں کو تھیٹر توبہ توبہ۔''پیوگ جلدی جلدی بولا۔ ''نچپ کرو پھوگ۔''عمرنے پھوگ کوڈا نٹنےوالے انداز میں کہا' پلٹ کرحاکم سومرو کو مخاطب کیا۔ ''باباسائیں! میں آپ کا بیٹا ہوں'اسی وقت اسے شوٹ کردیتا۔ یہ سراسرالزام ہے۔ باتی اس نے برابر جھے شکارے منع کیا تھا' میں واپس آگیا' کو نکہ جاری

مِنْ خُولِينَ وَجِبِتُ 150 وَ الرَّبِيرِ 2016 وَكُو

تو ان ماری براوریوں کے دوٹ آپ کو ملیں گے۔ ماروی کو الکیش ہے پہلے چھٹروانا پڑے گا۔" سارے مردارول في متفقه فيعلد سناديا-"ماروی پاندهی کی شیس میری بیش ہے اس کو ڈھونڈنے میں میں اپنا تن مین دھن لگا دوں گا اور إنشاءالله بيه جوجال ميرے مخالفين نے ميرے ليے بچھايا ے اس میں وہ خود کریں ہے۔ ماروی ہم سب کی عزت إورائي عزت بم مل كر بجائيں ك\_"حاكم سومروف أعمد كرساجن اوريأندهي كو على لگايا-وجميس آب ہے انصاف كى توقع ہے ارباب حاکم وقت کے حاکم آگر ظالم بن حائیں گے تو ہارے جیسے مسکین مارو کمال جائیں گے مسکین در پر فرما دکریں من اند هی رویزا۔ "ول براكرياند هي! بم كب تمهارك ساته بي-ارباب حاکم نے اس کاشانہ تفیا۔ عمر سوم واور تھوگ اندر ہی اندر کھول رہے تھے کاٹو تو لو نسیں والی مورت حال تقی۔ معتاج تیسراون ہے تین چارون ہم اور مبر کریں کے ہفتہ گزرنے کے بعد ہم سے شکوہ نہ کرنا۔ ہم اس كے بعد إي لائحه عمل ين آزاد مول ك-" ساجن نےوصلیوی۔ الكهدلائق أب الباب عام في ساجن کے آگے ہاتھ باندھے "اتنا وقت بھی دیا میں شکر آہستہ آہستہ ساری پنجابت اٹھنے کی مٹی سے ائے ہوئے کھیت کے نظے یاؤں پر عمر سومرو کی نظر يڑي-ومهومند اس کے لیے مرتی ہے وہ جس کے پاؤل م جوتی بھی نمیں۔ "عمرزبر لب بولا۔ مُمِيلًا اندهرا يهيلًا موا تفا- جِمونيرك مِن اندر سکھال اس کیڑے کے جھولے کو کھور رہی تھی۔جب

تهادل خاوف انقلاب مین لاگرو تعاوی گا جھے قب كراؤك وراتحرتهارك ليه قيدخانه - جائ كا اور مجھ قبل كراؤ كے اوسارے تحريس ميرى لاش جائے گ۔"ساجن سندھی کے اندر پراتا انقلالی زندہ و معند ا ہو ساجن! معند ا ہو۔ بیٹھ کریاتیں کرتے

ہیں۔" لنڈاور تھڑیا سردار آھے برم کر ساجن کو تھیکی وے کر بیٹھنے ہر آمادہ کرنے لگے۔ "عمرسوم وجواب والمياتم في رشته انكاتفا-" « نهیں باباسائیں نہیں میں دو بیٹیوں کاباب ہوں<sup>ا</sup> كونى باكل مول كه باندهي كي بني كارشته ما تكول بحوصمو کوائی کمیں دینے کو تیار ہوں۔ پھوگ پاک کماپ لا۔ عمر سو رونے جلدی سے پھوگ کو اشارہ کیا۔ پھوگ وور ترجزوان مين ليني كماب المحالايا-ومين اس ياك كتاب يربائد ركد كركواي ويا اون ۔ میں نے ماروی کواغوا نہیں کیائنزی میں نے رشتہ انگا-"عمرے اشارے ير پھوك وو كر و مكاب اندر مرعي كالما

و كھول كر تو و كھي واقعي قرآن ہے كا كوئي اور "هيت لي تلخي سه كما-دربس بابا !اتنی کے آعماری احجی نہیں ہوتی <sup>د</sup> راهيمول مرداراولا-"به تجی یاک تماب کوانی دینے کو تیار ہیں۔" "بِلَا! قرأن كريم كوباربار في مِن مت لاؤ - مل بيش كركوني راسته نكالو- جهند سردار في درايا-ارباب حاكم خون کے تھونٹ کی رہاتھا۔ زندگی میں پہلی بارا تی ذات اٹھائی پڑی تھی۔

وارباب مام أآب مارے علاقے کے مام بین الري اكر آب كے بينے نے اغوانسيں كى پر بھى فرادى بن كر آپ كے ياس آئے ہيں۔ماروى كى واپسى ميں آپ کا کردار ہونا جاہیے۔اپنے مخالفین کی سازش کو ناكام بناكر ان ساري براوريون كي مدرويان سميث لين- ادار اوعده رياك اكر آب كي كوشش كامياب ويي

وْخُولْتِن دُانِجُتُ 157 أَكُورِ 2016

عن في ال ونول ال كاشوم كراج ملك ليے كيا مواتھا ، كروان پيچان ند مونے كي وجه اے مزدوری میں ملی تھی۔ اور تب تک سکھال فاقول کی وجہ سے اپنے بیٹے کے لیے 'فاقدین کئی۔فاقوں کی وجہ ہے وہ اجڑی کودیر مدنے کی قوت بھی کھوچکی تھی۔ اس کی کھلی آنگھیں اینے بیٹے کی لاش کی ادھ کھلی آنگھوں میں انگی ہوئی تھیں۔ اور پرمیں نے اس کی سکتے ذوہ آ تھوں میں آئدہ امیدے ہونے پر زچہ و بچہ کی کمل خوراک کاخواب رکھ دیا تھا۔اب ساہے وہ امیدے ہے اور میں اسر کیے اس کے خواب کی تعبیر دھوندوں " ماروی يعوث يعوث كررودي "وه يقيينا" مايوس مو كئ موكى ، مجصے بوفا سجھ راي ہوگی کمیں اس کا بچہ اس کے پیٹ میں ہی نہ سوکھ علے "وہ ریشانی ہے کھڑی میں آکمٹی ہوئی۔ "الله! مجمع آزاد كروب" اس في مركى كى لاش اضائے 'خاموثی ہے روتی ہو عمراس بار ماروی کا کاندھامیسر نہیں تھا کا کٹین بچھ کی تھی۔وہ مسلسل رو مرلے آسان کودیکھتے ہوئے دیائی وی۔ "عمرسومرو أيس نے تمهارا كيا بكاڑا تھا بوايا تمر كرويا-"وه وين زهن يربين كئ-مائى ودى نے اے شانوں سے اٹھا کرشاہی تک بر مقاما۔ وتيرى جكريها ب الوي رائي ود اکی وای ایس تحریاتی موں۔" زمن پر سونے والى الي شاى للنكول كى عادى تهيس ميدينك بداريال محلاتیں عمر کو مبارک۔اس نے شیشوں سے مزان شاى ينگ ر بيضے سے انكار كرديا۔وہ اس ير صرف آك باریے ہوشی کی حالت میں سلائی عمی تھی۔وہ بھول کر بھی اس مندورے (بالا کابنا ہوا سرخ جھولا) میں نہیں مِیضی مائی وِدی بهتیرا <sup>که</sup>تی ورا سا جھولوگی تو دل بهل مائے گا آگھ لگ جائے گی۔

' متو ماروی ایم بھی بیلوفا تکلیں اور آسانشوں کی اور مخل میں 'اسپرماروی عین اس وفت نیرمهارہی مقى-كتف خواب تقع جو صرف اس كى أنكهول ميس میں تھے بلکر سارے مارواور سرتیوں (سیلیوں) کی آنكمول من بهي سح موت تق دبس كردب ماروى! اوركتناروئ ك-"مائىودى نے آگے بڑھ کراپے دویے سے اس کے آنسو و منهیں 'مائی ووی نہیں۔ میں تو پینگیں لینے کی عادی مائی وڈی 'جب سکھاں کی گودا جڑی 'وہ تنین دنوں ہوں میں کیا جانوں ان ہندوروں میں جھو گئے کامزہ۔ وہ کیفتی توزمین پر۔ مبیفتی توزمین پر 'یہ کاریٹ میرے تھ کے ریت ہے نرم نہیں 'مائی وڈی کیا تھ نے تھر کی ت فاقول بر تھی۔ کئی دنوں تک گاؤں والوں نے اسے رونی پہنیائی تھی مر حالات توسب کے مجو پیش آیک

ے اس کی اور اجری می وہ بھولا اس لے

اوري من يه آئ كالجرائد هنا-"

میری کود کو پھرے بھردے"

خوراك نهين پينجانےوالي۔"

ہو کر کھہ گئے۔

ا نارا۔ ہر آئی گئی کہتی اگل ہوئی ہے؟ ا ار کیوں نہیں

دی اگلی بار پرالله امید بحد بیدا مونے کی دے گا۔

مکھا<del>ل تقی مِ</del>س سھلایا ' نہیں 'یہ میرے بیج کی

نشانی ہے میں دیکھتی موں تو مل کو دھارس ملتی ہے

الله عدوعاكرتي مول الله اس لوثر كيرك كاجمولا) اور

اور آج وہ بھیلنی جھونیزے کے دروازے پر کھڑے

"اب اتاروے برلوائ "كرے كى بينكه" اروى

اب محلاتوں کو بیاری موتی ابوالس ملث کر حمیس

اس سے سلماں پھوٹ بھوٹ کررووی۔ول کے

وامن سے بند می امید کی کرہ کھل گئے۔ جسے نے

سرے کودا جری ہو اوروہ اے تیں او کے بچے کی

رای سی کے لائنین میں ملی کاتیل حتم ہوااور اس کے

نے کی زندگی کی لوجھی اس کے بھو کے تن کی سو تھی

چھاتی کادودھ ختم ہونے ہجھ گئی گئی

158 ESPOR

## يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسوسائٹس کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گُو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



"جى ميرى ماروى-" مائى ودى اس كى بكار بر قرمان

زم ہے۔ اس سے مائی وڈی کی آنکھیں آنسووں سے 'جھے یادے بھین کاوہ زمانہ'جب قط آیا' آٹا کم

پڑتا 'تب امال رونی پکانا چھوڑو بی اور ایک چھیے مکھن کا ارا ٹی ہوں 'تھریا ٹی کی ریت سے محبت سمجھتی وْال كر اب مِن تين روني كا آثاؤال كر بمونتي مجرايك موں کر ماروی تو تو واقعی اصلی ماروی ہے ' بھالواسے لوث آئی ہے۔"اور ماروی نے اس چزی سے آ تکھیں يو چيس بجس ميں صدياں ست آئي تھيں۔ الله أليانه موكه من قيد من عرجاول-م زنجيول مي رات دن رو ياب

بيرسب بركرايضاروول كياس يهنجول ميري زندگي كون حتم موجاتين؟

مع الركة وقت كے سمندر ميں مالس لية - درواز ، كلول كردوملاز اكي دست بسته داغ دار

کے آنسورونی میں جذب ہور ہے تھے۔ مائی دوی نے اپنے پارے اپنے آنسو صاف کیے وكهانالك كباب اس اعلان کے ساتھ ہی الی وڈی نے آگے برم کر

اے اٹھایا اے پیچے کنیوں کے ۔ جیلے میں دہ انواع انسام کے طعاموں سے بھی نیبل تک آئی محر

اروی نے دنیا جمان کی تعنوں کی طرف نظرا ما کرد

ويكها-ايك چياتي وي كهالي كي كريني بيش كي

اس کے لیے کری بٹانےوالی الی دوی نے سرے ہے اس کی اس حرکت ر مبوت ہوئی شیفے کی ڈاکٹنگ ٹیبل پر اکیس ممکین اکیارہ میٹھے کھاتے ہے

ہوئے تھے ور طرح کے مشروبات کیا کیا نعتیں میں 'جن کی طرف وہ ویکھنا بھی گوارا نہیں کررہی

> مائی وڈی کے ساتھ کنیزی ایک ایک وش میل ے اٹھاکرزمین پراس کے آگے رکھتیں ممروہ تفی میں

سريلاديق-"ميه چيزي ميرے ليے طعنه بين ميه وي چياتی

میرے کیے تعمت ۔ ب سب سے عمدہ اور اعلاغذا ب الى ودى- "اس في ويى ين لوالله ويو كرمنه مين

لعرولياني كي اعديل دي اور تعور اساكر وال وي-وه ئے کی تبلی بنی بن جاتی بھرس بھاک کر علمال اور اس کے جسے چند اور پھریا کو لے آتی اور امال بالے بحر بحركم بم سب كوپلاتي اور جوباتي بچتا وه دو مترب دتت كے ليے ركادي مجروب فخريدا داني و نوشي" ے استی- و مجمع ماروی! رونی پیاتی تو ہم تیوں کے بیدے بحرتے اور آئے کی سیخن بنائی تو دس لوگوں فے بی بیٹا! بھوک بربھ جائے تو 'اپناحسہ کاٹنا پڑتا ہے۔ ''اس

"تو واقعی بوی ال کی و می ہے الوی-"اور الدی کا نوالہ زہرین کیا۔اس نے آوھی رونی واپس رکھدی۔ "ایک رول تو بوری کھالے-" مائی وڈی نے منت

"بالا كيتے تھے اروى كى ال اے آوھى مونى كى عادت ڈال مجھی پوری میسرنہ ہوتوات بھوک محسوس نہ ہو' اس کے بعد بھے رمضان میں بھوک زیادہ

محسوس نمیں ہوتی تھی اور جب آٹا کم پڑنے لگا اُ تھا شروع ہوجا یا تو اباریت سے ٹوھ چن کر آیا کوھ کے مكوے فكوے كركے رہت كے اندروقن كريا جب سوك كر كھو كے بن جاتے كان كا زہرريت چوس ليس جھڑجاتے تواہا سو تھے ٹوھ کے مکڑوں کو گندم میں ملاکر آنا يوالانا باك چند كلو آنا بريم جائ فيمر مم ا كسيلى ى رونى كهات "ماروون كى ايك ايك ماروی کورلاتی رہی مطلق تک ٹوھ کی کڑواہث بھیل ک

أوراس كالرواري الدي فيال واي كاول:

159 43 B

اس نے اہر آگر خمسو کوائے کمرے میں بلوایا۔ العاضر سركار-"خميسون ودنول باته جواركر

"خمیسو! تمهارا بیٹا پھوگ اس کے سارے کالے کر توتوں کا راز دارہے۔اسے ضرور پتا ہوگا عمر نے ماروی کمال چھیائی ہے۔ یقینا"وہ کوئی خفیہ جگیری ہوسکتی ہے میرا بیٹا مجھ سے بچ سیس کمہ رہا ہوسکتا ے "تمارابٹاتم سے بجولے لے" حاکم سومونے وائن كأكفونث بحرت بوئ كما

"جی سرکار عیس اسے اگلوا نے کی بوری کوشش كرتا مول ان بحول كى غلطى فى آب كوريثال كرويا ك اور دو كى كوك آپ ك مندكو آف كى ہیں 'یہ بات میری برداشت سے باہر ہے " مسسو فازنی غلامی سے کلام کیا۔

مال خمید قان الکش کے دنوں میں کی مین وكول كي زبانيس بحي دوكركي وجاتي بين ان كي يكواس عنی پڑتی ہے 'ورنہ ساجن لاکھ انقلائی سمی مگر میرے سامنے زبان جلانے کی بھی ہمت منیں کر ما۔ کاث نہ ويتاايس كستاخان يولي ليان كو بمرسارا فائده ان دنوں کالیا ہے میں جمی بازی لیک کرد کھاؤں گااور اليش كزرن كسية ابت بي نمين اوسك كاكه ماروى كوعمرسومروف آشاياتها\_" "حاضر سرکار الیمی تدبیرتو کرنی بڑے گی در نہ ووٹوں

رِ اثريزے كا-"خميسونے ہال ميں ہال المائي-"نیہ تو رہی بعد کی ہاتیں ' پہلے اس کڑی کو تو ہر آمہ كرواؤ- ٢٩ رباب حاكم في مرك سيريثان موا-

اس شام ٹوٹ کے بارش بری تھی جمر جھے بادلوں پر ماروی نے دو اُکر کھڑکی کھولی تھی۔اندر کموروش تھا عربا برشام وصلى اندهرا تجيل جكاتفا كرك دار آوازر بلي كي جين جمياني جاري سي- "وكمح اين بيني كے لچھن-" حاكم سومونے اپني خاندانی بیوی عے آھے د کھڑا بیان کیا۔ '' تمهارے بیٹے کے لیکھن بھی تمهارے جیسے ہی موں گے۔"اس کی بیوی نے ٹائلیں دیواتے ہوئے

''انکیش کی ساری مهم پر پانی چھیردیا 'ارےاس نے يه بھي نهيں سوچا كه بيدونت ان كاموں كانهيں ،مكراب وہ اڑکی پا مہیں چھیائی بھی کمال ہے کوئی تدبیر کوئی ت عملی نمیں سوجھ رہی مجھے اس کھٹے ہا ہر تکلنے كى الى الله نق اور كىمىنى اولادى الله بچائے" وي ارباب! اين زبان سنبحال كربات كر- كعيني اولاد ہوگی مہاری لاڈلی شہری ہوی کی ارے میراعمرتو لا کھوں میں ایک ہے۔"وہ بری طرح برامان کئی۔ "ارمے بھا گوں بھری اس الا کھوں میں ایک بی نے تولٹیا ڈیوئی ہے کوئی حکمت عملی کوئی بمانہ کھڑکہ اس الدى سے اس كاول اٹھ جائے بچھو ژدے وہ" ارے وہ اروی ایندھی کی بٹی!!بردای خراہے عربھی' ملکاؤں کو چھوڑ کرجروا ہے کی بٹی پر عاشق ہوا ب-عزت ي خراب كردي الري توجس أب و فلرنه كر ماروى سے مثانا ميرا كام أو بس او كي وهوند كمال چھیائی ہے۔"اس فیصلہ دے دیا۔

'میری بھاگوں بری ملکہ' بچ ہی نہیں کہہ رہاہے' صاف مر کیاہے۔" حاکم سومونے بیوی کی خوشامد کی۔ "جیے تم کر گئے تھے کسی زمانے میں۔"وہ دویٹا منہ يرر هي بس دي-

در ارے تب تو خیر تھی۔ ایسے حالات نہیں تھے۔ اب تومی میس میاموں بری طرح-ساری براوریاں مخالف ہو گئی ہیں۔اس کو کالا منہ کرتا ہی تھا تو الیکشن كے بعد كريا ميرے ليے تومصيبت نہ كھڑى كريا۔" وسنواتم فكرند كرو-تم خميسوكي ديوني لكادو-مس ای الی ے ہو چھتی ہول۔"ملک نے مشور ورا۔

خوتن ڙانچيٿ **160 اکت**ر 2016

اور پھل اتنے ہوں کے کہ پیٹ جر کے کھانے کے احد بھی چریں کے اور عور تیں قط کے لیے خوراک جع كرين كى-تربوز خربوزتو ژكر كهندول مين تجيينكيس كى جے سوکھ جانے پروہ نکال کے تسلوں میں رکھیں گی اور قط کے دنوں میں وی ج توے پر سینک کر مونی کے ساتھ کھائیں گے۔ پنیر بنائیں گی ململ کے جھولے باندهیں کی ٔ وافرمقدار میں دودھ دینے والی بھیٹر بکریوں کے دودھ کی دہی بنا کر' وہ ان جھولوں میں انڈیل دیں گی' يانى نجر كرنكل جائے گا وى سوكھ جائے گی تووہ بھی قبط کے دنوں کے لیے جمع کر کے رکھیں گی ' پھردوتی پر رکھ كر كھائيں گئ ماروي اك اك بات مائى وۋى كوليد بتاری مھی جیسے مائی ووی اس تھری طرز زندگی سے ناداتف موسائي ودي مسلسل مسكراري تفي "میری سرتیال (سهیلیال) اب شف اور کوار چنیں کی مربوز خربوز توزیس کی چلتے پھرتے کام دھندہ المع كرف كالى ريس كى اور يس يمال فلا ماردى كوايك ومصرونا آيا اندربارش بابربارش انی وڈی نے بردھ کراسے پھوار میں بور پور بھگ می جھاجوں میند برنے لگا آ تکھوں کی ترایاں بر گئیں۔ اور بازی بٹیاں می سیکے آئیں گی جوعیدین رن اسمی تقین قرار و سے تمریس سال قید کردی نی بر کاف مید کیے این ازان برپابندی نکادی کی آو! میرانفیب "آس کے وجودے بھوٹ کر نکلے غمول کو سیٹ کر مائی وڈی ۔ اے تیدخانے میں لے آئی۔ "مانی وڈی تیرے ول میں ہی رحم نہیں کسی اور کو کیا کوں اور میرے مارووں نے بھی لیٹ کر خرشیں لی وڈروں کے سم سے ڈر گئے۔ ورنہ ضرور بہال تک پنچے۔"اروی پہلی بارا پنارودلاے تاامید ہوئی۔ سارى رات مينه چهاجول برسا اور سارى رات معالی اکٹوں بیٹی روی اور اس کے ساتھ

''انی وژی مینه'' ماروی نے لیٹ کرمائی وڈی کو خوش ہے ویکھا۔اس کے پیچھے الی وڈی اس کو پہلی بار خوش دىكى كرخوش موكى-"بال اروى مىنىي" مائى دۇى بىس دى-''بارش کی تھم تھم 'کی ردھم ساعت کو بھلی لگ رہی تھی' بلکی سی نمی کی پوچھاڑ' ہوا کے دھکیلنے برماروی كرجمره سے مرائ اروى نے خوشى سے آلكھيں موندين كور پر كھول ديں-"انی وڈی میں باہرجانا جاہتی ہوں۔"اس نے پہلی بار خواہش کا اظمار کیا۔ مائی ووی نے انٹر کام یر پریداروں سے بات کی اور دروازہ کھل کیا۔ آگے پیچھے واس یا میں ملازماؤں کے جمعی میں وہ سیرهاں البياكول نهيس چھوڑتيس؟"وه زچهوئي-ودېمين يه حکم نهيس؟ ايك زبان جواب آيا میرس بر آئی 'تواند هیراچهٹ چکا تھا۔ آسمان صاف وشفاف 'روش اور برسی بارش 'اس نے دیکھا' دور دور تك آمول كى مصل وسيسل كرك برى بحرى لك ری تھی اس منظرے اس کادل خوش کردیا۔ ارش میرے فری طرف بھی ہوئی ہے؟"اس نے پلٹ کرسوال کیا۔

"وہاں تو منع ہے موری ہے۔" ایک لڑی فے د والله تحرير سائية برسام" وه دونول ماته اور الفاكر يولي-

"بال برے تو تھر ورنہ بر بی بر۔ ریکستان۔" مائی ودی کی آواز میں ریکستانی السیانی آتا۔ دعب میرے مارووں کی بھوک ختم ہوگ بال یج بو رهے جوان عور تیں الرکیاں سب کی بھوک مث جائے گ۔ ماٹھو تو ماٹھو (لوگ) مولٹی بھی خوش ہوجائیں گے' ساری ترائیاں 'فنوض'' بھر جائیں گی۔'' کھانے پینے کی بہتات ہوگی'بس اب کچھ ہی دنوں میں' خراد و' تروز' ٹنڈے 'کوار' جبھو' سنواں

میں بھیلنا رہا ہے۔ مردی لگ کی ہے ولی کا چھوٹا سا عراكات كراس ك أور ركه ديا-وه في ويرايا اكبار دوبار اس کی آخری پھڑ پھڑا ہث بہت تیز تھی اور پھروہ مركيا بماكى دو اكر آئى اسے الث يلث كرد يكما عكروه ہے جان ہو گیا تھا بھاگی نے وہیں زمین کھودی۔ مور کو وفن كرك الني صحن من قبريناني - جموناسالك فك کاٹیلا اس فیلے رہی دے کر کہتی۔ "اروی آگردیکھے گی اس کی جدائی اور داغ داری مورير بھی بھاری پڑی۔" اور بیہ سوچ اس کے ول میں کڑ گئی ''ارے بھاگ!اواتو مورے بھی گئی گزری نکلی جوہاروی کے فراق میں میر گیا۔ تواہمی تک جی رہی ہے الوگوں کی باتنیں ہی گھیے مارنے کے لیے کافی ہیں۔ تين دنول سے كھيت بھى جبس آيا تھا۔ وديھا كدوڑ میں لگے ہوئے تھے وہ اندرہی اندریا تیں پکائی وی -بعزتي كاك طوفان تفاجوا لريزا تفاعميت كال اب کسروئی تھی ہمیں ہے گندی مارڈی نہیں جا ہے' مگر میرا چھورا' ابھی تک اس کو چھوڑنے پر رانشی نہیں' ہر آئی تی عورت اس دہمی' بیار ماروی کے فران میں غرق اور داغداری ہے شرون مالی کے کان میں كوكى نه كوكى بات الدل وبى ان باول في اس طاریان سے لگاویا ۔ اگے دن وہ جی وفاداری ي وركيرايروي یہ داغ اس کی زندگی کی نیا کو بھی لے دویا۔ویے بھی جن کی بٹیاں اغوا ہوتی ہیں دہ اکس جیتے جی مرحاتی بن محريها كى نے توواقعی مركز د كھاديا۔ " دع تھ جاماروي! آج چر غمر سائيں ارہائے۔" اللّٰ وذى في اس كے شانے برہاتھ ركھا۔ ماردی نے آنسووں سے تر آنکھوں سے اسے ويكصا وتوكياجاني ورديرايا-"ماروي شكوه كتال موتى-"بيدوروبرايانسين ميرااينا بحي بُعَثْما مواي-"ماني

"جورٹردے"کی تھت کی لوک پر مور سر تھائے میڈا رہا وہ مورجو صدیوں سے تحری حسن کا پیغامبر تھا جس مور کوسندھ کے تھے کے طور پر دربار فرعون میں بجيجا كيا اور معبور مون كاجمو يادعويدار فرعون اس كا حن اس کے رقص کودیکھ کرا نگشت بدندال رہ گیا۔ اور پھروہ مور ماروی کوعزیز ہوگیا اس دن سے جب اردی لکڑیاں وڑ توڑ کر اگ جلائے کے لیے جمع كرداي تھي۔اور مفي كے بنے بغير جھت كے باور جي خانے کی دیوارے لک کر بھنگارتے سانے نے اروی یہ حملہ کیا اس سے سکے کہ وہ ماروی کی کرون بر لانک مارتا جھونیرے کی توک سے مور اس کے راب کو بھائے کراڑا اور اپنے بنیوں میں اٹھا کردور المال كى جي بسي بدلى تحى اور ماروى اس الرے جران رہ کئی تھی۔ وہ کھرکے جاروں طرف ت تك يحر أرما بب تك ماني مرددنه موكيا وہ وفادار مور مرکبا مور رانی کھیت کی بیاری سے ایس و اروی کی یاویش ماروول کے ساتھ نیر ہماتے ساتے۔وہ عام مورنہ تھا جو بیاری میں مرتا وہ خاص

ماس مور تھا' ماروی کایالا ہوا' ماروی کی جدائی اس پر
سلے بھی شاک تھی کر جب وہ روانہ فون پر ماروی کی
اواز سنتا۔ کھیت اسٹیل کھول و تا اور وہ ماروی کی آواز
مثھاس بھری پکار من کر بیار اس نے ناچنا چھوڑوہا تھا'
دہ ماروی کے فراق میں سر نیہو ڈائے ایک جگہ بیٹھارہتا'
دہ کویاد آیا' پانی و بناتوا کیک تھو نگامارویا' نہ رکھاتو پینے
میں جا آ۔ باجر ہے کے چندو اُنے کی کے دیا تھا والوں کے
میں جا آ۔ باجر ہے کے چندو اُنے کی کے دیا تھا والوں کے
ایک وانہ 'چک کر بھر خاموشی سے بیٹھارہتا' جاولوں کے
ایک وانہ 'چک کر بھر خاموشی سے بیٹھارہتا' جاولوں کے
ایک وانہ 'چک کر بھر خاموشی سے بیٹھارہتا' جاولوں کے
ایک وانہ 'چک کر بھر خاموشی سے بیٹھارہتا۔
اُنے کی گولیاں بنا کر بھاگی اس کے آگے رکھتی' مگرفہ
اُنے کی گولیاں بنا کر بھاگی اس کے آگے رکھتی' مگرفہ
ماروی کو بلا رہا ہو' اور پھراس کے گلے سے چیخنے کی صدا
مرز بین پر رکھ لیٹا ہوا تھا بھائی نے جھارات ہارہی۔
مرز بین پر رکھ لیٹا ہوا تھا بھائی نے جھارات ہارہی۔
مرز بین پر رکھ لیٹا ہوا تھا بھائی نے جھارات ہارہی۔
مرز بین پر رکھ لیٹا ہوا تھا بھائی نے جھارات ہارہی۔

مَنْ خُولِين دُالْخِيثُ 162 اكْتُر 2016 يَكُ

ووی کا اولا کا تماسانس ہے اک کے کو بونٹول سے

پر منظاموا ہے۔ اروی رولی رہی۔ مائی وڈی کی زبان پر آلا پڑگیا' وہ خاموشی سے باہر نکل آئی۔ڈرائنگ روم میں خمیسو خان اس کا منتظر تھا۔

"مائی وڈی! میں بڑے سرکار اور سائمین — کا خاص پیغام لے کر آیا ہوں۔" مائی وڈی کا دل انھل پھل ہو گیا۔

" پچ بتانا درنہ انجام جانتی ہو۔ عمرسائیں بادشاہ نے ماروی کو یہاں چھپایا ہے۔" مائی وڈی نے اپنے اغوا کرنے والے کارندے خمیسو کو خون آلود تظروں سے دیکھا۔

"يمال پر كوئى لاكى نهيس ہے-"مائى دۇى نے سختى سے انكاركيا-

"دیکھو آمیں اروی کو بچائے آیا ہوں۔ برے سرکار ماردی کو اس کے مارووں کو واپس کردیں گے ورنہ الکش خراب ہوجائے گا۔ سمجھ رہی ہے میری بات "خمیسو خان نے اسے آمادہ کرنے کی غرض سرکھا۔۔

" تجھے پوگ سے تا چل چکا ہے تو جھ سے کیوں پوچھ رہا ہے "اپ سٹے کو بچانا اور مجھے مروانا چاہتا ہے۔" اکی وڈی 'اس کے لیجے سے آس کے اندر سے واقعت ہوگئی۔

مرف یہ اسٹ کھ بھی سمجھ لے صرف یہ ہتادے وہ لڑکی کسی تبدہ خانے میں ہے۔" ہتادے وہ لڑکی کسی تبدہ خانے میں ہے۔" وہ عمر سائیں کے خاص کمرے میں ہے۔ تبدہ خانے میں نہیں؟"مائی وڈی نے ضمیر کی آواز پر لبیک کسہ دیا۔

عمرسومونے بدی مشکل سے ڈاکٹر کو دکھانے کے
بہانے ارباب حاکم سے اجازت لی ورنہ ارباب حاکم
اسے اپنے سے الگ ہی نہیں کر رہاتھا کرات تین تین
بیج تک الکشن کا کام ہو آگور تھک ہار کروہ دان آیک
بیج تک سو آرمتا المحتالة بھریاب اس کے انتظار میں
بیٹھا ہو آگو وہ لاکھ سستی دکھا آگہ ارباب حاکم تھک ہار

''پھربھی احساس نہیں۔'' ''داشتا ئیں ہراحساس سے خالی ہوتی ہیں۔'' میری طرح مظلوم میری مرد نہیں کر علق۔ ماردی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ''دمصانہ کے مصابی گی۔'' ایک ڈی کی خود کا دی

د مصلوب کردی جاؤں گی۔" مائی وڈی کی خود کلامی بھری۔

مبری کا میں اسلامی کا گئی ہو کتنی بار پھانسی پر لفکوگ۔ اس سے بہتر نہیں کہ اک بار لفکادی جاؤ۔" ماروی نے ترغیب دی۔

مائی وڈی کا سر ضمیر کے بوجھ سے جھک گیا۔
''تو خوش قسمت ہے ماروی! آج تیرے نکاح کی
تیاری ہے۔'' مائی وڈی نے بوجھ چینکناچاہا۔
''نکاح ول کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو آ مائی
وڈی' میرے سربر تو آج بھی تھیت کی چزی پڑی ہے۔'
میرا ول آج بھی تھیت کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ آج
بھی تھیت کی امانت ہوں 'اس انٹ میں خیانت کرکے
عرسوم وکے لیے ہاں نہیں کمہ سکتے۔''

ماروی نے کا ان خوب صورت جوڑے اور جوہرات جڑے زبورول کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی

یں دیکھو کیسے خوب صورت زیورات ہیں ہے ہیں وہ بھی ہیں وہ بھی ہیں وہ بھی مرحاتی ہیں ہے ہیں اس کے ارک ارک اور عمل تو مرحاتی ہیں وہ بھی صرف ناک کی لونگ پر عمر سومو سائیں تو تمہیں سونے میں تول رہا ہے " ہیروں سے سجا رہا ہے۔" ساری ملازما میں باری باری ماروی اٹھر کرمائی وڈی کے مقابل جنن کررہی تھیں۔ماروی اٹھر کرمائی وڈی کے مقابل ہیں۔

" دواگر میری جگہ تیری دھی اغوا ہوتی تو مرنہ جاتی اس کے غم میں 'میری ماں پر کیا گزری ہوگی ' بھی سوجا ہم نے 'میرا باپ کس طرح لوگوں کے سامنے سراٹھا کر بات کرے گا' میرا کھیت کس طرح ہم لوگوں سے نظریں ملایائے گا' مائی وڈی 'میرا پورا فازران ' تصلیب''

مَنْ خُولِين دُالْجَتْ عُلْ 103 أكتوبر 2016 أبيد

سے سے الکوانسیں سکا تواسے آزادی بھی نہیں دے رہا

بڑی مشکل ہے اسے ڈاکٹر ہے چیک اپ کی اجازت ملی تھی۔ وہ بھی صرف دو تھنے کی مسلس تھکاوٹ سے اسے بخار آگیا تھا اس نے میربور خاص شرے پھوگ کو نکاح کے لیے مولوی لانے کا کھا۔اور خود سیدها فارم ہاؤس پہنچا مشنزادوں کی سی تھاٹ ہاٹ اور بادشامول كي آن بان شان ركف والاعمر سومرو أكميا ہے 'مائی وڈی کے ساتھ ساری کنیزیں کمرے سے باہر

اورات عودی جوڑا 'بذر برے اس کامند جرا ہے ہے عمر ہومونے کب جھیٹج کر غصے کو صبط کیا۔ دونتم آن بھی میلی کیلی اس دو نکے کی چزی میں میں ہو۔ کیوں اپنے حسن کی اور خوشیوں کی دشمن ہوئی ہو۔ "عمرسومواس کے مقامل کھڑا ہوا۔ "اپناحس وجال عرسومو على في كنواويا- ميرا چرو میلا ہوچکا ہے

أب ماروى (روم) ملير (عالم ارواح) كى طرف

کیے جائے گی'ارے عرائفس الارہ تیری خواہشات نے میرا منہ کالا کر یا ہے ' تو نے مجھے کمیں کا نہیں چھوڑا۔"ماروی کی آنکھوں میں آنسو آگے

"مجھے تم سے عشق ہے ماروی-" عمر سومرو ربوالونك چيزر جھو لتے بولا۔

"مرد اینے عشق نہیں کرتے اید تو برداوں کی او قات ہے مکسی معصوم لڑگی کو زبردستی اٹھانا اغوا کر کے داغدار کرنا' مرد ہو تو عشق سے او کر دکھاؤ' خواہشات کے غلام نہ بنو ایس دکھادی تم نے اپنی طاقت سے ہماری محبت کہ مجھے روز خون راائتے

ہو۔"ماروی نے اپنے بھڑاس نکالی۔ "ابھی تمہیں ایبالگتاہے ، مگر دیب تم میرے سنگ دنیا جمال کی نعمتیں دیکھیوگئ یاؤں گی' تو خود کو دنیا کی خوش قسمت ترن لژي سمجو کي- "عرسومروسکريث

"تم ہمیشہ کی طرح آج بھی اینے وطن ملیر کو بھول بيضے ہو اور مجھتے ہو عمل بھی تماری طرح مول-نہیں نہیں عمر سومرو' میں آج بھی ملیر کی مشتاق ہول' بہ تمهارے زود جوا ہرات و حوکیہ ہیں۔ میں اینے ہاتھ مين أكر انهيس بين لول ، توبيه المسكريال بن كر فترين جائیں' تمہاری نقہ'جیت کے نشے میں چور ہونے والے عمرے کیے وحول ہے۔ تمهارے سے زربغت مخل میرے اس ٹاٹ کے پیوندسے حقیریں ' پیر پسن لوں تومیراتن جل جائے ۔۔۔ عمر اِتمہارا میہ تحل میہ حویلی میرے اس جھونپردے ہے کہ زہے 'جو بھٹوں کی اوٹ میں کھڑا میری اینے مارووں سے محبت کا پرامبر -"ماروى نے ہاتھ كے اشارے سے كول دائمورا اس کے کمرے کو طنز کانشانہ بنایا۔ واور تمهادي رانيال كنيزي جوتم نيال رتهي بين س وہی مبارک میرے کے تومیری سے لیال اہم

مِن جُومالِ مونٹی چراتی ہیں 'لکڑیاں جلاتی ہیں جو آوھا بین بحرتی میں 'آدھی بھوک پالتی ہیں۔'' ماروی خونی سے کھڑی تھی چڑی اوڑھے' سامنے عمر سومرد يك تكاس والحد القا

وميري قيد مل الحي بهاوري وه دامن بند حی ہوئی خوشی کو جھاڑ کر دامن کوداغ ہے بچارہی ہے۔ "عمر سومرواس کودیکھ کرمسلسل سوچتار اتھا۔ ودتم میرے ضبط کا متحان کے رہی ہوماروی! کیایہ بری بات میں کہ میری دسترس میں ہو کرا ابھی تک وسترس سے باہر ہو میں حمہیں تمہاری مرضی سے جائز طریقے پر حاصل کرنا جاہ رہا ہوں ورنہ تمہارے تھیٹر کا داغ مين أبهي تك بحولانهين-"عمر سوموحتي المقدور اس كاول جيتنے كى كوشش كررما تھا۔ كىيس كىيں انسان مجور ہوجا آہے کہ جواسے پند نہیں کر آااس کے ہے بے تحاشا اچھا بن جاتا ہے' اپنی ضد' اتا' کو پس بشت ڈال کر ضط و مبرے بند باندھتا ہے فطری تر اور عرسومواس احساس تررواتها-

یں تھیڑ کا داغ مار رہاہے اور بھے اغوا کر۔ اس وقت بھوگ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جوداغ لگایا ہے وہ کس کھاتے میں شار کروھے عمر سومرو! پیسے ہے جسم خرید سکتے ہو' دل نہیں۔"ماروی والو آگیا مو دروازه کھولنے کو آگے برحما ماروی نے طنزیہ انداز میں اسے دیکھا۔ مل تفی میں سرملا رہی تھی۔سامنے پھوگ کھڑا ومعين توحمهين سارے كاسارا خريد ناچا بتا ہوں اپنا تھا۔اس کے چیرے یر ہوائیاں آثر ہی تھیں۔ تن من دهن سب تم يرلنانے كوجي جابتا ہے۔ "عمر ومغضب بوكياساتس!" سومروا تھ کراس کے سامنے آیا 'پشت برہاتھ باندھ کر ماروي كي آنكھوں ميں آنكھيں ڈال كرويكھا۔ دمیں نے ابھی مولوی صاحب کوڈرا تنگ میں بٹھایا میرے من میں تو کھیت کی محبت کی میخیں ہیں ا ہی تھاکہ دیکھا' بڑے سرکار کا کانوائے اندر داخل ہوا' اس کی محبت کی مهارے بند حی ہوئی۔"وہ دوقدم کیجھے بری مشکلوں سے نکاح خوال کو چھیا نے میں کامیاب ہوا ہوں۔ آپ کو بلا رہے ہیں وو۔ ڈرا تک روم فاجعاگوگی مجھ ہے۔"عمر سومرواستہزائیہ بولا۔ دان دیواروں کے اندر جمال بھی جاؤگی وہاں المرسوم ونے غصے سے دروازے پر لات ماری<sup>ا</sup> لیت کراروی کود کھاجس کے دو توں اتھ چزی کڑ اصرف عمر سوم و نهيں۔" وہ اب کی بار چار فقہ نے پر دعائیہ اندازش بندھے ہوئے تھے'وہ آنکھیں موندے تشکرے آنسو بماری سی۔ واوركون؟ معرسوم وك قدم عم الت "آج پھر قسمت تمہارا ساتھ دے گئے۔"عمرنے "موت" اروى لخريه انداز من بولي" آخرى ماروی کو دیکھتے گیااور عجلت میں دروازے سے باہرنگل وسيت من ل\_ بعثالي كأزباني-وكووطن كوياد كرت موائيل مرجاؤل توميري كور میرے مارووں کے پاس کا کہ اے عزیزوں کی منی اور اس کی اروی مم ہوچی تھی۔اس رات سے کھیت بیاوں پھولوں کی خوشبو آئے گی او میں مرکز بھی وجو اداره خواتين ۋائجست كى طرف ہوجاؤں کی۔" سے بہنوں کے لیے خوبصورت ناو عمر سومرو کے دل کو کچھ ہوا۔"ماروی اِخود کومت مارنا منهاري عزب يراجعي تك آنج نبيس آئي-" 'میں اپی لوئی (عزت) کو بچانے کے لیے جان بھی دے سی ہوں عمر سومواجس اروی کی غیرت غیر مرد کا ہاتھ بکڑنا قبول نہیں کر علی وہ اپنی عزت ہر آنج کیے ا کے دےگ۔ "ماروی نے پورے عزم سے کما۔ عمر سومرو ہنس دیا۔ "تم نے تو مجھے ڈرا دیا ماروی۔ ویسے ابھی تو تھیٹر کابدلہ بھی باتی رہتا ہے۔ سوچ رہا ہوں قيت -/300 رو<u>پ</u> اس کے بدلے میں ساری عمر کی بیڑیاں پہنادوں عبس



ابھی کھے ہی در میں بھوگ بہنچیا ہو گا۔ نکاح خوال کو

ب قرار فعا دوا يك ال بحى بيين الص مين الميا الماس نے مرتے مرتے بھی اردی کو پکارا 'اس کی ایے باپ کے ساتھ ہرایک کے پاس انساف کے سلامتی کی دعا کی۔ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر کما۔ حصول مع ليے كيا- ساجي كاركنوں ويمي علاقے كے ''یااللہ سائیں! ماروی کی خبر ہو' میں نے اسے تیرے لیڈروں' برادری کے مرداروں' سب کو اینے ساتھ حوالے کیا۔" پھر بلند آواز میں تین بار کلمہ بردھااور دم ملائے کی جبتو کی اور ان کی میہ جدوجمد کامیاب کی وهنی (مالک) کے حوالے کیا۔" یاندهی اجرک سے آنسويو تحجيت موت بولا-وہ لوگ جو مجھی حاکموں کے آگے سراٹھانے کی " خاجا ممبر كر صبر-" موثل والے نے كندھے ير سكت نهيس ركهت تقصه وه عمركوللكار رب تصراس كي متحصی دے کردلاسادیا۔ مخالفت برآمانه تنصب «بس بابلاسائیں!ہارے ساتھ تو — ظلم ہو گیا' کھیٹ کی بیہ بہت بڑی کامیانی تھی۔عمرنے بروی ۔ سارا گھرہی آجڑ گیا۔ بیٹی کووڈ سروں نے اٹھالیا اور چالیں جلیں حمراللہ کو منظور نہ ہو 'تو عمر کی کیا مجال کہ بیوی کو مالک نے اپنے پاس بلالیا۔ " یاند همی چھوٹ این چالوں میں کامیاب ہو' اللہ کا فضل ماروی کے يھوث كررويا۔ ساتھ ہے۔ ماروی کی ملیرے کیے تڑپ اللہ کا آسرااور ''بس بھاؤیاندھی!جواللہ سائیں کی مرضی۔انسار بے چارہ کیا کر سکتا ہے۔ "ساجن نے سمجھایا۔ وقبھاؤ۔ اللہ کے کیے پر تو میر آجا تا ہے۔ پر انسانوں ب سے اچھا کمان ایس ضرور کامیاب کرے گا۔ هيت كوبهي أسيات كالقين تفا-ے کے رمری نہیں آنا۔ ارے بھاگی کے جھڑنے اس رات بھی کھیت وہاں موجود نہیں تھا۔ انھوال دن تھا اے اغوا ہوئے اور کھیت اپنے الٹی میٹم کے کا غم بھکٹالوں گا مکر ماردی کے غم کا مداوا کہاں ہے مطابق آئندہ کالائحہ عمل تیار کرنے میں مشورے وهوندول-" ر اتھا۔جباے اروی کی مال کی موت کی اطلاع یاندھی کے سوئے ہوئے ۔ درد بھرے -زیادہ ہوئے وہ اے الے محمیا کروں ادا! ول عمے ایک اور غم نے ان کے کھری راہ لی تھی۔ یاندھی مجت رہاہ۔میرانوویر حاویران ہو کا۔" کے آنگن میں نیچے جس ہوئی الوں پر اس گاؤں کے "بس كروياندهي بس كو ارك توسي يار موكياتو لوگ بینھے ہوئے تھے۔ جہ میگوئیاں سر کوشیاں اب ماروی کا اور کون ہے "گاؤل کے اک اور مخص نے بھی جاری وساری تھیں۔ والى اولادى الله بچائے جوانسان كوماروك" ''ارے میری دھی آئے تو سہی 'میں اس کے لیے سارے عم بھلادوں گا۔" "ايبادن كوئي مان نه ديكھے كه اس كى جائى اغواكرلى "موہنہ اس نے جاکر محلاتوں کے مزے لوتے جائے۔ "ہدردکی سرگوشی۔ ''اللہ کسی کواپیاوان نے دکھائے۔'' اب لوٹ کر آئے گی؟"استہزائیہ \_\_\_ فقرہ کسی ول جلےنے پھینکا۔ ''توبہ توبہ 'اللہ کسی کو ایسی بیٹی نہ دے' دے تو وہ "اٹھ جاپاندھی۔ تدفین کے لیے رابت رہ جائے بچین میں ہی مرحائے 'ماں باپ کو داغ دار نہ کرے۔" گ-"وہ جنازہ لے کر قبرستان آئے۔ تدفین کے بعد ہو مل والے نے اجازت کی اور ٹھیک ہیں منٹ بعد بےرحم سرکوئی۔ کھیت بیہ بیاری سرگوشیاں س رہاتھا۔ غم کی دہیزیۃ ای ہونمل والے کا فون آیا۔ کھیت نے رئیبیو کیا فضارتها جکی تھی۔موت کاسوگ طاری تھا۔

مُرْدُ حُولِين دُالْجُسُدُ 166 اكتر ر 2016 أَيْدُ

كلادشن بيده عمرك كروك مركارك مائة کار نرمیٹنگ میں گیا۔ اس کے بعد ایک جلسہ عام تھا

ننگر یار کر میں۔ وہ رات محتے بھی فارغ ہونے والے

أوهرميربور محل مين بُوكاعالم تفا-ساري المازمائين اورچوکیدار آملازم سب بے ہوش تھے۔ مائی وڈی تی چائے نے کام کرد کھایا تھا۔

مائی وڈی نے کمرے کا دروازہ کھول کرماروی کویا ہر نکالا۔ ''آج تیری رہائی ہے۔ ماروی تو ملیر کی طرف

جانےوالی ہے "مائي وۋى ميں تنهارا إحسان محمى نهيس بھولوں ي- زندگي نے موقع ديا اگر کھے كرے كے قابل موئى

تو تمہیں ضرور آوازدوں گی۔ایے ساتھ کام کر لیے کے ليے-"ماروي آبديده موتی-

"تم آوگی نامیرے پاس-" اروی نے التجاکی۔ "اگر زنده رای از ضرور-" الی ودی فے اسے ملے

''ان شاء الله حمهيں کچھ بھی نہيں ہوگا۔ ابھی میرے ساتھ جلی چل۔"ماروی نے بے آبی سے کہا۔ وميرى جان أسال مع تكلنااتنا أسان محبيل يخفي تو نكالنے والے نكال دے ہيں۔ انجى كاڑى آئے كى جو تخص لے جائے گی ڈرنا میں اور لے بیالی لے۔" اتی وڈی نے چائے کا کر اس کے سامنے کیا۔ دونہیں مجھے طلب نہیں۔"ماروی نے انکار کیا۔

"ابھی میرابھی کپ رکھاہے جو میں نے پیناہے ماروی!بس اک عرض میری مان کے-"مالی ووی نے دونول ہاتھ جو ڑتے کہا۔ "ایک وعدہ کر۔"

د مبول مائی وڈی 'تو َجان پر تھیل کربیہ احسان کررہی ہے 'میں تمهاری ہرات مانوں گی۔" ماروی نے اس کے دونوں ہاتھ بکڑے۔

"اگر ساری عمراس راز کو رازنه رکھ سکے تب بھی اليكش كے ونوں تك صرف زبان نہيں كھولنا كه حميس اغوا كرنے والوں ميں عمرسائيں كا نام تھا ابس ایک التجابان کے "مائی دؤی نے اک بار پھراروی

''سائیں! موقع اچھا ہے۔ کل الٹی میٹم بھی ختم مورہاہے اور ماروی کمان ہے یہ بھی پتا چل کیا ہے۔ آب تحكم كريس تو كارروائي شروع كريس-"خميسو نے آکر حاکم سوموے کان میں سرکوشی کی۔

«بال عمرایسے کمسی کو کانوں کان خبرند ہوں ہی شیک یڑے۔" حاکم سومونے عمر سوموے کمرے کے دروازے كود كيم كركها۔

ودبس سائيس آپ صرف ان نوجوانوں کو قابو کریں ا كام ميرا-"خميسون باته بانده كركما- عالم في آكام كاشار ع ي جاف كوكما-

صعید و ایک گاڑی میں چند اہلکار لے کر روانہ موا- پھوگ اخرتھا عمرے خرتھا۔

پھوگ کیے قبول کرنا کہ عمراس کی ترغیب کی ترتیب تبدیل کردے۔ بھوگ (شیطان) حرام کارسیا تھا اور عمر انقس) جلال کی طرف بردھ رہا تھا۔ اس کی رواشت بابر محل ببات برمكن طريقيات تکاح روکناتھا۔عمر کی اسی تھاکہ اس کایالا پھوگ ہے رِ اتھاجواس کا زل سے اید تک کا وحمن ہے۔ جس کی منى سے ايك كتاب ميں خالق كائتات في باربار خردار کیا تھا جس کی جالوں سے آگاہ کرویا کیا تھا عمر عمر بے خبر تھا۔ پھوگ نے عمرے دوستی کی بنیاد اس دان ر کھ دی اور دوست نماد حتمن پھوگ نے ورغلا کر جنت ے بے وخل کروا کراہے ساتھ زمین پر رہے کی سازش کی ماکہ عمرے توسط سے وہ آدم کے قریب رہ کر اے ای اصل سے الگ کرے قالو بلی کا اقرار بھلا

اس بار عمرف اروى كاول جينف كو پھوك كى دعابازى کی دھار کو کند کیا۔ اور پھوگ نے ایک اور چال چلی۔ بازى الث كئ - دونول بار نكاح كويناكام كروايا- اس طرح کہ اس کانام نہ آئے۔ بھلا بھوگ کیے قبول کر آ کہ عمرر کھیل کو رانی بناوے۔ پھوگ جو سانسان کا

خولين ڈانجيٹ 167 اکتر

والله كالأه لأك احمال كه ميري ومي آگئے۔" کھیت خاموشی سے ساکت ماروی کے وجود کو ومكيه رباتها جويز مرده لك رباتها-

وبس جاجا بيسے ہي ميں جنازہ پڑھ كروايس آيا توكيا دیکھنا ہوں روڈ کے کنارے ماروی بے ہوش بڑی ہے میں نے فورا "کھیت کو فونِ کیا۔وہ تو اللہ سائیں کا شکر كه چھوڑنے والے روڈ كے چ نہيں چھوڑ گئے ورينه پتا نهیں کیا ہو تا۔" ہو تل والا ساری روداد بتا رہا تھا<sup>،</sup> مگر كھيت كچھ بھى نہيں س رہاتھا۔وہ محبت كاوظيف دہرانا جاه رہاتھا، مربھول رہاتھا۔اس کادل اس کاساتھ دیے مين ناكام تقياء

"یار مجھے مبارک ہو۔ اوی ماروی واپس آئی۔" ہوٹل والے نے ملے نگا کر کھیت کو مبارک باودی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خاموشی سے جاکر جیپ كادروازه كهو لندلكا

ساجن اوریاند هی نے ماروی کو پچپلی سیٹ پر لٹایا۔ یاندهی کا کودیش سرر محصاردی کو آبسته آبسته بوش آرہا تھا'اس کا نشہ ٹوٹ رہا تھا۔ یا ندھی اے يكاررباتھا۔

دو میری ماروی او میری و عی رانی میری مشهوی الل عرى مال تيرے م على مرائ - "بادر هى كے ے افتح نے سرے ازہ ہو گئے۔ وہ جوٹ

ماردی کے چرے یہ کرتے آنسوؤں نے سے بی عنی کمزور کردی تھی مگال کے مرنے کی خبریداس نے فورا" آئلھیں کھول دیں۔اس کاذہن آیک جھماکے کے ساتھ بے دار ہوا۔جیب گھرکے آنگن میں آکر

"ابالال إ"باروى كى لب ملي والرميري بني أتر-"ياندهي فيازوك سماري اے نیچے اتارا۔ وہ اڑ کھڑائی قریب تھا کہ کرجاتی مگر کھیت نے بروہ کراہے نہیں تھاما۔ ساجن نے اِک بار پھر حرت سے معٹے کو دیکھا جس کی حرکات و سکنات یں الک رہی تھیں۔یاندھی نے او کھڑاتی

"ائى دۇى إيس تمهارى وجەسى يىال سائى لونى (عزت) بچاکرجار ہی ہوں ہتم کمو کی توہیں ساری عمر عمر كانام بھى زبان ير سيس لاؤل كى-"ماروى في مائى ودى كواك بار پر كلے سے لگا كر كها۔

مائی وڈی نے جائے کی پالی پھراس کو تھائی۔"دو چار کھونٹ کی لے ورنہ وہ حمہیں نشہ دے کرلے جائمیں کے۔"مائی وڈی نے اپنی پیالی فٹافٹ فی لی۔ اسی وفت محمَّت كملا محارى اندروا على مولى-اسنے علت میں ائی وڈی کے ہاتھ سے کپ لے کر شمنڈی چائے بی

فی وفی ایسے اتھ سے پی کر کر گاڑی کی طرف آئی۔ وہ او کھڑا رہی تھی گاڑی کے تھلے دروازے سے وہ اندر داخل ہوئی۔اس نے دیکھااس ویکن میں کچھ نقاب پوش سوار ہیں۔ آگے والے نقاب پوش نے اثر کر دروازہ بند کیا وہ چھلی سیٹ پر اکملی تھی۔ اِس نے دیکھا ائی وڈی وہیں کر کر بے ہوش ہوگئ تھی۔ اس کی تکسیں بھی اب بند ہور ہی تھیں۔

''یاالله میری حفاظت کرنا۔""وعا" دل کاور کھول كر مونول كى چو كھي كا آئى۔ كارى اشارت مولى اس کی آنگھیں بند ہو گئیں۔ ماروی اس وقت کیجیلی میٹ پر بیسدر میزی تھی۔ ماروی اس وقت کیجیلی میٹ پر بیسدر میزی تھی۔

ماردی ہوئل پر ہے ہوش بڑی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی کھیت پاندھی' ساجن جیپ میں سوار ہو کر آندھی طوفان کی طرح منے۔ غمالے مغرب زدہ اندھرے میں ا ثرتی دھول نے پورے ماحول کو دھول زدہ ۔۔ كرديا تفا- كهيت موثل مينج كرزمين يركري موتي مایدی تک پہنچا۔ ماروی کی حالت بہت ہی دکر گوں هی بهست بی خراب

میری دهی میری ماروی-"یاندهی نے اس کا سر گود میں رکھا۔ ماندھی کے آنسو تواٹرے اس کے

خولتن ڈاکھٹ 168 آکتر 100

اكتوبر 2016 كاشماره شائع هوگياهي

### اکتوبر 2016 کے شارے کی ایک جھلک

﴿ "أيك ون حناكے ساتھ" مبان تحرش بانو،

☆ "ول چندرا" طیبه ای کمل اول،

🖈 "زندگی بن گئےتم" أمايمان قاضی کاعمل اول،

الله "و كل يو لت بين" فلدادم ذاكر كاعل الله

المعشق شريجي ذات" حمين اخر كالوك

" پربت کے اس بار کھیں" علیب جلائی

كالحلط وارغاولء

☆ "دل گزیده" أمريم كاللوادناول،

پایت عاصم، کولریاض، صباجاوید، تعلیدزاید، اورمصباح على سيد كافساني،

پیا رے نبی ﷺ کی پیا ری با تیں، انشاء نا مه، عید کے پکوان، مہندی کے رنگ اور وہ تمام مستقل سلسلے جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں

کاشارہ آئے بی اپنے قریبی 2006 Mari

ماروی کو سمارا دیے کرچاریائی پر بٹھایا تھا۔ تدفین کے بعدجان والاساراكو ثه أيك بارجرانر آيا تفا "منه مال کومار کر آئی مرنه گئی مجیما کی (بد بخت)-" کھیت نے سرتھماکر آواز کی طرف دیکھا، بھیلنی جھنبھنا

<sup>وع</sup>مال....اما*ل كد هرب-*"ماروي كي نحيف آواز كا سی نے جواب نہیں دیا۔وہ حیرت سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ کھیت کے قریب اس کی ماں آ کھڑی ہوئی۔ 'ہنہ بجس کا پینہ پلیداس کی ۔۔ چزی ۔۔ ماك كسي موگ-"كليت في اكسار پرغور سماردي

الكل اجري موئى لگ رىي تھى۔ كھيت پہلى بار يد ظن ہوا۔ ميلا کچيلااس کالباس۔ "بردی کی تھی محلاتوں کے خواب سواکر اچھوڑ گئے الاسركوشي أبعري

وجھونیزے کا تنکا تحل ٹیں نہیں بختا مخود کو گندا کر آئی نبھاگی سبھاگی کو کھا گئے۔"یاندھی بے چارگی ہے ہیہ

ئیں من رہاتھا۔ ''جیب کرجاؤ سے لوگ ایسماجن غصے چھا۔ " کھیت! آگے جو او ایمال کول کھڑے ہو گئے۔" ساجن نے بیٹے کو ہاند سے تھا۔ اس نے آنکھیر موندس - باب کے کاندھے کے سمارے بیٹی ہوئی ماروي كواكسار كجربغور جانجابه

میٹی ہوئی اس کی چزی ملکجاسا حلیہ اس کے جاند اليے وجود بربے عزنی کاکر بن لگ کیا اس جاند کر بن کودیکھنے سارا گاؤں ان کے دیڑھے میں آجمع ہوا۔ان کی زبانوں کے خنجر تیز تر ہوتے گئے۔

کھیت مرد تھااور شک مرد کے سینے میں گڑجائے تووہ اسے نگانا نہیں ، فورا" اگل دیتا ہے۔ کھیت نے بھی

شك اكل ديا- چيخ يزا انگاؤل والول كالبمنو ابوا-''ایا! میں وڈیروں کا جھوٹا نہیں کھا سکتا۔ نہیں

حاث سكمان كاتفوكا واين

اكتر 2016 أكت اكتر 2016 ألكتر 2016

تولوث كرنه آتى ان محلاتوں كوچھو ژكر\_"

'چلے جاؤ سب تهمت باز' میرا خون گنده نهیں موسكنا۔ ميں حرام خور نہيں ميں نے اس تحركا جنگلی اناج میوے کھاکر اپنی ماردی کوبالا ہے۔اس میں میرا خون دور آ ہے۔ تقری محبت بال کر جوان موتے والی ماروی مجھی بھی مارو سے نے وفائی شیس كرسكتى منهيس كرسكتى-" وه دونول باند بلا كر ندر زور سے پولا۔

وجيا موكياب چيا (ياكل)-" آواز آئى -کے لٹنا برواشت میں کریایا ہے جہ 'بے چارہ' سب ایک پاندھی اک ماروی رہ

کوئی کاندھا بھی نہیں تھا۔مال کی جھولی -نہیں تھی کمال سرر تھتی کہاں آنسو بھاتی۔ کس کس کیات کاغم مناتی۔ سی نے اک لحطمے کوئٹی منبع سوچا کہ دوغم زدہ ہے۔ موت کاسوگ ہے 'سب اللہ اٹھانے کیے اس کی چری بوسیدہ ضرور ہوگئی تھی مگر ہے واغ تھی۔اس کامور مرکبا اس کی ال مرکبی۔اس كا كھيت اجر كما يدخن مواراس كى عارى مح

وہ جو عمر کوٹ سے ذعرہ لوٹی تھی۔اسے کیسے نے مار

وہ ایں کے لیے نہیں مراتھا، مگروہ کھیے کے لیے مرچکی تھی۔ ماروی کو محلاتوں نے نہیں مارا محبّت کی بے اعتمادی نے ایرویا علیائی اس کے روتے وجود کے بارے ال رہی تھی۔ زمن پر بیٹیا پاندھی اس کے ساتھ جيكياں كے رہا تھا۔ سارے عم ماروى كى دات ے چث گئے۔اس کا بوراجم درد کررہاتھااوراس کی مهان المجمى تهيس محى جودرد كوجها زفيوالي كونيهك (تھری درخت) کے گوند میں شیری ڈال کر بھون کرالدو عاكم اروى كو علاتي

کر رہاہے کھیت۔وڈروں کے ہتنے چڑھنے والى كيسے ياك دامن بوسكتى ہے۔"كھيت كى مال نے بات کھول کرر کھ دی۔ ماروی نے کھیت کی چیخ پراسے ويكها-اس كاجم لرزنے لگا- لرز تو كھيت بھى رہاتھا جس کے محبت کے وظیفے میں رجعت ہو گئی تھی۔وہ رو رباتفاهاجن سےجوان بیٹاسنبھالےنہ عبھلتاتھا۔ اورماروی جوساکت وجود کے ساتھ سب کی یہ آواز

بلند سر کوشیال بن رہی تھی۔ وہ بالکی ہے وم ہو گئی اے لگااس کے پورے جم میں تھوہر اگ آئے ہیں۔ بوراجم کانٹوں سے مزین کردیا گیا ہے۔ ہرچیز کا ڈا کفٹ میں کی مانند ہو گیا ہے۔ اس کا وجود شمد کے اس بھتے کی طرح بے کار ہوچکا ہے جس سے ساراشید بچوڑ لیا کیا ہو۔اعتبار کا پنچھی آڑگیا ُ اس سے دل کے باوٹ بندها ہوا کھیت اعتبار کی کرہ کھلٹے پر پلوسے جھڑ کیا مورے سارے رنگ ماند ہوگئے اور مور مرکبا تھرکی - خوب صورتی ختم ہوگئی میلور کی ا ژائیس ان

ویصے دلیس کی طرف رواں دواں ہو گئیں۔ "ماروی سے اعتبار اٹھ کیا!! قبط آگیا قبط۔" صدیوں کا فاصلہ اس کی ذات میں سمٹ آیا۔ اس کا کھیت آجڑ کیاوہ بنجر ہوگئ بیابال ہی وکھنے لگی۔ سارے ويره عيس بجهو جمع مو كئه وه ونك ير ونك مارت رہے 'این زہر ملی زبانوں ہے 'بدیودار الزام لگا کر۔ شہر کی مکھیوں نے شدینانا چھوڑ دیا۔ کلوں کارس چوسنابند کردیا' وہ ساری اس کے وجود سے چیٹ چکی تھیں۔ یاندھی نے ماروی کو جاریائی پر لٹایا۔ خود صدیوں کا

راستدرل طے کرکے آتے برسا۔ "جھوڑ دو میری بیٹی کو۔ ارے پیریے گناہ ہے۔ میری ماروی ہے۔ میری ماروی۔ ابنی لوئی کی لاج رکھنے والى- يەكونى بازارى كرى يرى چىزىمىس- تقرى بھوك كاثر وتحركاج كل اناج كماكرجوان موكى باسك

ومحوك عي والتحلية والصوبال

خولتن ڈانخسٹ 170 اکتوبر 16

ایا جوماروی پیچ کر آئی وہ یہاں آکر لٹ گئی کچھ حتم ہوگیا۔ نواہاں'نہ کھیت'نہ مور' کچھ بھی ہاتی ہیں بچا۔"وہسسکے اٹھنے کی کوشش کرنے گئی۔ چگرا كر يُعركر كني سياندهي لؤ كهزا بااندر كيا مصلف سيماني نكالا ایک بلیث میں جاول نکالے اس کے آگے لا کر رکھا۔ ''اٹھ میری دھی' کچھ کھائی لے۔ برے لیے سفر ے آئی ہے۔ "سمارادے کرانے بھایا توالہ مندمیں ڈالا۔وہ نگل نہیں پارہی تھی۔ایک گھونٹ پانی پلایا اس نے بمشکل نگلتے کہا۔

"ابا! کچه بھی اچھانہیں لگ رہا۔"وہ رورٹ<sub></sub>ی۔ مر کازا کقه کرواہے۔

' إلى ميرى دهي 'پرتو فكرنه كر- ميں بون نا مهمارا باب مجمي مال مجمي- بانه بيلي (ما عقد بكرف والا دوست) بھی میں ابھی زندہ ہوں۔ تمہارا ساتھ دیے کو-"یاندهی نے لرز آیا تھ اس کے مربر رکھا۔ ماروی پھوٹ پھوٹ کررودی اس نحیف ونزار ہاتھ لوپکڑ کراینے ہو نو<del>ل سے</del> نگایا۔

"أياتوتوك الشارنسير ماي" "نه میری دهی نه اگر اس تجه پر اعتبار نه کرول تو سورج مغرب سے نکلے 'رات دن میں نہ بدلے بھی

صبحنه مو-"یاندهی خاس کا تفاجوا۔ وابا سارے عالم کے اندھرے میں تو میری مسح ہے میری روشن ہے۔" اروی رویزی-اک بار پھر پوری شدّت۔۔

«بس نه روئنه جي جلائيرارونا تيري مال کويسند نهيس تفا۔ پتا ہے جب تو چھوئی تھی تو تیری ماں پہروں بیٹھ کر بير چنتي مين كهتا كيول اتناجي كهپاتي مو ووه كهتي ماروی کے آباجب قحط آباہے توماروی چیز کے لیے روثی ب\_بيكماكر تسليمين ركفتي مول 'روفي بيكونك مار کر گرد صاف کرے ہیا۔ اے دیتی ہوں تو وہ جپ موجاتی ہے۔ تیرا رونا تیری ال کولیند نہیں تعامیات باندهی اس کے بالول میں باتھ محماک مرسلاریا

اس بے چین رات کی میج بھی بے کل تھی۔وہ على الصبح بإب كے ساتھ مال كى قبرير آئى۔ تازہ مٹى كى بنى قبر'وہ دیکھتے ہی پوری شدت سے روپڑی۔ °۴ مال تو بھی مجھے جھوڑ کر جلی گئی۔ میں کس کی گود

میں سررکھ کر رووں گی میں کس کو اپ و کھڑے سناول کی مس کس کوایی بے گناہی کالیقین دلاؤں گی تو ہوتی تو میری طرف نے بولتی 'لاتی 'لوگوں کی زبانیں بند كرواتى-"وه چھوٹ چھوٹ كرروتى رہى- عم تھاجو سلانی ریلے کی طرح زمین بھاڑ تاجار اتھا۔ پر بند ٹوٹ

دوبس کر بیثامت رو- تیری مال کی رون کو تکلیف موگ-"باندهی دو زانول بٹی کے اس منصفے ہوئے بولا۔ ٣٠ بالبهار من المال بحيثول كي أون الأرتي تقي-اس ے شال بناتی تھی۔اب کون بھیٹروں کی اون ا آرے گا۔ چواسو (برسات کے جارمینے) میں امال کتا خوش موتی مروقت آسان کی طرف نگاه افعاکر بارش کی دعا ما تلتي رہتي سارش كر بعد جب --- الل پھول نكلتے تو امال وہ چول وحاكے میں بروكر مجھے ہار بناكر بہناتی 'اب دیکے الل سارے لوگ بچھے کانٹوں کے ہار

بس أثم جابياً اثم جا-اب نه روا چل سورج نکل آیا گھر کھتے ہیں۔"ان دونوں کے ۔۔۔ مرو درد ہے بھٹے جارے تھے۔ وہ بردی مشکل ہے جل کر گھ چې کهیت اور ساجن - جاریانی پر بیٹھے ہوئے تھے ' وہ آھے نہیں برھی موری قبر تے اس بیھ گئے۔ ''تو میرا سیاعاشق نکلا'جو جان گنوادی۔ "اس نے مور کی قبر کو ہاتھ سے سملا کرخود کلامی کی۔ کھیت چل كراس كياس أبيضا-

ماروی نے تظرافھا کرنہ دیکھا۔موری قبرکوسلاتی رہی۔اس کا ہاتھ بے خودی ہے اس چھوٹے شیلے کے

موام کے مارے ہیں آیک جی در ''ان ہی اوگوں میں شامل ہوئے بر میری مباد کہ بھیل ساری بحریکی ہے مگر جھوٹے کووں ہے'' قبول كرو-" ماروی نے شاہ عبداللطیف بھٹائی کے بیت میں ''تم بات کو بڑھا رہی ہو' میں نے ایسا کچھ نہیں میت اس کا طنز سمجھ گیا۔ بے ساختہ لب کاٹا۔ وہ "وارچھپ کر کیا جائے یا ظاہر' زخم دونوں صور توں اب بھی کھیت کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ بیت بھی خود میں لگت ہے۔" کھیت کے رات کے جملے نے كلاي كے سے انداز میں پڑھاتھا۔ سرے سے رس رہے تھے 'ان زخموں میں درو محل رہا "ماروی!" کھیت نے پکار کراپنی طرف متوجہ کرنا تفا كحيت حان كرانجان بنا-دمیں نے پچھلے آٹھ ونوں میں ان تھک محنت کی ماروی نے نظراٹھا کرشکوہ کناں نظروں سے دیکھا۔ ہے۔ لوگوں کو آینے ساتھ ملانے' احتجاج ریکارڈ الميت اس كى نگامول كاشكوه سەنمبين يايا مفورا " نظرين لروانے کے لیے ساری براوریاں ہم سے مل کئیں ب ہی حمیس وہ چھو ڑنے پر مجبور ہو ہے۔ اب جر نہیں کس نے اغوا کیا تھا۔" اس نے کوئی كافيصله جميس بحى ماننارو المائت بي مين كه وبابول ں جرگے کے سامنے عمر سومود کا تام بناتا بڑے في صورت حال ال كرما من و كا نمیری زبان پروعدے کا قفل لگیچکاہے۔ ''وہ اسے ماردی کے میں نام لے کراس کے لیے کے ماتھ کراتھاویوں؟" کھید پر ہم ہوا۔ موت میں وں گی "ای نے سی سے انکار کردیا الكون بوه آخر 'جے عمر سوم و ماردے گا؟" ومين ميس تاعتي-" "مارے کے کوائے ریانی چھردینا جاہتی ہو۔ کیا مجھیں ہم تمہاری اس خد کو۔" "جو جي مي آئے جود" ماردي کي آنکھير میں' وعدہ خلاقی حمری سرشت میں نہیں ماروی نے اک بار پھر خوواعتادی ہے تھیت کور مکھا ۔ وہ اس بار بھی نظرین جراکیا 'ماروی کی نظروں کی تاب ا اليه ويى ماروى ہے اين لوئى اچزى بچالے والى۔" کی برداشت ہے باہر تھی۔ " جہیں عمرنے اٹھایا تھا ہے" اس بار عمرکے نام پر کھیت کو پہلی بارائے کے گفتلوں پر پچھتادا ہوا۔ ماروی انجانے میں اس کالہجہ طنزیہ ہوا۔ کے ٹراعتاد کیجنے اس کے شک کومتزلزل کردیا تھا۔ 'جانے ہو تو یو <u>چھتے</u> کیوں ہو ؟" شکھال منے کی جائے رونی لے آئی تھی۔ موت العن كمنارك كا-" والے گھرمیں روایت کے مطابق وہ سکھال کے مطلح ر گزنہیں۔"ماروی نے تغیمیں سرملایا۔ لگ كريموت بھوٹ كررودي۔ كھيت خاموتى سے اٹھ ہ تم رضاخوشی سے کئی بیس عمر 'تم بھی ان ہی لوگوں میں سے ہوتا؟''اس کاسوالیہ و جرک اروی کے بیان کی روشن میں بیا فیصلہ کر تا اندازمیں کمنا کہی مار کھیت کو گزیرہا گیا

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿ سيلرز:-



ہے کہ ماروی اینے اغوا کنند گان کا نام بتا۔ وونوجوان بیلے لے کرچ میدان میں آئے دوفت چوڑی چھ فٹ لبی وروھ فٹ مری کھدائی کرکے اب الزام كي مطابق وه خود چل كر حمى سے عابت خندق بنائی اس میں لکڑیاں ڈال کران کے اور مورہا ہے اور وہ پاک بازے یا نہیں۔اے آب ای پٹرول چھڑک کر آگ لگائی۔سارے سرداراس آگ پارسانی کا ثبوت آگ پر چل کردینا پڑے گا۔" را همون سے انگارے بنے کے انظار میں اک دو سرے کے مردارت متفقه فيعله رده كرساديا-ساته كانا بهوى من لكه موئ تضانس أرباب حاكم و مرسائیں میری بٹی ہے گناہ ہے۔" پاندھی سومرو کے بال بھی سرخرو ہونا تھا یہ فیصلہ ناگزیر تھا۔ روایت کے موجب ایا ہو کر رہنا تھا۔ سارے سردار و مکھے یاند ھی'اس ہے گناہی کا ہی تو ثبوت مانگ الية فيلغ برمطمئن تق رے ہیں۔"لوند سردارلولا۔ فورك بايا إب كناه توصديون يملي والى ماروي بعي ی اس نے بھی توانی سچائی تی ساکھ (کوانی) آگ پر " مجھے جرگے کا فیصلہ نامنظور ہے "ماردی ہے چل کردی تھی۔ تب ہی آج تک امر ہوگئے۔ لوگوں کے داوں سے سارے شک دور ہوگئے۔" تاریخی کیکے ى شدىد مخالفت كى۔ " ہم یہ فیصلہ مانے پر مجور ہیں بیٹا۔" ساجن والا بعيلون كاسروار برمه چڑھ كربولا-مدحی نے اس مے مرر باتھ رکھ کر کما۔ " پنجایت نے پیرہات جرگے کے سامنے پہلے ہی مرتیالیہ زیادتی ہے۔ اکھ می کنی ہے کوفر آن پر رکا وی محلی کہ ماروی کوساکھ دی بڑے گی۔ ہم نے م لوئية آك ير چلنا كبال كي دانشمندي -آب كا بر طرح كاساته ديا تو آب كو بهي بيه بات ماننا ماروی چل کران کے پاس آئی کھیت کی آ تکھول میں و کے گید کیوں ساجن؟ سڑا مردارنے ساجن سے ساجن نے ایک مجے کو کھیت کو دیکھا اس کی أتكفول مين رضامندي دمكيه كراقرار في مميلا ويا-''آل ابراہیم کے لیے گزار بھی توہن جاتی ہے کیٹ نے نظرین چُراکر کہا۔ ہمیں جرکے کا فیصلہ قبول ہے" ساجن سیدھی نے د سخط کردیے سپاند حمی لاچارگ ہے سب کودیکھنے لگا۔ "میراول نہیں مانتا ہے سراسر ظلم ہے میری بیٹی کے ساتھ۔ دیکھ دل کو پھرد کھانا کون سی نیکی ہے " پاند ھی اتوتم بھی اس ظلم میں شریک ہو۔" ماروی نے دکھ ودنهين مجور مول-"كهيت كي آواندهم موتي-نے بھر کمزور سا احتجاج کیا۔ بورا گاؤں ' جرمے کے ماروی چند کمجاسے کئی رہی وتم بھی تھرکے موسم کی طرح ہی نکلے 'سردیوں میں سرد گرمیوں میں گرم سارے قبلوں کے سردار 'وہ اچھی طرح جاتا تھاکہ اس کی کوئی۔ بھی نہیں سے گا۔ تهمارااعتبار وفامحبت تموسم كي طرح رتك بدلتي موتى " 'خاچایا ندهی ابرادربوں سے مدولینے اور ارباب ماروی زیر کب یولی۔ حاكم يرالزام لكانے سے يہلے بيه ساري باتيں سوچ ليتے

"شاید میں تمهارا مجرم موں-" کھیت نے صفائی

ے جذبے شاید کے ای ڈاکھارے ہیں۔

ورس قبيل كاج كامرس مملي باربولا-

اب توجو جر کمه فیصله کرے گا 'وی ماننا بڑے گا۔"

" جلدي كرو أأك جلاؤ " تياري شروع كردو·



# کیا توڑے کی بری زاد۔۔۔شادی کا ہندھن یا محبت کی ڈور؟

ہے کہ منصور صاحب ایک بخت گیرانسان ہیں جو فرسوده اور کقر روایتی خیالات رکھتے جیں اور وہ لڑ کیوں کی تعلیم کے سخت مخالف ہیں ۔منصور صاحب کے گھر کا ماحول کافی گھٹا گھٹا سا ہے منصور صاحب کا بھانجاارشد ایک عیأر، لا لجی اورساز شی مخض ہے جو ماموں کی دولت اور اُن کی عزت بری زاد پر بری نظر رکھتا ہے۔ یری زاد کی اس پریشان کن زندگی میں احیا تک علی والی آتا ہے اور اے معور سے واس چیزانے اورانی شریک زندگی بننے کی پیشکش كرتا كاب يرى زاد زندگى كے ايك اہم دوراہے پر کھڑی ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرے؟ کیا وہ علی کی محبت کو خاندان کی سنیٹ جڑھا کیا وہ سخت گیراور فرسودہ خیالات کے مالک منصور کے گھر دوسو تیلی بیٹیوں کے ساتھ گزارا

یری زادایک ذبین اورخوبصورت لاکی ہے جو او کیوں کی تعلیم کی زبر دست حامی ہے۔اس کا تعلق ایک ڈل کاس گھرانے ہے ہے اپنے گھر کے خرچ میں ہاتھ بٹانے کے لیےوہ ایک اسکول میں پڑھاتی ہے اور سہ پہر میں پڑوس کی از کیوں کو بھی زیور تعلیم سے آراستہ کرتی ہے۔ وہ اسکول میں اینے ایک کولیگ علی ہے محبت کرتی ہےاور دونوں شادی کا خواب در کھتے ہیں، مكريين اس وقت جب على إينارشة بيبيخ والأبوينا ہے کی زاد کے خاندان میں ایک الی صورتحال پیراہوجاتی ہے جو پری زادکوایک اہم فیلے کے قور کے پراکھڑا کرتی ہے۔ یری زاو کے بھائی کوایک خطرناک مافیااغواء کر مٹی ہے اورأس كى رابائي كے عوض بھارى معاوضہ طلب كرتى ہے،اينے گھركى عزت بچانے كے ليے یری زاد کوایک مالدار هخص منصور سے شادی کرنا پڑتی ہے جس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہےاوروہ دونو جوان لڑ کیوں کا باپ ہے ۔منصور بری زاد کے بھائی کی رہائی کے لیے مطلوبہ رقم فراہم کردیتا ہے بری زادکوشادی کے بعدیة چاتا

# TVOnePK TVOnePK.tv

كريچى؟

اردی کو مرف تھے ہے۔ امید ہے کی اور سے
ماردی نے اللہ کے آمرے پر تحریصتے وسیع عرم
سے دنیا کے دونرخ پر اپنے قدم دھرے بجس وقت اس
نے قدم انگاروں پر رکھا۔ ہوا ساکت ہوئی ۔۔۔
اور کھیت نے دم سادھ لیا۔
شنچ د کھتے انگاروں کی بل صراط پر ماردی جل رہی
تھی اور اوپر اللہ سائمیں کی رحمت کا آسرا تھا۔

جس کی ذات کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور جس کی رحمت اتن و سیع ہے۔ ماروی پل صراط پار کر رہی تھی وہ جار قدم اگر پر جلی۔ پانچواں قدم ریت پر رکھا۔ فیصلہ آیا جاہتا تھا کہ کھیت پل صراط کے سرے پر لنگ رہا تھا۔ کو کہ اوی کے ہونٹ تبہم ریز تھے۔ پاند جی دو ڈر کہ آروی کی طرف آیا 'اسے گئے ہے۔ لگایا۔ بے اختیار پیٹائی چوی۔ لگایا۔ بے اختیار پیٹائی چوی۔ دایا! کچھ تمیں ہوا۔ "ماروی نے مسکرا کرباہے کو

"ابا! پھے میں ہوا۔" ماردی نے سلم الرباب کو دلاسا دیا۔ ماروی چاربائی پر بیٹے چکی تھی۔ تین سردار اس کیاؤں دیکھنے کو قیصلہ سانے کو آگے ہوھے۔ پاندھی نے نیچے بیٹھ کر اس کے باؤں سے ریت صاف کی۔ ابنی اجرک ہے 'جوں نے بخور ماردی کو رکھا' شاید کوئی درد بھری سکی منہ سے نظے۔ مگروہ سکرا رہی تھی' اس کی آگھوں میں تشکر کے آنسو شخصے۔

نتیوں جج زمین پر بیٹھ گئے۔ اس کے پاؤں بالکل شفاف تھے' تھر کی ریت کی ح چیکتے ہوئے۔ مرح چیکتے ہوئے۔

کوئی زخم کوئی پھپھولا کوئی جلنے کانشان ناپید تھا۔ سردار جوں نے ایک بارجانچا وبار سہبار جیران پینے میں تربتر اٹھ کھڑے ہوئے ' چکے کے پلوسے پیدنہ یونچھا۔

" اروی بے گناہ 'پارسا' پاک باز ہے۔اس کے وی را آگ کا آگ نشان بھی نہیں۔"ایک جج نے

یقین سے دوری سب کو لے والے گی "ودافسوس سے تفی میں سرملاتے بولی۔ کھیت کے پاس اس کی بات کاکوئی جواب نہیں تھا۔

" بچھے مناف کر دیتا میری بٹی میں تہیں اس ظلم سے نہیں بچا سکا۔" پاندھی نے اس کے آگے ہاتھ جو ڑے۔ساجن اس کی شدید مخالفت دیکھ کرپاندھی کو لے کر آیا تھا۔

"ابا آوتوکری دهوپ میں میراسایہ ہے میری چھیر چھایا ہے تو تھم کر میں جان دے دوں گی۔ "ماروی نے باند ھی کے بندھے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر آئی کھوں سے لگائے 'یاندھی پھوٹ پھوٹ کررودیا۔ مین تھے جائے تو انگاروں پر چل کر آئی ہے۔ بیٹا ہم نے تیجے و خموں پر مرہم نہیں رکھا 'پھرا نگارے جلا لیے تھے جلائے کو۔ " پاندھی نے کا نیخے ہاتھوں سے بئی کو اپنے سینے سے لگایا۔

''چل اباچل' تیری خاطر میں یہ گوائی دینے کو تیار ہوں۔''ماروی نے چری سے مرد ھاننے کما۔

" یا الله امیری بنگی کو ثابت قدم رکھنا۔" پاند هی گڑکڑا کردعامانگ رہاتھا۔

ماروی ان کی معیت میں چل کر میدان میں جرگے کے پاس آئی سے خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے گاؤں میں چیل گئی تھی۔ عور تیں اپنے جھونیر اول سے باہر نگل کرمیدان کی طرف دیکھر تی تھیں۔

لوکی جو لیٹی ہوئی تھی کاج جو سلامت تھی مرجو اونچا تھا 'آسرا جو برط تھا۔ ماروی کی زبان وعاسے تر ہوئی۔

"میرے مالک حقیق اواس ماروی کی حقیقت حال سے واقف ہے او جانتا ہے۔ سیائی تو پہانتا ہے۔ میری پاکبازی اماروی کو اس اندھی دنیا سے کسی انصاف کی امید نہیں بر تو منصف ہے 'بے گناہ نہیں جلا تا 'وہ ابراہیم علیہ السلام جو تیرا خلیل تھا 'اس کے صدقے اس آگ کو بے اثر کردے ہے شک ہرچز میری قدرت سے قائم ووائم سے ہرچز تیری قدرت سے قائم ووائم

مُؤْخُولِين دُالْجَسَتْ 176 اكتوبر 2016 ي

نے اٹھ کر تماز مجرادا کی۔جو کھے میں لکڑیاں جلا کیں تسلے میں آٹا کوندھا 'اک طرف توے ہر روثی ڈاتی ووسرے مٹی کے چو لیے برجائے چڑھائی۔ دوروٹیاں وکی جائے انظار میں بیٹے باہ کی طرف آئی۔ و و توجعی کھادھی۔" "جو لھے سے لکڑیاں تکال کر آتی ہوں۔"اس نے یانی کا چھینٹاوے کر لکڑیاں بچھائیں۔باپ کے ساتھ آ کرناشتہ کرنے کئی بیٹی ونوں کی مسلسل بھوک کے بعد رونی کا ذا کفتہ اچھا لگ رہا تھا 'وہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر کر نوالے کے ساتھ کھاتی رہی۔ ابھی آوھى رونى اوھى پالى جائے كى باقى تھى كەساجى اور "وعلیم سلام جاجا!" ماروی نے کھیت کو نظرانداز کر کے ساجن کوجواب ویا۔ ساجن سندھی نے اس کے ربرمائه رکھا۔ و معاویاندهی میں سوچ رہا ہوں کہ معاجاتی کا چالیسوال زار کرہم شادی کی باریخ رکھ دیں۔ بہت دکھ و کھھ کیے۔ اب مجمد خوشوں کی تیاری بھی کرلیں۔" ساجن سندهی نے بس کر کما۔ باندهی نے بے افتیار اردی کودیکھا جو مسلسل سر نفی سیلار ہی تھی۔ معجوماروی کی رضان<sup>4</sup> یاند همی بولا۔ "ابا امیں کھیت سے شادی شیں کروں گی۔" اروی نے فورا" کمااور ناشتہ جھوڑ کراندر کی طرف بردھ گئے۔ پاندهمی دپیه هو کیا۔ کھیت محیاوں کے نیجے سے زمین سرکنے گی۔ " ناراض ہے تم ہے۔" ساجن نے کھیت ہے

اعلان كما ووله الماتة انعاكم مرملا كر تأثيدي " یاندهی کو مبارک مو-"اک جے نے یاندهی کا كاندهاتهكا "كى كوشك موتو آكرخود چيك كرليس"ايك جج نے اعلان کیا۔ یا ترجی نے ماروی کو چاریائی برلٹا ویا۔ ایک ایک کرے لوگ اس کی پائنتی سے کررتے جانجية عين القين حاصل كرتي رب پاندهی پرمبارک بادے ڈو گرے برسائے جارے تے۔معاشرے کی وڈرانہ چال کامیاب ہو کرتاکامی کی بعين يزه كي-ماروي كارب براتفااوراس كا آسرااتناي جتنااس كا ع واس بیتن کے آسرے اللہ کی امید بریار لگ عی۔ الله في استقامت عطا ي وه توكل يرتكيه الي مجازي محبت سے من مار كر حقيقي محبت كي حق وار بن كر او عشق حقيق من قدم ركه چي سى-کھیت سرخرو ہو چکا تھا 'ماروی کی سرخرونی نے اے این ہم عمول میں مرباند کردیا تھا۔ مسرت اس ك انك انك سے چوشی می سب كھيت كومبارك باردك رب تصراس كاقداونجامور بإتعاب وہ ماروی کی ا تنتی آگھڑا ہوا اس کے یاؤں پر نگاہ کر کے چرے پر ڈائی مسکرا کر اردی کوو کھا۔ماردی کے م ریز ہونٹوں کے سکونا ٹاک کر دیا۔اب سے أنكسين بنذكرنس عشق مجاذى سے الكسين بند ہو كرعشق حقيقي مين هلتي بيرا ماروی کی تظروں میں وہ کو آہ قامت بن گیا۔اس وه جو ماروي تھی 'تھریائی' وہ بھٹائی کی ماروی ۔۔۔

کے دل سے اتر کیا۔ بس اتن ہی تھی تیری محبت۔ بنی جا رہی تھی ۔وہ راہ سلوک میں ثابت قدم رہی ئی۔ اس رات مکی راتوں کے بعد وہ بردی گھری میند

وہ صبح بری خوشگوار تھی 'اس کاباب منہ اندھیرے بعثول ے کراں دائی لاکران کاددده دد بالگائی

ذِخُولِتِن دُاكِسَتْ 177 اكْتُر 2016

ومنالول گا۔" کھیت نے جواب دیا۔

"اروی میں تم ہے محبت کر آبول۔

" كيرجاؤ سن جائے تومنالو۔" ياندهي بولا۔

کھیت اس کے پیچھے جونزے میں داخل ہوا۔

دوکیلی محت ؟ کماایس بے اعتبار محت ؟ تهمیس رقی بحراحياس نهيس تفاكه ميس كن انگاروں ہے كزر كر آئی ہوں ،تم نے پھر مجھے انگاروں پر چلنے کے لیے مجبور

یہ جرگے کا فیصلہ تھا 'اس کی حمایت کرمالازمی

سب حمایت کرتے بس صرف اک تم حامی نہ بنے 'ساری دنیاایک طرف ہوجاتی تھیت ہمرتم دوسری لمرف ہوتے۔ مجھے دنیا کاغم نہیں ہو تا مجھے تو تہماراعم کھا گیا۔ آخر کسی سوری کوالیا سور ماکیوں نہیں ملتا 'جو کے سب جھوٹ صرف تو بچ 'سب ناحق پر 'صرف تو حق پر 'سب غلط صرف تو صحیح 'سب کے الزابات کی نفی مرف تیری بات اثبات ایساسورما آج تک کیوں پیدا میں ہوا جو سوری کی ذات کو مکمل کردے۔" کھیت بحرم بناوه ساري باتني سنتار بإ-

وفا صرف عورت کے دامن ہے ہی کیول بندھی ہوئی ہے کھیت! مرد محبت کو مردہ کرکے وفا کو بے اعتباری کی جینٹ چر هادیتا ہے۔ مگرتم عام مردوں سے مب کر ہو کھیت ہم اس نظام کے باغی ہو۔"

کھیت کواس کے لفظوں سے ڈھارس کی ول میں خوش كن اميداله آلي

ماروی نے بلیث کراس کی آنکھوں میں دیکھا کر مرد ں کھیت کی آنکھوں میں امرار اتھا۔ "اور ماغی نه و درول کا جھوٹا کھا سکتا ہے۔ نہ تھو کا موا جائ سكتاب-"ماروى في اين بات تلخي بحرب کیچیں کمل کی۔

لمیت اس کے لیج پر لڑ کھڑا گیا 'میلی بار اپنے کے ہوئے لفظوں کی سختی اور بے رحمی کا شدت سے

احباس ہوانہ

و کوئی بھی مردمیری جگہ ہو ماتو سی کہتااور تمہارے ریت سے الے وجود کو دیکھ کر ' لئے ہے وجود کا شک گزر بانھا۔ بہت شرمندہ ہوں اپنے کے لفظوں پر 'ہر ازاله كرنے كو تيار-"وہ بهت كھ انى صفائى ميں كهتا کیا۔ ماروی کی محول تک خاموثی ہے اسے ویکھتی

" ازاله تووه کرتے ہیں ،جنہیں اپنی زیادتی کالیتین ہو۔ تم تواب بھی ہی کہ رہے ہو کیہ میری جگہ کوئی بھی مرد بيرسب مجه برداشت نهين كرسكنا تفا-ميراروبيه فطري تھا'اسی بات کا تو دکھ مارے دیتا ہے' بات تو تب بنتی لفین تو شروع ہی اس وقت ہو تا ہے 'جب یوری دنیا ميرے خلاف ہو جاتی اور صرف تو اٹھ کر کمیہ دیتا ہے معصوم ہے گناہ ہے جس یقین کا حمہیں شک گزراؤہ لقین مہیں واہمہ ہے۔ ایمان مہیں کمان ہے۔ جن راستوں پر ہم" ماروی نے اک کھے کورک کر گھری

ہم قدم تھے ان راستوں کو ہے استباری کی دھول في جاف ليا منك في ليا اب يجه مين بالحاص کو قفل لڳ گيا اور ڇابي اس دريا ميں کم ہو گئي جمال اب ریت اُڑتی ہے۔ ''ماروی کے کرب کے کارو تھے رِ کھیت'مور کھیت' بیاری میں جکڑامورد کھائی دیتا تھا۔ وہ مور جو رقص کرنا بھول کیا ہو اور جس کی خوب صورتی کو عفریت نے چاٹ لیا ہو۔جس کے رنگ اڑ كتے ہوں اوروہ يك رنگا ہو كيا ہو ' صرف شك كارنگ

ت نے محبت کے اور کے 'ماضی کو حال میں آواز

" اردی! مجھے آھے کل بھی محبت تھی۔ آج بھی ہے مکل بھی رہے گ۔ محبت کی ناقدری میں کرنا چاہیے۔ محبت وقت پر ملے تواسے وقت ام کے لینا

وروفت بڑنے پر کھوجائے توج" ماروی کے اس سوال کا کھیت مے پاس جواب سے تھا۔ غم کی اتھاہ مرائیوں سے سائس لی ' آنکھیں ستقبل کے وچھوڑے کے اندیشے سے بھر آئیں۔ ''نو پچیتاوا پیجیانہیں چھوڑ تا۔''کھیت نے کہ کر

تھوک نگلا۔

«مِس تمهارے بغیر نہیں جی سکتا۔ اروی!» '' مگرماروی نے دنیا کی تھو کریں گھا کرجینا سکھ لیا كركفيت كوويكها تعابيعو ويران تبرياداور تنها ے کھیت اسے اکیلے رہنا اور اکیلے چینا آباہے۔ زندگی میں کسی ساتھی اور شادی کا بہونا بہت کچھ سہی

اس کی پلانگ بہتِ عمرہ تھی۔وہ باپ کے ساتھ اليكش مهم چلارماتها كسي كواس يرشك تهيس موسكما تھا۔ مگروہ جیتی بازی ای جلدبازی کی وجہ سے بار گیا۔ وہ اس علاقے کا حکمران تھا۔ اگر ماروی کو اینے علاقے ہے بھی اٹھالیتا تو کون بولٹا اس کے آگے۔ مگر اب حالات مختلف تصے - ووٹوں کی مآریو ، ہی تھی۔ برادریاں ناراض ہو رہی تھیں۔ الکشن مہم کے ساتھ مستنقبل کی وزارت بھی خطرے میں تھی۔ نااہلی كادهر كالكاموا تفا

میت نے اینا اور یا ندھی کے مویشیوں کے سارے ربو ڑج دیے تھے 'وکیل کرلیا تھا۔اس دن آگر بھاگی نہ مرق المنشف والركرحامو ا-

اس رات کار زمینگ ہے آتے ہی عمر سو مروفارم ہاؤس جانے کے لیے اٹھا۔

"كمال چارها م؟ "ارباب حاكم فياند س بكرا-"باباساتین کام ہے۔"عمرسومونے ٹالا۔ "میں خوب جانیا ہوں "تیرے کام دھندے 'باپ ب بایمانی-"ارباب ما کم شا- "مبینه جا جانے کا

کوئی ڈاکمہ نمیں۔ جس پری کے لیے جارہا ہے 'اے کا لگ گئے 'اڈ کرائے یہ کھیے (جمونپردے) میں پہنچ گئی۔''اربابِ حاکم مشکرارہا تھا۔ سی۔''اربابِ حاکم مشکرارہا تھا۔

عمر سوم دِ کو دھچکا لگا'وہ بھول کمیا کہ اس نے باپ ے غلط بیانی کی ہے جھوٹ بولا ہے ، جھوٹی فتمین

اٹھائی ہیر ر رہے ہیں بالاِسائیں!"اس نے باب کے بجائے ' پھوگ پر حملہ کیا مگریان سے پکڑ کر

"بتاغليظ آدمي-" "مركار!ميراكوني تصور نهيس ميس تو آپ كے ساتھ موں۔ کمیں گیا ہی نہیں۔" پھوگ جس کا دم مھٹتا

مگرسب کچھ نہیں۔ میرے ساتھی اب میرے مارو ہیں 'میرے غریب لوگ 'جن کی زندگیوں کو بدلنا میرا مقصد حیات میراعش ہے۔ میری ترجع اب ایک کھیت مہیں 'ان ساری زمینوں کو آباد کرنا اب میرا عزم ہے۔ ان لوگوں کی مشکلات کے حل کے سلسلے میں میری روزانہ مختلف لوگوں سے بات چیت ہوگی رابطه مو گااور تمهارے جیسا ہے اعتبار مخص روز مجھے ایک نی صلیب پر لٹکائے گا۔ جواعثاداک باراٹھ گیا اب وہ لوث نہیں سکتا زبان سے تکلی بات اور دوما دوره تفنول ميں واپس تهيں جا آ۔"

ماردی کمه کررکی نہیں ' باہر تکلی - وروازے کی کفٹ برجی آکرری تھی-وہ یاندھی کے پاس آئی -''ایا چلنیں گاڑی آگئے۔''یاندھینے اجرک اٹھا ک ب کر کاند ہے پر ر ھی۔

و کمال جارے موی ماجن فے حرت سے کما۔ "اروی کونو کری ال گئے ہے۔" یاند سمی نے بولا۔

'وستمع نے فون کر کے بتایا ہے۔ آج لیا ٹنشمنٹ کیشر لینے جاتا ہے جاجا۔ الاندھی کے بجائے ماروی کے جواب وا \_ کھیت لٹا ٹااس کے بھے کم اتھا۔ '' مرحمع کا کردار تہارے افرا میں مفکوک تھا۔ مت جاؤ- "كهيت فورا مرولات

ماردی نے رخ موڑ کراہے دیکھا' پھر تکنی ہے

س داغ سے عورت ساری عمرڈرتی ہے وہ داغ میرا وامن پرلگ چکا ہے۔ مجھے اب کسی کانہ ڈرہے نے وکھ۔" ماروی باپ کا ہاتھ مکڑے جیب میں جا کر مینی ۔ ساجن نے دکھ سے کھیت کو دیکھا۔ جس کے چرے برناکای رقم تھی۔

ا ژِتی ہوئی دھول نے اپنے پیچھے بے تابی سے آنے والے تھیت کو مٹی مٹی کردیا۔وہ تھیت جو قحط زدہ لگ رہاتھا۔اروی نے کی انجانے جزیے سے سر سیجھے کی

خولين ڏائجيٿ 179 اکتوبر 2016 أي

«حمهي نهيں ياعمر بيڻا! جب تم يدا ہوئے تھے تو<sup>،</sup> میں بار ہو گئی ' ٹی ٹی کا روگ لگ گیا۔ ڈاکٹرنے میرا دودھ ممہیں بلانے کو منع کردیا۔ سرکاری دودھ (ڈیے کا بدوه) حمهیں راس نہیں آ ناتھا۔ بھوک میں بی تو کیتے مكريبيك عباري موجاتا "بيث بحول جاتا وروائض لكتا المضم نهيس موتا تفا اور گائے بھينسوں كادودھ حمهيس میضه کرویتا ، تمهاری دادی نے کما اے کسی عورت کا دوده بلاؤ 'چرسارے علاقے میں باکروایا کہ کوئی ایس عورت ہو 'جس نے بچہ جنا ہو۔ پتا چلا وہ یاندھی کی عورت م الجه ون وه عورت در المص ربي أور تماس یہ جھوٹ ہے محری ہوئی کمانی ہے

الاکرید ہے ہے امال الوماروي اور یاندهي كو كول با مرحوم وجنحلا كربولا-

"اس کیے کہ اس بیائی میں کہ جس اڑے کو وہ دورھ یلانے کے لیے بلائی کی سی وہ ارباب حاکم سومرد کااکلو تابیا ہے۔ ہماری شان کے خلاف تھا۔ ی کی مین چرواہے کی بیوی کا دورھ کی کراس کا رضائی بٹا کملوانا۔اس کے ان سے بیات جمیائی ی-نه بی ده حوظی میس آئی تھی۔ حمهیس دورو پلوا کے لیے 'خاص ملازمہ تھی جو جو یلی سے اہربے ڈرے پر لے جاتی تھی۔ اور کہتی تھی 'یہ میرابیٹا ہے۔ بيربات رازيس ركمي كئ تھي-تم خودسوچو وہ تمهارے یاس رہ کر تمہارے نکاح میں نہ اسکی-اللہ نے ایس بحفاظت نكالا-اس كيے كه وہ تمهاري رضائي بهن تھي ا میں مال ہوں تمہاری تمیوں جھوٹ بولوں گی خوامخواہ جو گوائی چاہے لے لے"عمرسومرو 'ندهال ہو کر' ماں کے قدموں میں گرا ' بولنے کا یارانہ تھا۔ ساری كماني حتم بوكي تفي- ميا تفا باكه آدم كي اولاد وته سنبطل سكية مراس يعوك كاصرف دم مختا تفا\_ نكليانه تفا\_جوث سهلاكر رمیدان میں کود بکڑتا اور چاروں جانب چالبازیوں کے چگرچلا کر پھر عمر انس) کو تھیریا۔

مِرکارِ اِمِیں نے آپ سے بے وفائی نہیں گ۔" بھوگ مھٹی تھٹی آواز میں بولا۔

'' تو نافرمان ہے اینے مالک کا پھوگ (شیطان ) جو تیراسائیں ہے اواس سائیں کاغدارہے کافرمان ہے لعنتی ہے مردود ہے العین ہے جھوٹا ہے۔ "عمر سومرو

س) وسنبحل جائے عقل کرلے او وقادار ہو جائے" حاکم سومونے عمر کو کندھے سے

مع وراغیرت نهیں آئی 'اینے پر کھوں کی سات سوّل کی جنتی ہوئی سیٹ گنوانے جارہاتھا۔اینا سنتقبل ، کرنے جارہا تھا۔اس یاندھی کی بٹی کے بیچھے رے ہم جی مرد تھے اعشق کے مررسوا نہیں ہوئے۔ تونے تو بھے رسوا کرویا۔ میری عزت داؤیر لگا دی میراینکا \_ دهول کردیا-بیه نهیں سوچاکه ا پ غربول سے دوٹ کینے کس منہ سے جائے گا۔"

عمرسومروخاموتی ہے مجرم بنا شناریا ولی چوٹ کلی می اے 'وہ دسترس میں آکرنگل نی۔انے سارے رنگ ابت لے منی - دو ایس حلی می مجس کے سارے رنگ کے نگلے کوئی اور موقع ہو تا تووہ باپ کو ترکی بہ ترکی جواب دیتا "مگراس وقیت اس کے جانے

کے عمٰنے جسم ہے جان نکال دی تھی۔ ارباب حاکم نے خاموش ہو کراہے جانچا بیٹولا۔ "غمراً عورت کواینی کمزوری نه بنامیثا آیه مرد کی زندگی من طلوع وغروب موتى ربتى بين كوئى دن بيشه نهيس رہتا' ہردن کی رات ہوتی ہے۔وہ تمہاری زندگی ہے بإعزت الله كى حكمت سے كئى ہے۔جااور جاكر ماروى کی حقیقت این مال سے بوچھ-"ارباب حاکم معمرسومرو کوبازدے افعار حولی میں آیا۔اس کی ماں نے سنے کی

خولتن ڏاڪيٿ 180 اکتور 2016

ہم آپ سے سوفیصدی تعاون کریں گے۔اس کو کنوینس اور ڈرائیور بھی دے رہے ہیں اور دو تمرول کا آفس بھی۔" ڈائر یکٹرنے اپنی بٹی سمع کو و کھتے محرا کر کما ، مع نے اس کے لیے یہ ساری دىماندزىكے سے بى كرد كھى تھيں۔ " اور بے ؟" معمع نے سوالیہ انداز میں باب کو ومكصله

"تمي بزار ملانه-" والريكثرن مسكراكر كما-وه بٹی کی ہدایت کے مطابق سہ بتانا بھول گیا تو اس نے

نیں ہزار س کریاندھی کی سائٹ رکنے گی است ہے تو بربوں کاربو رجمی شیس ریتا تھاسال میں کہ ہرماہ ملنے والی رقم تھی 'اس نے پُرِ اعتاد طریقے ہے اس البركنديشة آفس بلبات كرتي بني كو لخرس د کھا من خوش ہے کھاتے اندھی کود کھ کر اردی کو د کھا۔وہ بھی باپ کوخوش د کھ کر مسکرادی اروى أأكر مس في تمهاراول دكمايا مو كوني فلطي ہو گئی ہو 'او مجھے معاف کروینا۔" مجمع نے گاڑی کی کھڑی کے قریب ہو کر کھا۔

نے جو آج میر بے لوکوں کے لیے کیاہے اس تہیں ہرخطا معاف ہے۔"ماروی مسکرادی۔ مع کول ہے بھاری بوجھ باکا ہوا۔

بت فحكريد محرمه! محروه صرف تهارے مارو نہیں 'میرے بھی ہم وطن ہیں۔" تتم کی انلی شوخی لوث آئی۔

وه خدا حافظ كمه كراين كاثري من جابيتي رات ك 'جبان کی جیب گاؤں میں داخل ہوئی تو گاؤں والے س روشنی میں مندی مندی آتھوں سے انی چو کھٹ ر کھڑے ہوگئے و جاروو ژکریاندھی کے پاس

"ارے ہمنے توسمجھاکہ وڈیرہ آگیاہے۔ پربیہ تواپنا یاندهی ہے۔" یاندهی خوش سے بنس برا اور سب کو

انسان اپنی خواہشات کے پیچھے اندھا ہوجا ہاہے۔ مرجب متمیری ندامت روشنی بن جائے تو وہی خواہشات بے معنی ہو کر مستقل کیگ کی صورت اختیار کرلیتی ہیں جس دن ہے ماروی اغوا ہوئی۔ متمع کی ب كلى في اسے چين لينے نميں ديا تھا۔ وہ خود کوبے تصور ٹابت کرنے کے لیے کھیت سے رابطے میں رہی تھی اسے بشیشن دائر کرنے کامشورہ بھی اس نے دیا تھا' ہر طرح کی مدد کی تقین دہانی کرواتی رہتی تھی۔

اس دن ہے اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کی کوشش یں گئی ہوئی تھی۔اسنے تھرکے مسائل اوران کے عل پر جو تحاویز ماروی کی زبانی سنی تھیں وہ اپنے باپ

نتیجتا" آج دہ اروی کے ساتھ ان کے آئس پر میٹی ہو**ئی تھی 'ماروی جواس کی بسترین دوست** تھے س کی پیشے میں اس نے چھرا کھوٹیا تھاآوراس شرمندگی نے اسے اروی کے لیے کچھ کرنے پر مجبور کردیا تھا۔ مس ماروی ایم آپ کوچھ ماہ کے ٹرائل ہیں پر رکھ رہے ہیں۔ مارا کام فی الحال صرف اک اونین كوسل تك محدود وكا مم يلے سروے كري كاكم اس يونين كونسل بن مجيلے دو سالوں ميں زيدو يجه ميں شرح اموات کتے فیصد دی ہے۔ اس کے بعد ہم سلمنث اور میڈیسن میاکریں گے۔ چھے آٹھ ماہ کے اندر ہم بیائج و کھے لیں گے۔ اگر شرح اموات میں وس فیصد بھنی کمی آئی تو میرا آپ سے بیہ وعدہ ہے کہ رں یہ سے بلان پر ہم مکمل محمل کمل کریں گے اور اس بروگرام کو تعلقہ چرضلعی سطح پر وسیع کردیں گے۔" این جی اوے ڈائریکٹرنے مسکر اگر ماروی کو آیا تنظمنٹ

" سر! مجھے یقین ہے کہ ہارا یہ پروگرام اسی فیصد رِ ذلت وے گا۔ آگر ہم زچہ و بچہ کی غذائی قلت کو بورا نے کامیاب کے آو۔" ماروی نے اس بات پر زور

زخولين والحسة 181 اكتر

میری طرف تی آئے کی تعمیرے علاوہ کمیر ایے صحن کے چبوترے پربے کل بیٹھے کھیت کوماروی نے جیپ سے آترتے کمل نظرانداز کردیا۔ نهیں جا سکتی 'اور <u>نارا</u>ضی میں حق بجانب تھی۔"اور لهيت انظار كے سنگھاس يربيھاتھا۔ اورائي صحن ميس جارياتي يرسوني ماروي كي آتكھوں ~ ~ ~ ہے بھی نینڈ کوسول دور تھی۔ کھیت کی معافی اس کیے لگائے گئے لفظوں کے "کھیت اٹھ جامیٹا!ایے گھرجا۔" یاندھی کے کہنے ر کھیت نے مرافعاکراہے دیکھا۔ چرکے کی مرہم نہ بن سکی تھی' کتنے کروے لفظ تھے' ر گھررایا کب ہوا'یہ گھربھی تومیرااپناہے جْن كا زېرمحبت كى مٹھاس كو زېرپلا كرگيا تھا' دو آنسو چاچا۔" کھیت کی آواز جیے خٹک کنویں سے نکل رہی اس كے تكيے ميں جذب ہوئے " تو بھی عام مرد ہی نکلا 'بے اعتبار 'شک گزیدہ ' " ہاں مگررات بہت ہو گئی ہے۔جا کرسوجا ،ہمیں عورت پتانہیں کیوں اتن بے و قوف ہوتی ہے کہ جس مجى منح سورے بھرے لکنا ہو گا۔" یاندھی نےاس سے محبت کرتی ہے 'اس عام کو بھی خاص بنا وق کے تانے پر تھی دے کر زی ہے کہا۔ ہے۔"اس نے بہتیرا کوشش کی کہ نیند کی سلائی بھیر کوئی اور موقع ہو تاتوسیہ نیادہ خوشی وہ ہی منا تا نے محر محبت کی روبی میں و کھ کے بہاڑ سے باو کا سرمہ اب تورل کی دنیا ہی اٹ کئی۔ ہرخوشی بے سود جول كاتول يواقعا نے اٹھ کرجانے کے کیے قدم بردھائے ، کھر کی مر اکسار بھرول کے انھوں مجبور ف كرد كھا ، چونترے ك دروازے ير كھرى اروى و الی ودی! عمر سومروکی دھاڑے بورا فارم باؤس کھڑا دیکھ کرذرا کی ذرا اندر ہوکر کھیت کی تظہوں مائی وڈی جان گئی کہ اب اجل آیا ہی جاہتی ہے نواب تم بحصد **یک کی رواد**ار نهیں۔ "محاری ے مرے قدموں سے عمر سو رہے بیامنے آئی۔ ہ بختر اس کے دل پر کی ہے۔ ساگیا رات ساری کے کل تھی۔ قری میڈی ہوا کے اس کی تظری اس کے چکتے واق پر کڑی تھی۔ اروي يمال المستعمل الله من خدا کے تھم ہے !" اٹی وڈی کے پُراعاد کہجے پ باوجودوه يسيخ ميس شرابور تفا جوخواب انہوں نے اکشے مل کردیکھے تھان کی اک کمی کو عمر سومرو برکابکاره کیا 'و سرے بی سے حیس میں آیا اے چوٹی سے مکر کرائے جرمے قریب کیا تعبيركے دفت دہ دونوں الگ ہو گئے تھے 'كيماالميہ در ووتهمارا مالك ميس مول يمال ميري باوشابي چلتي آیا ان کی زندگیوں میں بجن کوایک دوجے کو دیکھے بغیر چین نہیں آیا تھا'وہ آج بھی بے چین تھا۔ تووہ چین ب- "عمر چباچبا کربولا۔ مائی وڈی کا سراس کے ہاتھ کی گرفت سے اپنی پشت ہے کیے ہوسکتی تھی اسے کیے چین آسکتاتھا کھیت کی آنگھیں آنسووں سے بھر کئیں۔ ے لگ چکاتھا۔ "وہ صرف مجھ سے ناراض ہے۔ ناراض بھی تو ''تو ... تومالک نہیں فرعون ہے۔''مائی وڈی نے وم اپنوں سے ہی ہوا جا آئے۔"وہ دل کوڈھارس دے رہا تخضني وجهت بمكلا كرككمة حق بلند كيا-عمر سومروای کی بهادری پر ششدر ره کمیااور طیش "وہ کس نیں جائے گی وہ اروی ہے ،جب بھی میں آگریں تہیں جان سے اروں گا۔" کتے ہوئے

خوتن ڏانڪٿ 182 اکتوبر 2016 أي

اس نے مانی وڈئی کے چرے پر دو توں ہا تھوں۔ ارنے شروع کردیے۔ چوتھ مھٹربروہ زمین پر کر

اس دفت عمر سوم و فرعون کا روپ دھارہے ہوئے تفااور مائى ددى صبر كالبكري بوئى ظلم سيربى تعي ماروى کی قید میں سنائی عملی اس داستان عظیم نے اسے استقامت عطاكردي تقي-

عمر سيوم وكي فرعونيت تارسائي كے زخموں نے طاح كردى تھى مائى دۇي مسلسل زىرلىب كچھد ہرارہى تھى وه اب ارت ارت بان گیااک کمے کورک کراس كي مجنب عنابث نما آوازسي-

وتم خدانهیں ہوئتم خدانهیں ہو۔"

مرك المرول يربلتي مو-ميرا نمك كهاتي مو اور مجھے ہی غداری گرتے ہو۔ "عمر سومرو غصر میں تھا۔ "میں تہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا'جان ہے ا دول گا-"وه حاجبا كربولا-

"تم نه خدا ہو'نه میری جان کے مالک۔"مائی وڈی نے ہونٹوں سے ہتے لہو کو تھوک کر نفرت انگیز کہے

مين بي مول تماري جان كا مالك - جامون تو تهس ابھی کولی اردوں۔"اس نے چنکی بجا کر کھا۔ '' فرعون کی زبان میں مارنے کے آو دعویدار ہو 'اگر ایے ہی خدا ہو تو ذرا سورج کو مظرب سے طلوع کردا وو-" مائی وڈی نے موسی علیہ السلام کے شعور کو پکڑ کلیم اللہ کے کلام کواینے دور کے فرغون کے سامنے

آے احساس ہواکہ وہ کیا کفریک گیاہے 'مائی وڈی اے جران ر جران کے دے رہی ہے۔ اس کے شعور کے آگے اس کا ظلم ماند پر رہاہے اس کوئی اور جواب نہیں سوجھا صرف آک تھوکر کے 'جو بوری طاقت سے اس نے مائی وڈی کے کندھے پر رسیدگی۔ اك كراه اس كے لهونگ مونوں بر آرى-

مائی وڈی نے سوچ ہوئے مند کو سمالیا۔ ہمت

ميرك مكرول بريلتے ہو-"عمرسومرو كاتھكا ہوالبجہ بھى رعونت سئر نفا " تمہاری خدائی بھی فرعون کی خدائی کی طرح

مصحکہ خیزے سارے نجومیوں کو اکٹھا کرنے بعد بھی اے بیریانہ چل سکاجس بچے کواں کے رحم میں آنے ے روکنے کے لیے بی اسرائیل کے مردوں کوعور توں ے الگ كرويا كيا ہے وہ سوئے ہوئے فرعون كے مرانے ال کے رحم میں آجائے گا ،جس کے لیے بچوں کو قتل کروا دیا وہ موسی اس کے گھریس بل کرجوان ہو گا 'کیسی خدائی تھی اس کی ادر کیسی خدائی ہے تمهاری که حمیس بید بتانه چل سکاکه اردی تمهاری لطنت كى قيدى كيع آزاد مورى ب تم دونول كى خدائی کی لاعلمی کتنی مصحکہ خزاور دعو استعمالی کے جھوٹ کالمیارہ کھول دی ہے۔" مائی وڈی مستریم کتے اسمنے کی کوشش کرنے کھی معر سومواسے مار مار کر تھک چکا تھا' ساری ملا زمانس اور ملازم ابنی جگہ پھر کے ہو کررہ گئے تھے کہ اب ان کی

مجيل حكاتها-عمرسوم وصوفي ببيثه كمياء آنكسين موند كرثا تكيس

باری آئی کہ آئی۔ بورے میربور محل میں خوف کاسناٹا

فنواه ماروی- تمهمارے دیے گئے شعور نے آج ان غلاموں کو آگئی کا کھل کھلا دیا۔" اے اروی کی جابت نتعكادياتحا

"اے کسنے نکالا "اس کے لیج میں فکست

مائی وڈی نے اپنی چزی ہے ہونٹوں کے کناروں ے رہے امو کو یو مجھا۔وڈی سائین نے۔" " المال سائنين ؟ ... المال سائني في ايما كيول کیا۔"اسنے خود کلای کی۔ "وۋى سائىن ئے كملوا بھيجا تفاكدوه آپكى رضائى

بهن ہے اے نگلواؤاس قید ہے" "" موانتی ہوناکہ امال سائین نے غلامیانی ہے کام

کی توایل گازی کابدر من کلحده عصار "اتناتجث كمال سے آئے گا۔"وہ سوچ كريشان ضرور ہوئی محرباری نہیں تھی کوئی بھی کام بریشانی کے بغیر نہیں ہو تا 'انسان سوچتاہے ' پلاننگ کرتاہے پھر عَمْتُ عَمْلَى بِنَاكِرِ مِدوجِهِ ذِكْرِيائِ " تَكْلِف بِرِيثَانِيالَ الله الله عَمِلِ مِن بِنِهِ الروه كام إليه تعميلِ مِك بنتِيائِ إ مت سيس بارنا مت باروى تو محص بعي نه كرياؤى وەاندرې اندرخود كومت دلاتى رىي بب كوئى اور نەمو مت دلانے کے لیے توبیہ کام بھی تبدیلی لانے والوں کو خود کرنایر تاہے 'ماروی نے خود کو یقین دلایا اور دوسرے بى دن كراجى ميننگ كرنے چلى كئے۔ «مس ماروی! بیرتوایک یونین کونسل کا مالنه بجث لا کھوں میں جارہاہے۔ اتنامہا کرناتو ہمارے بھی بس کی بات نہیں۔ "وائر یکٹرنے کھی ابوی سے کہا-مرمیں جانتی ہوں ہے بات۔" ماروی عزم۔

العركمايلانك كاب آياني و میمس ایسے ادارے اور لوگ ڈھونڈ نامزس کے جو في سبيل الله كام كرس اوراس يكي بين مارا بالحديثاتين جتني بهى وشل وبلفيرادار باور منظيين ان كياس چل کرجائیں کے 'وہ اس نیک کام اور مقصد میں ہمارا ساتھ دیں کے 'آگر دس میں ہے تو انکار کریں گے تو أيك تو ضرور تعاون كرے كا 'ياكستاني قوم ابھي اتني يے شيں ہے مراسال کام كرنے والے اور اچھے کام کرنے والوں کاساتھ ضرور دے گی۔" " آئیڈیا تواجھاہے۔" ڈائر مکٹرنے "آئیدا" مرہلا کر

"اوراكرميديكل عمله مفت بيس كام كرفير راضي موجائ توجم سوفصداس بروكرام برعملدر آركر كت ہیں۔"ماروی نے ای جوش و خروش سے کما۔ "والنثير ميذيكل اشاف تومل جائے كا-اس كے لیے ہم ہر مفتے میڈیکل اشاف بھیجیں کے ماکہ الرا ساؤتد اور دغير ثيث وغيرو بھي ہوتے رہيں اور ممل جك السيك ما والمسلمات اور ميدسن وغيرو بعي

ليابي عرامو مود مرى مرى أوالتار يولاء "بيه آپان ہے ہو چھيں بچھے ہي بتايا کيااور آگر بيہ حقیقت ندیجی موتی توجعی آب کویتا ہے کہ میں ووی سائين کي حکم عدولي نہيں کرسکتی تھي'جاہے آپ مجھے جان سے مار دیں۔"مائی وڈی نے دردکی اسمتی ٹیسوں کو

« تهیس ذراشرم نهیس آئی متمهارا مالک میں ہوں' المال سائمین نهیں بھی نے یمال سے اوپر کاورجہ دے کررکھائسوسکھ دیے۔ پھرمیری حکم عدولی کیے کرلی۔ "عمر سومو مشروب کا محونث ایے اندر

" جینے آپ این مالک کی عظم عدولی کرتے ہیں۔ نے آپ کویداکیا 'زندگی دی اور موت بھی وہی وے گا۔" مائی وڈی نے ماروی کے دیسے گئے درس کو

" كون ى سخىم عدولى كى ب من نى سخىرسورو

" يكي اين بالتوش بكرك كلاس كوي ومكم لیجے۔" مائی وڈی کے کہنے پر اس نے اضطرار بی انداز میں گلاس کود کھااوروایس میزر رکھ دیا۔

وہ غصے میں بتا نہیں کیا گیا کفریک کیاتھا اے شدت سے احمال ہوا 'ول ہی ول میں تور ک س عورت کی محبت کی مردے کیا کچھ کرواجاتی ہے۔اس نے تفی میں سمالاتے سوچا۔

ماروی نے آٹھ دن کے اندر اپنی یونین کوٹسل کا مروے ممل کردیا۔ صرف اس کے گاؤں میں سکھال سيت يانج حالمه عورتين تحسي - يوسي من ان كى تعداد اڑ تمیں مھی اور شیرخواریچاس کے گاؤں کے سات ملاكرثو مل أكياون بفته تص

مالنه چیک این وائیال سیلینث انجکشنو ڈریس 'بچوں کی خوراک۔وٹامن کے ڈرایس وودھ وغيروب بخث لا كحول من جاريا تها ميثريكل كاعمل ال

الزُّخُولِين وُالْجَبِينُ 184 اكتوبر 2016 اللهِ

"میں اور ماروی آج اور ابھی سے اس مہم پر نکلتے بير اس من مم يه بعي اضافه كردية بين كدا يكسال ایک بچ کی خوراگ انفرادی طور پر کوئی دینا جاہے تو " بسم الله " شمع جو ساری بات چیت میں اب تک خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ پورے جذبے اور جوش سے

"اس سے تو ہمارا کام اور بھی آسان ہو جائے گا سر-"ماروی خوشی سے بس بری-"اوردو بچول كادودهاوردوحامله عورتول كي خوراك

وائيال ميرے ذھے" ارے میں ماروی! پھر آپ کی تنخواہ تو اس میں مرف ہو جائے گی۔" ڈائر یکٹرنے حیرت وخوشی کے

"مرا ہم اردلوگ ہیں سو کھے گلڑے بھی کھالیتے ہں اگر کی مدل کھائے ہے کی جان نے جاتی ہے تو

اس سے بوی خوشی کی اور کیابات ہوگ۔ یاندهی بینی کود 🌽 کراثبات میں سرملا کر تائید کر آ

'' بحريانج حاملہ عورتوں اور پانچ بچوں کی ملانہ خوراك و دوائيول كادمه ميل الفائل ول-" ۋاتريكتر متاثر ہو کے بولا۔

"اوردو ومیری طرف سے بھی۔" متع نے حصر

"میں بہت متاثر ہوا ہوں آپ کے جذبے سے مساروی-

سر افلاص ای ذات سے شروع کرمایر ماہے۔ ورنہ اید هی بننااتنا آسان نہیں۔"ماروی کے کہج میں اہے لوگوں کود کھ بول رہاتھا۔

"بالكل صحيح كهامس ماروى-ِ"

" چلوا تھو ہم اپنا کام شروع کریں۔ آگر بھیک بھی مانگنی روی تو مانگنس کے بھئے۔ ویسے بھی ہیہ کون سا مشکل کام ہے ' ہمارے سارے حکمرانوں کا پسندیدہ

كھيت بنجر ہو چکا تھا۔

اس کے مرسزواغ میں اب وچھوڑے (جدائی) کی طوفاني ہوائيں چلتي تھيں وہ بچوں کو سبق پڑھاتا بھول جا يا تھا 'پرول بيش كرسوچناك بچول كوكيا پردهانا ہے تب کمیں جاکراہے یاد آناکہ اس یچے کوبیہ سبق دینا ب-اس كيساته الناسليد شروع موجكاتها-وه الف آكه روحا باتوالف الفت باد أجابا -جيم جتى كے بجائے جم جدائى كمد افتائب فرى كے بجا بے پاربوالا۔ ح جام بھول کرج جربوالا میم ای کے بحاثة ميم محبت دہرا ما رہتا 'عين عين كر بحائے عین عشق کی تکرار کر مارمنا 'واؤ و چھوڑا رمھا آاؤے مكه بحول كر ما وي اوري الايا-

یے مدیر ہاتھ رکھ کرشنے لگتے 'تواے احماس بو ماشايدوه بحدة غلط أركما\_

''ا ٹر کھیت چریا ہو گیا ہے۔'' بچوں نے اس سے بارے ان میں بات مشہور کردی تھی۔ اس کا سنگی ساتھوں کے ساتھ میل جول نہ

ہونے کے برابر قال وہ محرا کے بھٹوں کے گرد چکرا تارمتااور اردی کی محبت میں بحنول کی یاد تازه کر تا

ر کوئی ماروی کا نام لیتاوه اس کا نام سنتے ہی کھڑا ہو جانا 'کوئی ماروی کو برا کہتا 'وہ اسے جان ہے مارنے کو ووثر ما الوكول في اس ك وركى وجد سيماروى كا تام ليما بھی چھوڑ دیا تھا اس کا پندیدہ مشغلہ ۔ اروی کے کے اونٹ کی ممار پکڑ کر کی روڈ پر جانا 'روز ماروی کی جب ایک نظر جاتی۔ جب بغیرر کے اس کے اونٹ سے آگے نظر جاتی۔ وه جيب ميس بيتهي ماروي كي أك جفلك ويكفأ اوراس كى جيپ كے نشان برائے قدم ركھ كرچلار ما-وهاس طرح اونث لے كراس كولينے آيا تھا وہ اس اونيث كو بكر کرروزاس کاانظار کرتا 'بس ماروی بی کم ہو گئی اس ہے 'اس رات ہے کم ہوئی تھی۔ کیا یا تھا کہ اس کی

اری وشوہ رہ تر حدد ای۔ مطیت جائے ماروی جائے محبت جائے۔ ان کے دل جانیں ارے ہماراکیا جاتا ہے۔خود روشے ہیں خود ہی من جائیں گ۔ توجیپ کرکے صرف اپنی زبان کو نگام دے۔" ساجن نے کہا۔

"روزتهمارے ماتھ آتار ایے بیٹا اب تمهارے فصدے آفس میں میراول تہیں لگا۔" پاندھی جیپ میں بٹی کے ساتھ اپنامسئلہ بیان کر رہاتھا۔ ماروی نے فائل سے نظر ہٹا کر باپ کو دیکھا" ابا اب تو آپ کے لیے صوفہ کم بیڈ بھی والوا ویا ہے باکہ آرام کرلیں 'ساری عمرد هوپ میں کائی ہے آب سکون سے سوئیں ایئر کنڈیشنڈ روم میں۔" ماروی نے محبت سے کما۔

المجال المجال المجال المولوك الياجانس المركز التي المحال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المحال المجال المجال

"الباجب تبدیلی آئی ہے اوس الگی اٹھاتے ہیں۔ جب اس تبدیلی اور تن کا یفن کمنے لگتا ہے اوس کو وہ تبدیلی آئی کی ہے۔ ابھی فیض پانے میں کچھ عرصہ ہے۔ تمرات کمنے میں کچھ دیر ہے سب کچھ تھیک ہوجائے گا آپ کیمیے گا۔"

جیپ کی سڑک ہے آب گاؤں کے رقبطے راہے پر مڑچکی تھی۔ای راہے پر اونٹ کی ممار کاڑے کھیت کھڑا تھا۔ جیسے ہی ان کی جیپ گاؤں کے کچے راہے پر آئی 'وہ بھی اونٹ کی ممار کاڑے ان کے پیچھے چھے چلنے لگا' دوز کی طرح۔ماروی نے بیہ منظرد کیصا اور نظرانداز کرکے فائل کاڈیٹاد کھنے گئی۔

باندهی ول موس کروه کیا۔اس نے جیپ کے

محبت بھی کم ہو جائے گی اور دہ اس کمشرہ حبت کو ڈھونڈنے روز اس کے پیچے چلنا کشایدوں نظر کرلے۔ اک لیمجے کی خطا اور اک لفظ کی لغزش نے اس کے عشق کو عیب دار کر دیا 'وہ محبت میں مٹی ہو رہا تھا۔نہ معانی ملتی تھی نہ سزاختم ہوتی تھی۔ وہ مجرموں کی طرح سرچھکائے اس کے نقش قدم پر چلنا رہتا۔

ب میں ایس خاموشی ہے بیٹے کی حالت پر کڑھتا اور ماروی کی کامیا بیوں پر جوش ہو تاریتا۔

اس کی مال کابس نہیں چانا تھا کہ وہ ماروی کو قتل کر دیت۔ جس نے اس کے بیٹے کو نیم پاگل کر دیا تھا۔ جو سارا دن تکنکی باندھے کسی آیک تکتے کو دیکھیاں متا۔ اس کابس چلنا تو بیٹے کے ذہن سے ماروی کی یاد کھرچ کھرچ کرنکا روی ہے۔

" تواس کے پیچھے کیوں پاگل ہو گیا ہے کھیت؟" اس کیاں نے پیٹائی پرہاتھ مار کرغصے کااظمار کیا۔ "امال محبت ہوتی ہی اسی ہے 'ہرزی شعور کو پاگل بنانے والی۔ " کھیت دور سے بھٹوں سے اڑنے والی ریت کودیکھتے خود کلامی سے گویا ہوا۔

" تیرا اس چھوری کے پیچیے چریا ہوتا 'میری برداشت سیا ہرہے۔ اندر کو آگ لگ جاتی ہے۔ بل رہی ہے 'ایک بیٹا' رہمی اس بھوڑی کے پیچیے توا رہی ہوں۔"

گفظوں کی تپش نے کھیت کو جلا کر را کھ کر دیا اس کے دل نے اک کمھے کو دھڑ کن سے دامن چھڑایا 'وہ غصسے کھڑا ہو گیا۔

"المال بيربات تونے كى ہے "اگر كوئى اور كر باتوجان سے مار دیتا 'وہ ميرى ماروى ہے 'لوئى لج كى لاج رکھنے والى كوئى بھگو ژى تہيں۔ آئندہ الي بات كى توجيں كھر جھوڑ كر چلا جاؤں گا۔ " كھيت نے اٹھ كر اجرك كاندھے پر ركھى اور باڑے ہے جاكر اونٹ كى ممار كاندھے پر ركھى اور باڑے ہے جاكر اونٹ كى ممار كيئرى۔ شام ہورہى تھى 'ماروى نے آتا تھا۔ كيئرى۔ شام ہورہى تھى 'ماروى نے آتا تھا۔ "چھورے كى تومت مارى كئى ہے ساجن ابيرسب تيمى دى كى تومت مارى كئى ہے ساجن ابيرسب تيمى دى كى تومت مارى كئى ہے ساجن ابيرسب تيمى دى كى توصل كانتے ہے ہے "سینے ہے باتوان ميں تيمى دى كى توصل كانتے ہے ہے "سینے ہے باتوان ميں تيمى دى كى توصل كانتے ہے ہے "سینے ہے باتوان ميں تيمى دى كى توصل كانتے ہے ہے "سینے ہے باتوان ميں تيمى دى كى توصل كانتے ہے ہے "سینے ہے باتوان ميں تيمى دى كى توصل كانتے ہے ہے "سینے ہے باتوان ميں تيمى دى كى توصل كانتے ہے ہے "سینے ہے باتوان ميں تيمى دى كى توصل كانتے ہے ہے "سینے ہے باتوان ميں تيمى دى كى توصل كانتے ہے ہے "سینے ہے باتوان ميں تيمى دى كى توصل كانتے ہے ہے "سینے ہے باتوان ميں تيمى دى كى توصل كانتے ہے ہے "سینے ہے باتوان ميں تيمى دى كى توصل كانتے ہے ہے "سینے ہے باتوان ميں تيمى دى كى توصل كانتے ہے ہے "سینے ہے باتوان ميں تيمى دى كى توصل كانتے ہے ہے "سینے ہے باتوان ميں تيمى دى كى توصل كانتے ہے ہو كى توصل كانتے ہے ہو كانتے ہے ہو كى توصل كانتے ہے ہو كانتے ہے ہو كى توصل كانتے ہے ہو كى توصل كانتے ہے ہو كى توصل كانتے ہے كے تو كى توصل كانتے ہے ہو كى توصل كانتے ہے ہو كى توصل كانتے ہے كى توصل كانتے ہے كے تو كى توصل كانتے ہے ہو كى توصل كانتے ہے كے تو كے تو كى توصل كانتے ہے كى توصل كانتے ہے كے تو كے تو كے تو كى توصل كانتے ہے كے تو كے تو كى توصل كانتے ہے كے تو كى تو كى تو كى تو كى تو كى كى توصل كانتے ہے كے تو كى تو كى

مَنْ خُولِين دُالْجَسَتُ 186 اكتوبر 2016 أيل

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

ٹائروں سے اڑتی دھول میں کم ہوتے کھیت کو دیکھااور " ناعر کرنے کو تیار ہوں۔" وہ پلٹ کر جب میں آجیمی۔ پائد ھی ابوس ہو گیا۔ پلیباراس کے لیے زم کوشہ محسوس کیا۔ "بيا! كهيت يجي آراب اس كى بات س لو-" اب بھی بات نہیں بی اور کھیت اس کے مخاطب ماروی نے فائل سے سراٹھاتے ہوئے اپ کے چبرے كرنے كى خوشى سے بى ول كود هارس بندهانے لگا۔وہ کے تاثرات کوبغورد یکھا۔ میری طرف بی لیث کر آئے گی۔ "ابا! مرف بات بی سنی ہے؟" یاند هی نے اثبات میں سر کو جنبش دی۔ جيب ركوا كروه بنج اتر كر پيچيے كى طرف مڑى اور مائی وڈی کی آزادی کا سندیسہ الکیا۔ وہ سب اس کے سامنے آگر تھر گئی۔ وہ اونٹ کی مہار پکڑے ٹھٹک کر رکا۔وہ سوالیہ ملازموں سے مل کریدی سائین کی خدمت میں پہنچی۔ " برے عرصے کے بعد حمیس دیکھا۔" تخت بر نظروں سے اس کو دیکھنے گئی۔ کھیت نے ساری ہمت درازوڈی سائین نے ایھ بڑھایا۔ "جی وڈی سائین! آپ کے بلاوے کے لیے "جمای طرح بچھڑے تھے میں آج بھی اونٹ کی رای-" مائی وڈی نے تعظیم سے ہاتھ جو اور یاول بكر كر تمهارا منتظر مول 'وقت كوپلٹادو-"اس اس کے اڑتے پنجھیوں کو پکڑا۔ عركا بطارازا عتسار تفاتم يرمبت باركها أذحميا وقت وايس نهيس بلنتا ائی وڈی حومل کے سارے کام ان کے کروئی ہے سارے نظام کوجانتی ہے ۔ بھی دے۔ تمریانا نہیں۔ تم كول آتے ہو مرے اتھے؟" نے بھی وغداری نہیں کی۔ سارے لوگ تم سے " بیہ حق بھی مجھ ہے چھین لوگی کیا؟" کھیت وفادار تھوڑی موتے ہیں۔ بس کوئی کوئی ۔" بدی الوى سے كما۔ "سارے حق خود کتوا میں ہو۔" ماروی نے رکھائی مدیوں کے غلام ہیں۔ کیے غداری کریں۔ ہم تو ومعاف كردواب "كهيت بربس ادا

سائل بھی آئی مرفق ہے ہیں لیت الی وڈی نے ول میں سوجا۔ زبان پر نفل کئے ہوئے ہے۔ " جہیں کام سے بلوایا ہے۔ "بڑی سا کمن نے راز واری سے کما۔" دیکھ اس چھوری کے کام آبا ہے شہر میں آفس بٹا کر بیٹھ گئی ہے 'خدمت خلق کا شوق چڑھا ہے۔ بٹا نہیں اسے پسے کمال سے ملتے ہیں اسے۔ مٹی اؤ۔" وڈی سائیں نے بدولی سے کما۔ آئی وڈی کو دلی مسرت ہوئی ماروی کے بارے میں

س کر۔ مکرظا ہر حمیں کیا۔ ''مگر مسئلہ تواپنے عمرنے کردیا ہے' کہتا ہے۔ دورھ شریک بھن محض ڈرامہ ہے۔ جھوٹ بولا ہے۔ تم ''بس تم میرا پیچها چھوڑدو۔جس تک ول ماکل نہ ہوگا'میں تمہاری طرف نہیں پلٹ سکت۔''ماروی نے محنڈی آہ بھری۔ ''جب تک تمہارا دل ماکل نہیں ہوگا'میں تمہارا پیچھانہیں چھوڑ سکتا۔''وہ اس عزم سے بولا۔ ''تو پھرانتظار کرو۔''

"بهت جمونالفظ أور أسان طريقه بيخ ماردي

'' کیسے تلافی کروں۔ کہو تو زبان کاٹ دوں اپنی۔''

طنزيه اندازيس كها-

كھيت كالبجيرتم ہوا۔

النوبر 2016 أي

اور عرسومرو کے لیے میرے پہلے اعوا کا کیس ہی کافی ہے۔ صرف تمهارے وعدے كاخيال ہے۔جو ابھى تک میں خاموش ہوں ورنہ وہ کب کا سلاخوں کے چھے ہو تا۔"

ماروی نے ایک ایک بات تفصیل سے سمجھائی ائی وڈی کی خوشی کاٹھکانہ نیہ رہا۔

" مِيں تو پريشان ہو گئی تھی ماروی! وڈی سائمین کا

« ودُى سائنين كو چھيتا نهيں۔وہ خوا مخواہ پريشان ہو رہی ہے۔بس اب تم بھی تین طلاق دواس غلامی کواور میرے باس آجاؤ ۔ مل کراینے مارووں کی خدمت كرس-"ماروى في الى ودى كالماته بكر كرامك "وہ بچھے نہیں جھوڑی کے "مائی وڈی نے پیچاری

و ممیں جب بھی ضرورت رہے بیس اس تمبرر م ایک میسیج کرون میں جہیں چھڑا کے آول کی۔ "ماری نے اپنافون مبراک کراہے تھایا۔ مرا خودول میں جابتا 'برے کناہ کر کیے۔اب توبه كرنا ، بخشوانا عامتي مول " مائي ودي نے آ كھوں

مِن آئي تي يو يحصة كها "وہ کناہ تم نے خوش سے نمیں جرا " کے کروائے اع تم ہے۔ بس اب مت کو۔ چھوڑدو۔ اس کندی کے اور او مل کراللہ کی تلوق کی خدمت کریں۔ ماروى في است دلاساديا-

" آج تو تمهارا پیغام حقبقت لے کرجارہی ہوں۔ مراوث كر ضرور آول كى-جاب وه لوك جھے جان سے مارویں۔اک دن مرنا توہے ہی۔" مائی وڈی نے بورے لیفین کے ساتھ کما۔

اور ماروی کو یقین آگیاکہ اب مائی وڈی ضرور آئے گ-اس نے اس نظام اور غلام سے بعناوت کرنے کی تھان کی ہے۔ اروی کاسپروں خون بررھ گیا۔وہ اسپے جھے کی مجمع جلانے کا فرض اداکر دہی تھی۔

to to to Di

لوكول في القين في منين آناس كو - بنا منين كياجاده کردیا ہے اس چھوری نے اس پر ۔ پیچھے ہماہی میں اس ضد ہے۔" وڈی سائین نے اک بار پھر کمی تمید

" سا ہے قید میں اس کے ساتھ تمہاری بن گئ تھی۔ای کے مہیں بلایا ہے۔یہ پیے لے کرائے کاور جاکراہے۔ پیغام دے کہ عمردابطہ کرے تو اسے بھائی کمہ کریفین ولائے رضائی بمن ہونے کا۔ نہیں تورفیو چکر ہو جائے عمر کی ضد بھی سنانا اسے۔وہ بھراغوا کر سکتاہے یا شادی کر کے۔ ماکہ عمر کا آسرا بھی

بس ائی وڈی!جوان اور محبو ژااپی ضدیر ا ژجائے تو نە بىند بىندھتا ہے۔نە تلىل دُلتى ہے۔" دۇي سائىين فالمرى ساس بحرى-

اني وڏي بيا پيغام -اک رانے ملازم نے آکر ماروی کی آفس کے باہر چھو ڈا۔ماروی افی وؤی کود کھ کر فرط مسرت ہے کھل اسی-ای کری ساتھ کرفورا"اس کے گلے گی۔ اللَّي ودي حميس آزاد ديكه كرجم بحصب حد خوشي مو

میں آزاد نہیں ہوں اموی انتہارے کیے پیغام لائى مول-"ماروى نے بنور د مكھتے موتے اسے صور ىر بىھايا-خودىمى ساتھ اى بيھے كئى۔ " بولو مائی وڈی عظمیٹان ہے۔" مائی وڈی نے بنا آ

سن وعن پہنچادیا۔

ماروی نے بوری توجہ سے اس کی بات سنی اور

مائی وڈی مجھے اغوا کرنا اب عمر سومرد کے بس کی بات نہیں۔ میں اب یونیورشی کی طالبہ اور جرواہے یاندهی کی بنی شیس-اب میں ایک عالمی اوارے کی رکن ہوں۔ آگر وہ مجھے اغوا کرے گاتو بات میڈیا پر آئے گ۔ حکومت پر دیاؤ ہو گا۔ حاکم سومرو کی وزارت بھی جائے گی 'اور ایم ٹی اے کی سیٹ بھی۔ جھے اغوا كرنااتنا آسان ہو آ۔ تو عمر سومرو كب كاكر چكا ہو آ۔

خولين ڏانجيٿ 188 آکو بر 2016 يخ

دیاتھا۔ وہ کتنی می دیر نتھے واول کو گودیس اٹھا ہے دیکھتی رئی تھی۔ تھال کے ساتھ اس کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تیرر ہے تھے۔

سکھال کتنی ہی دیر اس کا ہاتھ پکڑ کرچومتی رہی۔
ووبار اس امیونی کی وجہ ہے اس کے بیچے مرکئے تھے۔
اس بار ممل خوراک وعلاج کے ذریعے اس نے صحت
مند خوب صورت بیچ کو جنم دیا اس کی خالی کو د بھر پچی
میں بھی اب بیچ کی قلقاریاں کو نجیس گی۔ اس کے جھونپر سے
میں بھی اب بیچ کھیلے گا۔ خوشی اور مسرت کے
میں بھی اب بیچ کھیلے گا۔ خوشی اور مسرت کے
الفظ اس کے احساس کو بیان کرنے ہے قاصر تھے۔
الفظ اس کے احساس کو بیان کرنے ہے قاصر تھے۔
مستقل اس تال بنانے کی فروبلائی کی منظوری کے اس کے
مستقل اس تال بنانے کی فروبلائی کی منظوری کے اس کے
مستقل اس تال بنانے کی فروبلائی کی منظوری کے اس کے
مستقل اس تال بنانے کی فروبلائی کی منظوری کے اس کے
مستقل اس کے کام کو تو نین کاؤنسل سے توسیع دے کر تھلقے
مستقل اس کے کام کو تو نین کاؤنسل سے توسیع دے کر تھلقے
مستقل اس کے کام کو تو نین کاؤنسل سے توسیع دے کر تھلقے

ی در پ خوشال اس سے سنجالی تہیں جارہی تھیں کہا ہاں خوشیوں میں گئی بار اس کے ول نے کما کہ ان خوشیوں میں گئیت کو شریک کر لے۔ وہ اپنی اس سوچ پر جیران رہ سنگ کی گئیت آنے ہا کہ کام اور کام کی گئین تھی اور جب کام ہوتا شروع ہوئے آبا ہے۔ شروع ہوئے آبا ہے۔ اس کی تعبیری ملنے گئی تعبیری ملنے گئی۔ تعبیری ملنے گئی۔ تعبیری کی مسیم ٹوری تجیر ہے۔ انگ جد الوردور تصب

"سکھال کے بیٹے اور تہماری کامیابیوں کی خوشیاں پورا کو ٹھ مل کرمنائے گا۔ محراب بچھے معاف کردو۔ تو میرا دل بھی خوشیاں منائے 'تمہاری جدائی کے قط کا مارا کھیت۔ "

وہ میں پڑھ کر مسکرا دی۔اس کو کھیت کی محبت کی شوقین اور ہجر میں تباہ ہوتا یاد آیا۔ تین دن سے وہ کھیت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب پابند ھی نے اس سے کما۔"اب کھیت کے یارے میں سوچنا شروع کردو۔دہ فقرول کا زہراس نے اردی ہے ہی جدیدے کے اور مکان مطاب ضرور آئیں مگراس نے تا کئن کو ممکن بنا دیا۔ میڈیکل عملہ اس کے ساتھ ہو آاور ہر ہفتے وہ دو تی کے کو تھوں میں دوائیاں اور خوراک دیتی۔ اپنے گھر میں عورتوں کو ڈریس لگواتی۔ ال اور پچے میں انی کی کی اور خوراک کی کی کے لیے ہر طرح کا علاج ممکن بنا دیا تھا

مرحالمه عورت كالمانية مكمل جيك اب مو تا معيني كي دوائيال ملتين اور دريس لكتين-شيرخوار بچون كوو ثامنز کے ڈرالیں اور عمرکے حساب سے دودھ کے ڈ ملت ان چھ ماہ میں بچاس فیصد شرح اموات کو تم کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ عورتوں کی کودیں آباد ہونے کئی تھیں۔ زندگی کی روشنی مجھلنے کئی تھی۔ فے دو مری این جی او کے ذریعے اپنے گاؤں میں اسکول کے بحاس کروں میں ایک پنگھاا یک بل ا اہم کر دیا تھا 'ایک بینک کے تعاون سے۔اس گاؤں میں قدرتی ترائی (قدرتی چشر جوبارش کے پائی ے بحر جاتا ہے ) وسمنٹ سے پختہ کروانے کا ث شروع كروا وما تفاع جار سوفث زير زين بيندُ . لگا کراس پر روز لکوا دیا تھا'جو پیڑول پر چاتا۔ نه وه پیٹرول فرانس کرتی تھی کیک بندہ رکھ دیا تھا جو اے صبح چلا آاور گاؤل کی عور تنس بنامشقت کے دہاں ہے یائی بھر کرلے جاتی تھیں۔ بس ایک عی سوک تھی جوابھی تک بنائے میں تاکام تھی'وہ کسی ایسی اس جی او کی تلاش میں تھی جو یکی سر کیس بنانے کا کام کرتی ہو۔اے امید می کہ اک دن وہ ہمی کردے گا۔ و کھتے ہی دیکھتے اس کے گاؤں کی صورت ہی بدل گئے۔ سارے لوگ خوش تھے 'اس تبدیلی سے اور ماردی کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ وہ اپنے کام کا وائدہ مختلف این جی آوز کے تعاون سے بوری بوٹی تک يميلانا جاهراي محى-

اس دن شکھال کو وہ مٹھی اسپتال لے گئی۔ جہال اس نے صحت مند بیٹے کو جنم دیا تھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکاند نہ رہا اس نے وعدہ و فاکر

مَنْ خُولِين دُالْجُسِتُ 190 اكتوبر 2016

اندهی کی آقیمیں ماروی کی سعادت مندی اور لمیت کی آنگھیں محبت چھڑ کر پھر ملنے پر بھیگ گئی تھیں۔ کھیت نے اونٹ کی ممار ہاتھ میں پکڑ کراپنے ایک توموسم پگلاہے۔ودجی رات معنڈی ہو چکی ایے میں تمہارا آنانعیب کی گری ہے۔ صحرامين اس كي آوازيا رويريت كاپيام بن كرامراني \_ کھیت مت ہوکر گارہاہے۔ میرے پاس کوئی دولت بنگلہ اور محلات نہیں ہے۔ سزلباس وطرتی نے پہنا محرر میستان میں برسانیں بردی میں نے برے بیارے تہمارے کیے بڑے کی کھال بچھانے کے لیے بنائی ہے وه مست تفائمن تھا۔ مور ناچنے گئے۔ اوٹ بر عظمی ماروی کے آگے وہ گارہا تھا مورے جذب <u>-</u> میت سے 'ماروی مسکرا رہی ہے۔ اس کے ول کو محبت سے 'ماروی مسکرا رہا ہے۔ مرمشکرا رہا ہے۔ موسم مسکرا رہا ہے۔ باند می ہنس رہا ہے۔ سکھال کھل اٹھی ہے۔ بورے کاؤل میں دہری خوشیال دو ڈرہی ہیں۔ بورا گاؤں گارہا ہے ماروی اور کسیت کے ملاپ سر ساجن نے سکھ اور اسانس لیا۔ سکون کھیت کی مال کے ہرے پر بھی سائس کینے لگا۔ کھیت کے دوستوں نے کھیت کے کرد کھیراڈال کرناچنا شروع کردیا ہے۔ اور ماروی جو پہلے متلنی شدہ تھی وہ اب تعیت کی منکوحہ بننے جارہی ہے۔ قست (تقدیر) نے قید کیاورنہ ماروی (روح) اس کوٹ(جسم) کی قید میں کون آ باہے۔ اور ماروی تو صرف دنیا کے نافہوں کے لیے مرتی ہے۔ورنہ امر کوموت نہیں آتی مرتو بیشہ امرے

ل لیا اس کی سادل کی محبت کو آٹھ وٹوں ک ىدىگانى ىر ترجى دو-"دەخاموش بوڭى تھى-شام کو شکھاں کو جیب میں بٹھا کروہ واپس جا رہی تقی۔ پلجیے سکھال اس کا شوہراوریاندھی بیٹھے ہوئے تنے آگے دہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کی تھی۔ اس کی میسج ٹون کی اس کے کھیت کامیسج ہو گا-اس موچ كے ماتھ سل بيك سے تكالا-«میں اب بھی تمہار اختظر ہوں ماروی۔ "عمر سومرو کانام روه کروه ملی سے مسکرادی۔ تم میرے بھائی ہو گواعم!"اس نے کچھ سوچ کر ې میسیج تردیا۔ دہ بہت خوش تھی۔ بعض دفعہ ایک خوشی کو بندہ بار ار محسوں کر آہے۔اس نے سر پیچھے کرکے سکھال کو و ما جو بي كوديس ليه مسكرار بي تھي۔ جب کی سرک ہے موکر گاؤں کی رتبلی میڈوری اتی۔ آئی موزر کھیت اونٹ کی مہار پکڑے کھڑا تھا۔ وبيثا الكيب كمراب السيب من بثعالياتو اونث يربيره جا-"ياندهي كالعجد يهل بارحكميد بوا-اردی نے سرچھے کر کے باپ کو دیکھا۔وہ مسکرا کر سر اس نے ہاتھ کے اشارے سے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کاعندیہ دیا۔ وہ آخرماروی ہے۔ کسے اسٹیاب کی بات سے مکر سكتى ہے۔اس نے أيك منتح كو دل كو شؤلا۔جو راضي

لگ رہا تھا۔اس کی کامیابوں کی مذکے نیجے ناراضکی دب چکی تھی۔وقتِ نے زخم مندمل کردیے تھے اور ول بھی اب مسلسل کھیت کے بیچھے آنے پر مزکر دیکھنے

وه آمستگی سے جیب سے اتری۔ پیھے پلٹ کر آتے ہوئے کھیت کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ محبت اور دل کی رضااس کی خاموشی سے عیاں تھی مسكرابث كے تادلے نے دوریوں كودور كرديا تھا۔ کھیت نے اونٹ کو بٹھایا۔وہ چنزی پکڑ کراونٹ پر بیٹھ لئي-ول كى كالمحيت كى اور يلتن للى سى-

عالمن والخيث 191





کرنے آئی تھی کہ اس نے اس کی جملی کو کیوں مار ڈالا۔ 6- اسپیلنگ بی کے بانوے مقالبے کے فائنل میں تیرہ سالہ اور نوسالہ دو بیچے چود عویں راؤند میں ہیں۔ تیرہ سالہ بینسی نے نوحرنوں کے لفظ کا ایک صرف خلط بڑایا۔اس کے بعد نوسالہ ایک خود اعتیاد نے نے کیارہ حرفوں کے لفظ کی درست ا سپیلنگ بتادیں۔ ایک اضافی لفظ کے درست ہے بتائے پروہ مقابلہ جیت سکتا تھا جے غلط بتانے کی صورت میں تیرہ سالہ بچی دوبارہ فائنل میں آجاتی۔وہ اضافی لفظ من کراس خود اعماد معطمتن اور ذہین بچے کے چرے پر پریشانی پھیلی جے دیکھ کراس کے والدین اور ہال کے دیگر مہمان ہے چین ہوئے مگراس کی بید کیفیت دیکھے کراس کی سات سالہ بمن مسکر اوی۔ A۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بددیا نتی کررہی ہے مگر پھر بھی اس نے اس کتاب کے پہلے باب میں تبدیلی کردی اور ترجیم شدہ باب کایرنٹ نکال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔

7- وہ دونوں ایک ہوئل کے بار میں تھے۔ لڑی نے اسے ڈرنک کی آفری مگر مرد نے ایکار کردیا اور سکریٹ پینے لگا۔ لڑی نے پھرڈانس کی آفری اس نے اس بھی انکار کردیا۔وہ لڑی اس مردے متاثر ہورہی تھی۔وہ اے رات ساتھ گزارنے کے بارے میں کہتی ہے۔اب کے وہ انکار نہیں کرتا۔

4۔ وہ اپنے شوہرے ناراض ہو کراہے چھوڑ آئی ہے۔ا یک بوڑھی عورت کے سوال وجواب نے اسے سوچنے پر مجبور کردیا ہے۔اب وہ خودا پنے اس اقدام سے غیر مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔

www.golety.com

لک اپ میں بیٹے کراس رات عائشہ عابدین نے اپنی گزری دندگی کویاد کرنے کی کوشش کی تھی بھراس کی دندگی میں اتنا بہت کچیے ہوچکا تھا کہ وہ اس کوشش میں بھی ناکام ہورہی تھی یوں جیسے وہ اٹھا کیس سال کی دندگی نہیں تھی آٹھ سوسال کی زندگی تھی۔ کوئی بھی واقعہ اس ترتیب سے یا دنہیں آرہا تھا جس ترتیب سے وہ اس کی دندگی میں ہوا تھا اوروہ یا دکرنا چاہتی تھی۔

لاک اپ کے بستر پر حیت لیٹے 'مجھت کو گھورتے 'اس نے میہ سوچنے کی کوشش کی تھی کہ اس کی زندگی کا سب ہے تا بسیاقت کی سات

بدترین واقعہ کون ساتھا۔ سبسے تکلیف دہ تجربہ اور دور...

Descelland From Pakseelstyreen

بآپ کے بغیرزندگی گزارنا؟ احسن سعدے شادی؟

اس کے ساتھ اس کے گھر میں گزارا ہواوفت؟

ايك معندر بيني كي پيدائش؟

احسن سعدے طلاق؟

ا منتعرکی موت؟یا بھراپنے بی بیٹے کے قتل کے الزام میں دن دیما ڑے اسپتال سے پولیس کے ہاتھوں کر فقار ہونا؟ اور ان سب واقعات کے بیچوں پنچ کئی اور ایسے تکلیف دہ واقعات جو اس کے ذہن کی دیوار پر اپنی جھلک دکھا تے ہوئے جیسے اس فہرست میں شامِل ہونے کے لیے بے قرار تھے۔

دہ کے نہیں کرسکی۔ ہر تجربہ 'ہر صادیۃ اپنی جگہ تکلیف دہ تھا۔ اپنی طرز کا ہولتاک۔دہ ان کے بارے میں سوچے ہوئے جسے زندگی کے دودان جینے لگی تھی اور السکے واقعہ کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہوئے اسے یہ اندازہ لگانا مشکل ہوگیا تھا

مرجيلا واقعه زياده تكليف ده تهايا بحروه بحواس ابياد آيا تها-

"لكسواس كاغذيرك تم كناه كار ہو... اللہ ہ معانى ما تكو... پر جھے ہے معانى ما تكو... پرميرے كھروالول ہے معانى

ما تلو... بي حيا عورت!"

پتانہیں یہ آوازاس کے کانوں میں گونجنا بند کیوں نہیں ہوتی تھی ۔۔ دن میں۔۔ رات میں۔۔۔ سیڑوں ہاران مملوں کی بازگشت اے اس کے اس سوال کاجواب دیتی رہتی تھی کہ بیہ سب اس کے ساتھ ہی کیوں ہوا تھا۔ وہ ایک گناہ گار عورت تھی۔۔ بیہ جملہ اس نے اتنی ہارا پنے ہاتھ سے کاغیز پر لکھ کراحسن سعد کودیا تھا کہ اب اے یقین

و کیا تھا کہ وہ جملہ حقیقت تھا۔اس کا گناہ کیا تھا؟ یہ اے یاد نہیں آیا تھا، گراہے پھر بھی یقین تھا کہ جو بھی گناہ اس نے موگیا تھا کہ وہ جملہ حقیقت تھا۔اس کا گناہ کیا تھا؟ یہ اے یاد نہیں آیا تھا، گراہے پھر بھی یقین تھا کہ جو بھی گناہ اس نے مجھی زندگی میں کیا ہوگا'بہت بڑا ہی کیا ہوگا۔اتنا بڑا کہ اللہ تعالیٰ ا۔ے یوں باربار 'دسزا''دے رہاتھا۔سزا کالفظ بھی اس نے احسن سعد اور اس کے گھر میں ہی سِنا اور سیکھا تھا۔۔۔ جمال گناہ ،ور سِزا کے لفظ کسی ورد کی طرح دہرائے جاتے تھے۔ورنہ

عائشه عابدین نے تواحس سعد کی زندگی میں شامل ہونے سے پہلے اللہ کو خودیر صرف "مهران" دیکھا تھا۔

" نے حیاعورت…!" وہ گالی اس کے لیے تھی۔عائشہ غابری کو گالی ٹن کر بھی یقین نہیں آیا تھا۔ زندگی میں پہلی ہار ایک گالی اپنے لیے من کروہ گنگ رہ گئی تھی۔ کسی جسنے کی طرح ' کھڑی کی کھڑی کوں جیسے اس نے کوئی سانپ یا اژدھاد کھ لیا ہو۔۔۔وہ نازو تھم میں بلی تھی۔ گالی تو ایک طرف اس نے کھی سینے نانا کائی یا ماں ہے اسپنے لیے کوئی سخت لفظ بھی نہیں سا

مَعْ خُولِين دُالْجَسَتْ 194 اكتوبر 2016 يَعْ

تغايه البالقظ جس مين عائشه كے ليے توہن يا تفخيك ہوتی اور اب اس نے اپنے شوہرے اپنے ليے بولفظ منا تفا اس میں وہ "بے حیا" تھی... عائشہ عابدین نے اپنے آپ کو بہلایا تھا 'سو تاویلیس دیے کرکہ میہ گالی اس کے لیے کیمے ہو یکتی ہے۔ یا شاید اس نے غلط ساتھایا پھران الفاظ کامطلب وہ نہیں تھاجووہ سمجھ رہی تھی۔وہ اس کیفیت پر ایک کتاب لکھ عتی ئی اِن توجیهات ان وضاحتوں پر جو پہلی گالی سننے کے بعد اسکا کئی دن عائشہ عابدین نے اپنے آپ کودی تھیں۔ اپنی عزت نفس کودوبارہ بحال کرنے کے لیے اپنی بایو ٹکس کے ایک کورس کی طرح۔ لیکن بیرسب صرف کہلی گائی کی دفعہ ہوا تھا پھر آہت آہت عائشہ عابدین نے ساری توجیهات اور وضاحتوں کو دفن کردیا تھا .... وہ اب گالیاں کھاتی تھی اور بے حد خاموثی ہے کھاتی تھی اور بہت بری بری ... اور ایسے یقین تھا وہ ان گالیوںِ کی مستحق تھی کیونکہ احسن سعد اس سے یہ کہتا تھا ... پھر وہ ارکھانا بھی ای سوات ہے سکھ گئی تھی ۔۔۔ اپنی عزت نفس کوایک اور دلاسادیے ہوئے۔ یا نچا فرار کاوہ گھرانہ اے بیریقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہورہا تھاوہ ای قابل تھی۔ وہ مومنین کے ایک ایسے گروہ میں مچنس گئی تھی جو زبان کے پھروں سے اسے بھی مومن بنانا چاہتے تھے۔ کیونکہ وہ د کناه گار " تھی۔ احس سعداس کی زندگی میں کیے آیا تھااور کیوں آگیا تھا۔ ایک وقت تھا جب اسے لگنا تھا کہ وہ اس کی خوش تشمتی بن کراس کی زندگی میں آیا ہے اور پھرایک دوونت آیا۔ ا ہے وہ ایک ڈراؤنا خواب لگنے لگا تھا جس کے ختم ہونے کا انظار وہ شدومدے کرتی تھی اور اب اے لگنا تھا کہ وہ وہ عزاب ہے جواللہ تعالی نے اسے اس کے کردہ ناکرہ گناہوں پر اس دنیا میں ہی دے دیا ہے۔ وہ ہاؤس جاپ کرری تھی جب احسن سعد کا پروپوزل اس کے لیے آیا تھا۔ عائشہ کے لیے یہ کوئی انو کمی بات نہیں تھی۔ اس کے لیے در جنوں پروپوزلز پہلے بھی آ چکے تھے اور اس کے نامانانی کے باتھوں دد بھی ہو چکے تھے۔ اس کا خیال تھا بیر پر دیوزل بھی کی غور کے بغیر رد کردیا جائے گا کیوں کہ اس کے نانا ناتی اس کی تعلیم عمل ہوئے بغیرا ہے گئی حم رشتے میں باندھنے پر تیار نہیں تھے ہمگراس باراییا نہیں ہوا تھا...احس سعد کے والدین کی میٹھی زبان عا نَشہ عابدین کی کیملی يا و كري هي اوراس محي-" " میں صرف ایک نگ اور اچھی بچی جا ہے اپنے بیٹے کے لیے... باقی سب پچھ ہے ہمارے پاس- کسی چزکی کی نہیں ہے اور آپ کی بچی کی اتن تعرفیں سنی ہیں ہم لوگوں نے کہ بس ہم آپ کے ہاں جمول پھیلا کر آئے بغیررہ نہ سکے۔ "

احس کے پاپ نے اس کے نانا ہے کہا تھا اور عائشہ عابدین کو تب پتا چلا تھا کہ اس کی ایک تنداس کے ساتھ میڈیکل کالج میں ردھتی تھی۔ان دونوں کا آپس میں بیت رسی ساتعارف تھا مگرا ہے جیرت ہوئی تھی کہ اس رسی تعارف رجمی اس کی اتى تعريفىس دەلزى اينى فىلى يىن كرسكى تقى جو كانچىس بالكل خاسوش ادركي دىيے رہتى تى-

عائشہ عابدین کے لیے کسی کی زبان ہے اپنی تعریقیں سنتا کوئی اعتبھے کی بات نہیں تھی۔وہ کالج کی سب ہے نمایاں اسٹوؤنٹس میں ہے ایک تھی اور وہ ہر شعبے میں نمایاں تھی اکیڈ کٹ قابلیت میں نصابی اور غیرِنصابی سرکر میوں میں اور پھر ائي پر سالٹي کي وجہ ہے بھي ...وه اپنے پچ کي نہ صرف حسين بلکہ ہے حد اسٹا ٹلش لڑ کيوں ميں گني جا تي تھي ... ہے حد يا عمل مسلمان ہوتے ہوئے بھی اور ممل طور پر تجاب کیے ہوئے بھی ... تجاب عائشہ عابدین پر بختا بھی تھا۔ یہ اس کی تشش كوبرهانے والى چزتھی اور اس كے بارے میں لڑ كے اور لڑ كيوں كی بيہ متفقہ رائے تھی اور اب اس لڑ كی كے ليے احسن سعد كايريونل آيا تعاجس كى فيلى كواس كے نانانى نے بہلى الا قات ميس بى او كے كرديا تعا-

يّا نهيں كون "ماده" تھا... اس كے نانا كانى جنهيں احسن كے مال باب بهت شريف اور ساده كے تھے يا كھروہ خود ك انہوں نے اس فاندان کے بارے میں لمی چوڑی محقیق صرف اس کیے شیں کروائی کیوں کہ انہوں نے احسن سعد کے ماں باپ کی دین داری کا پاس کیا تھا' لیکن اس کے باد جو دانہوں نے شادی ہے پہلے احسن سعد اور عائشہ کی ایک ملا قات کروا نا ضروری سمجھا تھا۔ احسن سعد اس وقت امریکا میں ریزیڈ نسی کر دہا تھا اور چھٹیوں میں پاکستان آیا ہوا تھا۔ یں سعدے پہلی ملا قات میں عائشہ کوایک لیے عرف کے بعد جبرال یا و آیا تھااور اے وہ جبرال کی طرح کیوں لگاتھا؟



عائشه كواس سوال كاجواب يمحى منين بلاب وہ مناسب شکل وصورت کا تھا ، تعلیمی قابلیت میں بے حداجھا اور بات چیت میں بے حد مختاط…اس کاپیندیدہ موضوع صرف ایک تھا۔ ندہب بجس پروہ گھنٹوں بات کر سکتا تھا اور اس کے اور عائشہ عابدین کے در میان را بیطے کی کڑی ہی تھا۔ ئیلی ہی ملاقات میں وہ دونوں ندہیب بربات کرنے لگے تھے اور عائشہ عابدین اس سے مرعوب ہوئی تھی۔وہ حافظ قرآن تھا اور وہ اے بتا رہا تھا کہ زندگی میں بھی تنہی لڑی کے ساتھ اس کی دوستی شیس رہی وہ عام لڑکوں کی طرح کسی الٹی سید تھی حرکتول میں نہیں بڑا۔وہ ندیمیب کے بارے میں جامع معلومات رکھتا تھا اور وہ معلومات عاکشہ کی معلومات سے بہت زیادہ فيس اليكن ده ايك ساده زندگي گزارنا چا متا تيمااور عائشه بهي بهي چاهتي تخي-

ایک عملی مسلمان گھرانے کے خواب دیکھتے ہوئے وہ احسن سعدے متاثر ہوئی تھی اور اس کاخیال تھاوہ اپنی عمر کے دو سرے لڑکوں سے بے حد میچور اور مختلف ہے۔ وہ اگر مجھی شادی کرنے کا سوچتی تھی توا سے ہی آدی سے شادی کرنے کا سوچی بھی۔ احسن سعد پہلی ملا قات میں اے متاثر کرنے میں کامیاب رہاتھا۔ اس کی فیملی اس کے گھروالوں سے پہلے ہی

یہ صرف نورین الی تھی جس نے احسن کی فیملی پر کچھے اعتراضات کیے تھے۔اے وہ بے حد "کٹر" لگے تھے اور اس کی اس رائے کواس کے آپ ماں باپ نے یہ کہتے ہوئے رد کردیا تھا کہ وہ خود ضرورت سے زیادہ لبر ہے اس کیے وہ انہیں ایں تظریے دیکھ رہی ہے۔ نورین شاید کچھ اور بحث و مباحثہ کرتی اگر اے یہ محسوس نہ ہو ناکہ عالمہ عابر انجی وی جاہتی هی جواس کے ماں باپ چاہتے تھے۔ نورین النی نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے تمام خدشات کویہ کمبر کر معاوما تھا کہ عائشہ احس کے والدین کے پاس نہیں امریکا میں احسن کے ساتھ رہے گی اور امریکا کا ماحول پڑے بیوں کو ماڈرن بینا دیتا

شادی بهت علدی ہوئی تھی اور بے مدسادگی ہے ... بیراحس سعد کے والدین کا مطالبہ تھا۔ اور عائشہ اور اس کے نانا نانی اس پر بے حد خوش تھے۔ عائشہ ایس بی شادی جاہتی تھی اور یہ اے اپنی خوش تسمتی گئی تھی کہ اے ایس موج رکھنے الله سرال مل کیاتھا۔اسن سعد کی قبلی کی طرف ہے جیزے حوالے ہے کوئی مطالبہ نہیں آیا تھا بلکہ انہوں نے تخی الله سرال مل کیاتھا۔اسن سعد کی قبلی کی طرف ہے جیزے حوالے ہے کوئی مطالبہ نہیں آیا تھا بلکہ انہوں نے تخی سے عائشہ کے لیے اس کے نانا الی بہت کچھ خریدتے رہتے تھے اور جس کلاس ہے وہ تعلق رکھتی تھی 'وہاں جیزے زیادہ مالٹ کے تحالف دلمین کے خاندان کی طرف ہے موصول ہوجاتے تھے اور عائشہ کی شاوی کی تقریب سے بھی ایسانی ہوا تھا۔ بہت سادگی سے کی جانے والی تقریب بھی شرکے ایک بہترین ہو ٹل میں منعقد کی گئی تھی۔ احس سید اور اس کے خاندان کوعائشہ اور اس کی ٹیملی کی طرف کے ویے جانے والے تنحا نگ کی مالیت بے شک لا کھوں میں تھی مگراس کے برعس احسن سعدى فيملى كافب متادى رويه جان والعائشات البوسات اور فرورات احسن سعدك غانداني ركه ركهاؤاور مالى حيثيت مطابقت نهيس ركفة تتصدوه بس مناسب تتصد

عائشہ کی قیملی کا دل براہوا تھا'نکین عائشہ نے انہیں سمجھایا تھا۔اس کا خیال تھا کیہ وہ"سیادگی"ہے شادی کرنا جاہجے تصے اگر انہوں نے زیودا ت اور شادی کے ملبوسات پر بھی بہت زیادہ پیسے خرچ نہیں کیا تو بھی یہ ناخوش ہونے والی بات نہیں تھی۔ کم از کم اس کادل ان چھوٹی موٹی پاتوں کی دجہ سے کھٹا نہیں ہوا تھا۔

اس کا دل شادی کی رات اس دفت بھی کھٹا نہیں ہوا تھاجب کمرے میں آنے کے بعد اس کے قریب بیٹے کرپہلا جملہ احس سعدنے اپنی ٹی ٹو بلی دلمن آور اس کے حسن کے بارے میں نہیں کما تھا بلکہ اس کی ماں کے حوالے ہے کما تھے۔ "تیمهاری مال کو شرم تهیں آتی۔ اس عمر میں فاحثاؤں کی طرح سلیو کیس لباس پہن کر مردوں کے ساتھ مصفے لگاتی پھر ربی تھیں اور ای طرح تماری بہنیں اور تمبارے خاندان کی ساری عور تیں پتائمیں آج کیا کیا بہن کرشادی میں شرکت كرنے بيتى موئى تھيں۔"عائشہ كاندر كاسانس اندراور باہر كابا ہررہ كيا تھا۔جواس نے اپنے كانوں سے سنا تھا أسے اس پر يقين نهيل آيا تھا۔

ں میں یہ میں اور استی خاکہ اے یقین آبھی نہیں مکتا تھا۔ ان کے در میان نبستہ طے ہوئے کے بعد

مَنْ حُولِينَ دُالْجِيتُ 196 أَكْوَرِ 2016

و قما ''فوقا''بات چیت ہوتی رہی تھی اور وہ بھشہ برے خوش گوار اندا زاور و بھے لب و کیے میں بوی شاکنتگی اور تمیز کے ساتھ بات کر ناتھا۔ اتنا اکم ُ لہجہ اس نے پہلی بار سناتھا اور جو لفظ وہ اس کی ماں اور خاندان کی عور توں کے لیے استعمال کررہا تھا۔ وہ عاکشہ عابدین کے لیے نا قابل یقین تھے۔

''تمہاری ماں کو کیا آخرت کا خوف نہیں ہے؟ مسلمان گھرانے کی عورت الیں ہوتی ہے۔اور پھر بیوہ ہے وہ۔''عائشہ آنکھیں پھاڑے اس کا چرود کھے رہی تھی۔وہ اسے بیہ سب کیوں سنا رہا تھا؟اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا۔وہ ایک دن کی رلہن تھی اور یہ وہ الفظ نہیں تھے جووہ شننے کے لیے اپنی زندگی کے ایک اہم دن کے انتظار میں تھی۔

دلهن تھی آور میہ وہ الفظ نہیں تھے جو وہ مننے کے لیے اپنی زندگی کے آیک انہم دن کے انتظار میں تھی۔
وہ آدھے گھنے تک ایسی عور توں کو لعنت و ملامت کر بارہا تھا اور اسے یہ بھی بتا بارہا تھا کہ اس کی فیملی کو یہ اندازہ نہیں تھا
کہ اس کی ان اور بہنیں اتنی آزاد خیال ہوں گی اور امریکہ میں ان کا بیدلا نف اسٹائل ہوگا۔ انہوں نے تواس کے نانا نانی
اور خود اے دیکھ کریہ رشتہ طے کیا تھا۔ وہ احسن سعد سے یہ کہنے کی جرات نہیں کرسکی کہ وہ اس رشتے کے طے ہونے سے
اور خود اے دیکھ میں دو تین بار اس کی مان اور بہنوں سے مل چکا تھا۔ اور نسبت طے ہوتے ہوئے بھی اس کی فیملی اس کی مان اور
بہنوں سے مل چکی تھی۔ وہ آزاد خیال تھیں۔ تو یہ ان سے چھپا ہوا نہیں تھا جس کا انکشاف اس رات ہونے پروہ یوں

احس سعد کے پاس ندہب ایسی تکوار تھی جس کے سامنے عائشہ عابدین بولنے کی ہمت نہیں کر عتی تھی۔ اس نے ول ہی ول میں بیر مان لیا تھا کہ غلظی اس کی ماں اور بہنوں ہی کی تھی۔وہ اسلامی لحاظ سے متاسب لیاس میں نہیں تھیں اور احس اور اس کی فیملی اگر خفاتھی توشاید بیہ جائز ہی تھا۔

اس رات الحسن سعد نے اس ابتدائیے کے بعد ایک لمبی تقریب سے پیوی اور ایک عورت کی حیثیت ہے اس کا درجہ اور مقام ہنا اور سمجھا دیا تھا جو ٹانوی تھا۔وہ سرہلا تی رہی تھی۔وہ ساری آیات اور احادیث کے حوالے آج کی رات کے لیے ہی جیسے اکٹھا کر تاریا تھا۔وہ بے حد خاموثی ہے سب کچھ منتی گئی۔۔۔وہ وقتی غصبہ نمیں تھا 'وہ اراد یا سخا۔۔ نفسیاتی طور پر ہلا دینا چاہتا تھا اوروہ اس میں کامیاب رہا تھا۔

اس پر اغتاد لوگی کی شخصیت پرید پہلی ضرب تھی جواس نے لگائی تھی۔اس نے اسے بتایا تھا کہ اس گھراوراس کی زندگی میں دواس کے ماں باپ اور بہنوں کے بعد آتی ہے اور ہاں اس فہرست میں اس نے اللہ کو بھی پہلے نمبر پر رکھا تھا۔عاکشہ عابدین کو اس نے جیسے اس دائرے سے باہر کھڑا کردیا تھا جس کے اندر اس کی اپنی زندگی گھومتی تھی۔ اکیس سال کی ایک نوعمراز کی جس طرح ہراساں ہو سکتی تھی دود یسے ہی ہراساں اور حواس باختہ تھی۔

و سرری من سری ہر میں ہوتی ہے۔ اس کے اور عائشہ کے در میان جوبات چیت ہوگی عائشہا ہے کسی سے شیئر نہیں کرے گی۔ مائشہ نے اس کی بھی ہوتی ہوگی عائشہ ہے۔ اس کا خیال تھا بیا گیے عام وعدہ ہے جو ہر سردیوی سے لیتنا ہے 'مگروہ ایک عام وعدہ نہیں تھا۔ احسن سعد نے اس کے بعد اس سے قرآن پاک پر را زواری کا حلف لیا تھا 'یہ کہتے ہوئے کہ وہ اس کی بیوی تھی اور شوہر کے طور پر وہ یہ استحقاق رکھتا تھا کہ وہ اس سے جو کسے وہ اس کی اطاعت کر ہے... اکیس سال کی عمر میں وہ عائشہ عابدین کی زندگی تی سب سے بری رات تھی 'لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے بعد بری راتوں کی گئی بھی بھولنے والی تھی۔

اس رات احسن سعد کا غصہ اور رویہ صرف اس کا غصہ اور رویہ نہیں تھا۔ اگلی صح عائشہ عابدین ہے اس کی قبلی بھی اس انداز میں لمی تھی۔ بے حد سرد مری بے حد اکھڑا ہوا لہجہ۔۔۔ اس کا احساس جرم اور بردھا تھا اور اس نے دعا کی تھی کہ اس رات ولیمہ کی تقریب میں اس کی ال اور بہنیں ایسا کوئی لباس نہ پہنیں جس براہے ایک اور طوفان کا سامنا کرنا پڑے۔ لکن شادی کے چند دنوں کے اندر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی قبلی کی خفلی کی وجہ اس کی اپنی فیملی کا آزاد خیال ہونا نمیں تھا۔ ان کی خفلی کی وجہ اس کی اپنی فیملی کا آزاد خیال ہونا اور جیزیا بچھ بھی نہ لانے کا مطلب '' بچھ بھی '' نہ لانا نہیں تھا۔ ان کو توقع تھی کہ ان کے اکلوتے اور اسے قابل بیٹے کو عائشہ کی فیملی کوئی ہوئی گاڑی ضرور سے قابل بیٹے کو عائشہ کی فیملی کوئی ہوئی گاڑی ضرور دے گی سے انگری ہوئی گاڑی ضرور دے گی ۔۔ جیسے عائشہ کی فیملی کوئی ہوئی گاڑی صرف شادی کی تقریبات کوئی ہوئی گاڑی صرف شادی کی تقریبات کوئی ہوئی گاڑی مرف شادی کی تقریبات

كاساده اونا تعاله شادى كے تعبرے دن بيد كلے شكوے عائشہ ہے كركيے النے تقے اور اس كوشش كے ساتھ كدوہ انہيں اپنى قیلی تک پنچادے جوعائشہ نے پہنچاہ ہے تھے۔اب شاکڈ ہونے کی باری اس کی قبلی کی تھی۔ شادی کے تین دن بعد پہلی بار تورین نے اپنی بنی کویہ آپٹن دیا تھا کہ وہ ابھی اس رشتے کے بارے میں احجی طرح سوچ لے۔جولوگ میرے بی دن ایسے مطالبے کر تکتے ہیں وہ آگے چل کراہے اور بھی پریثان کر تکتے تھے۔ عائشہ ہمیت نہیں كرسكى تقى ... اپنى دوستوں اور كزنزكے نيكسٹ ميسجز اور كالز اور چييز چھاڑ كے دوران ده بير بهت نہيں كرسكى تقى كدوه ماں ہے کمہ دیتی کہ اے طلاق چاہیے۔اس نے وہی راستہ چنا تھا جو اس معاشرے میں سب چنتے تھے۔ سمجھوتے کا اور ا چھے وقت کے آنظار کا۔اس کا خیال تھا یہ سب کچھ وقتی تھا یہ چند مطالبے پورے ہوئے کے بعد سب کچھ بدل جانے والا تھا اور پھرا یک باروہ احس کے ساتھ امریکا چلی جاتی تو پھروہ اور احسن اپنے طریقے سے زندگی گزارتے۔ احسن کی قبلی کی ساری شکایات دور کردی گئی تھیں۔اے شادی کے ایک ہفتہ کے بعد ایک بدی گاڑی دی گئی تھی۔ عائشہ کے نام نورین نے اپنا ایک پلاٹٹرانسفرکر دیا تھا اور عائشہ کے نانانے اس کو پچھے رقم تحفیص دی تھی جو اس نے احسن کے مطالبے پر اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کردی تھی۔وہ اس کے بعد دوہفتوں کے لیے ہنی مون منانے بیرون ملک چلے گئے احسن سعدنے پہلی بار ہنی مون کے دوران کسی بات بر برہم ہو کر اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔اس سے پہلے اس نے ایسے گالیاں دی تھیں۔عائشہ عابدین سے بہت بری غلطی ہوگئی تھی اپنی زندگی کے بارے میں۔عائشہ نے جان لیا تھا۔ ہوسکا ہے اس کاشوہر بہت اچھا مسلمان ہو ، لیکن اچھا انسان نہیں تھا اور عائشہ نے اس کا متحاب اس کے اچھے مسلمان ہو۔ كى دجدے كيا تقا-اس دعوكے ميں جس ميں وہ ان بہت سارے التھے مسلمانوں اور انسانوں كى وجدے آئى تھى جو منافق اور دورُ نے نہیں تھے و ایک مینے کے بعد واپس امریکا جلا کیا تھا' لیکن اِس ایک مینے ہی عائشیر بدل گئی تھی۔وہ ایک مجیب وغریب فاندان مِن آئی تھی جوبظا ہر اُعلیم یا فتہ اور روش خیال تھا ، لیکن اندرے بے حد محنن زدہ تھا اور اس محنن اور منافقت کا منبع احسن سعد كاباب تفائل كأاندازه الصيبت جلد موكياتها\_ الحن خود البين باب كى كانى بن كيا تفيا اور اسے اپنى مال كى كانى بنانا چاہتا تھا جےوہ ايك آئيڈيل مسلمان عورت سمجھتا تھا۔ وہ اور اس کی بہنیں وہ عائشہ عامین کو ان کے جیسا بینانا چاہتے تھے اور عائشہ عابدین کو بہت جلد اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ ائيديل مسلم عورتين انفساني مسائل كاشكار تحين-اس كريكماحول اور سعد كرويد واورمزاجي وجريسياس كي نندوں کے لیے رشتوں کی تاش جاری تھی 'لیکن عائشہ کو تھین تھاجو معیارا حسن اور سعدان دونوں کے لیے لے کر بیٹھے تصاس کوسامنے رکھ کے رشتوں کی تلاش اور بھی مشکل تھی۔ عائشه شادی کے دومهینوں کے اندر اندر اس ماحول ہو حشت زدہ ہوگئی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ احسن سعد کالیا ہوا طف توڑ کرانے نانا نانی ہے سب کچھ شیئر کرتی اور ان ہے کہتی کہ وہ اے اس جنم سے نگال لیں۔اے پتا جلا کہ وہ پرمگننٹ ہے۔ وہ خبر بحو اس وقت اے خوش تسمی لگتی اے اپنی بدنسمتی لگی تھی۔عائشہ عابدین ایک بار پھر اسمجھو نا ر سیارہ وگئی۔ ایک بار پر اس امید کے ساتھ کہ بچہ اس کھر میں اس کوئیت کوبدل دینے والا تھا اور کچھ نہیں تو کم از کم اس کے اور احسن سعد کے تعلق کو ... تو یہ بھی اس کی خوش نئمی تھی۔ وہ پر یکٹننسی اس کے لیے ایک اور پھندا ٹابت ہوئی۔ احسن سعد اور اس کی فیملی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ بچے کی پیدائش تک پاکستان میں ہی رہے گی۔ عائشہ نے نومینے جتنے مبراور محل کے ساتھ گزارے تھے 'صرف وہ ی جانتی تھی۔وہ باؤس جاب کے بعد جاب کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے مسرال والوں اور احس کویہ پند نہیں تھا اس کے عائشہ نے اس پر ا مرار نہیں کیا۔ اس کے ع من ال والوں کوعائشہ کابار ہارائی نانی نانا کے گھر جانا اور ان کا اپنے گھر آنا بھی پند نہیں تھا توعاً کشہ نے یہ بات بھی بنا چوں چرا کے مان کی تھی۔وہ اِب کسی سوشل میڈیا پر نہیں تھی کیونکہ احسنِ کوخود ہر فور م پر موجود ہونے کے باوجود میہ پند نہیں تھا كدوه وبال بواوراس كے كانىنىكىنىس مىں كوئى مرد بو ، چاہيوه اس كاكوئى رشته داريا كلاس فيلوى كيول نه بواور عائشہ نے این بہنوں کے اعتراضات کے باد جود این ID متم کوی تھی اس کے اس دیے بھی کوئی ایمی پھر شیس تھی جس کے مِنْ خُولِتِن ڈاکچنٹ 193 آگتو بر 2016 فی

اظهار کے لیے اسے میں بک سے کی اکاؤنٹ کی ضرورت احسن سعد کی ماں کویہ پند نہیں تھا کہ وہ اپنے کمرے میں آکیلی بیٹھے۔ مبح دیر تک سوتی رہے عائشہ مبح سویرے جحر کی نماز پڑھنے کے بعد ہر حالت میں لاؤ بج میں آجاتی تھی۔ گھر میں ملازم تھے لیکن ساس مسر کی فیدمت اس کی ذمہ داری تھی اور اس پراے اعتراض بھی نہیں تھا۔ کھانا بنانے کی ذمہ داری جو اس سے پہلے خوا تین میں تقسیم تھی اب عائشہ کی ذمیراری تھی اور یہ بھی اسی بات نہیں تھی جس ہے ایے تکلیف پہنچتی۔وہ بہت تیز کام کرنے کی عادی تھی اور نانا 'نانی کے کھرمیں بھی وہ برے شوق ہے ان کے لیے بھی کبھار کھانا بنایا کرتی تھی۔وہ ذمہ داریوں سے نہیں تھبراتی تھی تذکیل ہے گھراتی تھی۔اس گھرکے افرادستائش اور حوصلہ افزائی جیسے تفظوں سے نا آشنا تھے۔وہ تنقید کرسکتے تھے تعریف نہیں۔۔ یہ صرف عائشہ نہیں تھی جس کی خدمت گزاری کووہ سرائے سے قاصر تھے وہاں کوئی بھی کسی کو سراہتا نہیں تھا۔ یہ رسے کہ میں یہ سوال کرتی تواہد آپ کو ہی وہ احمق لگتی کہ اس نے کھانا کیسا بنایا تھا۔ شروع شروع میں بزے شوق ے کیے جانے والے ان سوالات کا جواب اے بے حد تفخیک آمیز جملوں اور تمسخرے ملاتھا۔ بھی بھی اے لگنا تھا کہ وہ بھی نفسیاتی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ احس سعداس کے لیے ایک ضابط ملے کر کیا تھا۔وہ غلطی کرے گی تو کاغذ پر لکھ کرائی غلطی کا استراف کرے گی۔اللہ ے عم عدولی کی معافی اللے کی پھراس مخص ہے جس کی اس نے نافرانی کی ہوگی۔ ہفتے کی ایک بار عائشہ ایبا ایک معانی نامہ کھرکے کسی نہ کسی فرد کے نام لکھ رہی ہوتی تھی اور پھر آہستہ آہستہ اے ا یا زوہوا وہ معافی نامہ بھی سعد کی ایجاد تھی۔۔ احسن سعد اینا سارا بچین اپنی غلطیوں کے لیے اپنے باپ کوالیے ہی معافی ا ہے لکھ لکھ کے دیتا رہا تھا اور اب اپن بیوی کے مطابع اس نے وہی رسی ڈال دی تھی۔

عائشہ پہلے حجاب کرتی تھی اب وہ نقاب اور دستائے بھی پہننا شریع ہوگئی تھی۔اس نے بال کٹوانا چھوڑوہا تھا۔میک ، نیشل جرے کے باوں کی سفائی سب کچھ چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس کھری عور تیں ان میں سے کوئی کام نہیں کرتی فیں۔وہ آئیڈمل عور تیں تھیں اور عائشہ عابدین کواینے آپ کوان کے مطابق ڈھالنا تھا۔اپنیا ہر کودو سرول کے بنامے ہوئے مانچوں میں ڈھالتے ڈھالتے عائشہ عابرین کے اندر کے سارے سانچے ٹوٹنا شروع ہو <u>گئے تھے۔</u>

اس کے نانانی اور نیلی کوریہ تا تھا کہ اس کے سسرال والے استھے لوگ میں تھے 'لیکن عائشہ اس گھر میں کیا برواشت کرری تھی'انسیں اس کا ندازہ نسیں تھا۔وہ اس صلف کو نبھا رہی تھی جو وہ شادی کی پہلی رات لے بیٹی تھی۔ کوئی بھی اسے ملنے پر اس نے فون پریائے کرنے پر اے کید آبارہ تا کر عائشہ کے پاس بتائے کو چھر بھی نسی ہو تا تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنے کھریش بہت خوش تھی اور اس کی ناخوشی دو سرے کی غلط فتھی تھی اور ان نومبینوں کے دوران اس کا اور احس سعد کا تعلق نہ ہونے کے برابر تھا۔وہ واپس جانے کے بعد بیچے کی پیدائش تک دوبارہ واپس نہیں آیا تھا۔ان کے ورمیان نون پر اور اسکائپ پر بات بھی بہت مخترہ و تی اور اس میں بھی تب و تغدیر جا باجب احس کے محریل کوئی اس سے خفا ہو آ'ا مریکا میں ہونے کے باد جود گھر میں ہوئے والے ہرمعالمے ہے اسے آگاہ رکھا جا ' مانتھا' خاص طور پرعائشہ کے

عائشہ کو مجھی کھیا تھاوہ شوہراور ہوی کارشتہ نہیں تھا۔ایک بادشاہ اور کنیز کارشتہ تھا۔احس سعد کواس ہے وہی ہی اطاعت چاہیے تھی اور وہ اپنے دل پر جر کرتے ہوئے الی بیوی بننے کی کوشش کردی تھی جیسی احسن سعد کو چاہیے

اسفند کی پیدائش تک کے عرصے میں عائشہ عابدین کچھ کی کچھ ہو چکی تھی۔جس محمن میں وہ جی رہی تھی اس محمن نے اس كے بچے کو جمی متاثر کیاتھا۔اس کا میٹا اسفند نار مل نہیں تھا' یہ عائشہ عابدین کا ایک اور برا گناہ تھا۔

اوول آفس سے ملحقہ ایک جھوٹے سے ممرے میں یروٹوکول آفیسرکی رہنمائی میں داخل ہوتے ہوئے سالار سکندر کے انداز میں اس جگہ ہے دا تفیت کا عضر بے حد نمایاں تھا۔ وہ بڑے انوس انداز میں جگتے ہوئے دہاں آیا تھا اور اس کے بعد

خولتن ڈانخسٹ 199 اکتوبر 2016

ہونے والے تمام Rituals (آداب) ہے بھی وافق تھا۔وہ یمال کی بار آچکا تھا۔ کی وفود کا حصہ بن کر الکیل یہ پہلا موقع تھاجبوہ دہ بال تنما بلایا کیا تھا۔

ا سے بٹھانے کے بعد وہ آفیسراندرونی دروا زے سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ بند رہ منٹ کی ایک ملا قات تھی'جس کے اہم نکات وہ اس وقت ذہن میں دہرا رہا تھا۔وہ ا مریکہ کے کئی صدور سے مل چکا تھا'لیکن وہ صدر جس سے وہ اس وقت ملنے آیا تھا'خاص تھا۔ کئی حوالوں سے ....

وال كلاك يراجمي 9:55 بوئے تھے۔

صدر کے اندر آنے میں پانچ منٹ باتی تھے۔اس سے پہلے 9:56 پہ ایک دیٹراس کو پانی پیش کرکے گیا تھا۔اس نے گلاس اٹھاکرر کھ دیا تھا۔ 9:57 پہ ایک اور اٹنینڈنٹ اے کافی سرو کرنے آیا تھا۔اس نے منع کردیا۔ 9:59 یہ اوول آفس کا دروازہ کھلا اور صدر کی آمد کا اعلان ہوا۔سالاراٹھ کھڑا ہوا۔

اوول آفس کے دروا زے ہے اس تمرے میں آنے والا صدر ۴ مریکہ کی تاریخ کا کمزور ترین صدر تھا۔وہ 2030ء کا امریکہ تھا۔ بے شار اندرونی اور بیرونی مسائل ہے دوچار ایک کمزور ملک .... جس کی بچھ ریاستوں میں اس وقت خانہ جنگی جاری تھی۔ بچھ میں نسلی فسادات .... اور ان سب میں امریکہ کاوہ پہلا صدر تھا جس کی کا بینہ اور تھنگ شین کس میں مسلمانوں اور یہودیوں کی تعداد اب برابر ہو چکی تھی۔ اس کی پالسیز کے ساتھ ساٹھ گور نمنٹ بھی اندرونی خانہ ماریکہ تھی۔ لیکن یہ قومسائل نہیں تھے جن کی وجہ ہے امریکہ کاصدر اس ہے ملا قات کر رہا تھا۔

امریکہ آئی ہاری کے سب سے برے الیاتی اور بینکنگ بھران کے دوران اپنی بین الاقوای پوزیش اور ما کہ کو جائے کے سرور کو سس کر رہا تھا اور SIF (ایس آئی ایس) کے سربراہ سے دومانا قات ان ہی کو ششوں کا ایک حصہ تھی۔ ان آئی ترامیم کے بعد جوامریکہ کو اپنے ملک کی حیثیت کو سکس طور پر درجے ہوئے آئی کی تھیں۔ اس کے بوے اس کی بولیا تھا اور مسلسل کرتی ہوئی اپنی کرنسی کو اس کے بوے اس کے بوے اس کے بوے اس کی بولیا تھا اور مسلسل کرتی ہوئی اپنی کرنسی کو اتھا ہوئی اس کو بھر کی ان کو جمیل کیا تھا۔ اور مسلم کرتی ہوئی ان تھا ہوئی ان تھا ہوئی الاقوائی مالیاتی اداروں کی طرح زمین بوس نہیں ہوا تھا 'نہ ہی مالیاتی اداروں کی طرح زمین بوس نہیں ہوا تھا 'نہ ہی مالیاتی اداروں کی طرح زمین بوس نہیں ہوا تھا 'نہ ہی مالیاتی اداروں کی طرح زمین ہوئی میں الاقوائی مالیاتی اداروں کی حقور نے بولیاتی دو مولیاتی حقور نے بولیاتی اداروں کی حقور نے بولیاتی معربی الیاتی اداروں کی حقور نے بولیاتی ہو بھرتی معربی معر

مغربی حکومتوں کے سخت ترین اقبیازی قوائن کے اوجود پھیلتی جلی گئی تھی۔ پندرہ سالوں میں SIF نے آئی بقا اور ترقی کے لیے ست ساری جنگیں لڑی تھیں اوران میں سے ہر چنگ جو تھی۔ تھی۔ لیکن SIF اور اس سے مسلک افراد ڈ نے رہے تھے اور بندرہ سال کی اس محقودت میں الیاتی ونیا کا ایک برا اگر مجھ اب SIF بھی تھا جوابٹی بقا کے لیے لڑی جانے والی ان تمام جنگوں کے بعد اب بے حد مضبوط ہوچکا تھا۔

پورپاورائیا اس کی بڑی ارکیٹیں تھیں۔ لیکن یہ افریقہ تھاجس پر SIF کمل طور پر قابض تھا۔وہ افریقہ جس یں کوئی کورا 2030ء میں SIF کے بغیر کوئی مالیاتی ٹرانز یکشن کرنے کاتصور بھی نہیں کرسکا تھا۔افریقہ SIF کے ہاتھ میں نھا' جے افریقہ اور اس کے لیڈر زنام اور چرے سے بچھائے تھے۔ پچھلے پندرہ سالوں میں صرف سالار کا ادارہ 'وہ واحد ادارہ تھا جو افریقہ کے کئی ممالک میں برترین خانہ جنگی کے دوران بھی کام کر تا بہتا اور اس سے مسلک وہاں کام کرنے والے سب افریقی تھے اور SIF کے مشن آئیٹمنٹ پریقین رکھنے والے بو یہ جانے تھے جو پچھ کے SIF ان کے لیے کردہا تھا اور کرسکتا تھا۔وہ دنیا کاکوئی اور مالیاتی ادارہ نہیں کرسکتا تھا۔

SIF افریقہ میں ابتدائی دور میں کئی بار نقصان اٹھانے کے باوجود وہاں سے نگلا نہیں تھا'وہ وہیں جمااور ڈٹارہا تھا اور اس کی دہاں بقا کی نبیا دی وجہ سود سے پاک وہ مالیاتی نظام تھا جو وہاں کی مقامی صنعتوں اور صنعت کاروں کو مصرف سود پاک قرضے دے رہا تھا' بلکہ انہیں اپنے وسائل ہے اس انڈسٹری کو کھڑا کرنے میں انسانی دسائل بھی فرائم کررہا تھا۔

مَنْ حُولِين وُالْجَسْطُ 200 التوبر 2016 إلى

بچھلے پذر ہ سالوں میں SIF کی افریقہ میں ترقی کی شرح ایک اسٹیج پر اتنی بردہ کئی تھی کد بہت ہے دو مرے مالیا تی اداروں کوافریقہ میں ایناوجود قائم رکھنے کے لیے SIF کاسمارالینا برا تھا۔ سالار سکندر ساوفاموں کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا اور اس کی میر پنجان بین الا قوامی تھی۔ا فریقیہ کے پالیا تی نظام کی تنجی SIF کے پاس تھی۔ اور سالار سکندر کے اِس دن وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہونے کی ایک وجدید بھی تھی۔ امریکہ ورلڈ بینک کوریے جانے والے فنڈزمیں اپنا حصہ اوا کرنے کے قابل نہیں رہاتھا اور وہلڈ بینک کوفنڈز کی فراہمی میں ناکام رہنے کے بعد اس سے سرکاری طور پر علیحد کی اختیار کررہا تھا۔ورلڈ بینک اس سے پہلے ہی ایک مالیاتی ادارے کے طور پر بڑی طرح الز كھڑا رہا تھا۔ یہ صرف امریکہ نہیں تھا جو مالیاتی بحران كاشكار تھا۔ دنیا تے بہت ہے دوسرے ممالک بھی ای کساد بازاری کاشکار تھے اور اس افرا تفری میں ہرا یک کو صرف آپنے ملک کی معیشت کی پروا تھی۔ اقوام متحدہ سے مسلک ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جیسے اداروں کے ذریعے ترقی پذیر ممالک کی اقتصادیات پر قابض رہنا ابنہ صرف ناممکن ہو گیا تھا' بلکہ دنیا کے ترقی یا فتہ ممالک میں آئے ہوئے مالیاتی بخران کے بعد اب یہ ہے کاربھی ہو گیا تھا۔ ورلڈ بینک اب وہ سفید ہاتھی تھا جس ہے وہ ساری استعاری قوتیں جان چھڑانا چاہتی تھیں اور کئی جان چھڑا چکی تھیں۔اقوام متحدہ کاوہ چارٹر جواپنے ممبران کوورلڈ بینک کے ادارے کوفنڈ ز فراہم کرنے کا یابند کرنا تھا۔اب ممبران کے عدم تعاون اور عدم دلچہی کے باعث کاغذ کے ایک پر زے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔اقوام متحدہ اب وادارہ نہیں رہا تفاجوین الاقوامی برا دری کوسیروں سالوں ہے چلے انے والے ایک ہی مالیاتی نظام میں پروے رہنے پر مجبور کرسکتا۔ ونیا بدل ﷺ تھی اور گھڑی کی سوئیوں کی رفتار کے ساتھ مزید بدلتی جارہی تھی اور اس رفتار کو روکنے کی ایک آخری ن کے لیے امریکہ کے صدر نے SIF کے میراہ کودہاں بلایا تھا۔ ایوان ہاکنز نے انڈر داخل ہوتے ہوئے اپناس پرانے فریف کو ایک خیر مقدی مسکراہٹ دینے کی کوشش کی جو اس کے استقبال کے لیے مئودبانہ اور بے مدیاو قار انداز میں کھڑا تھا۔ سامت میں آنے سے پہلے ایوانِ ایک بڑے مالیاتی ادارے کا سربراہ روچکا تھا۔ سالار سکندر کے ساتھ اس کی سالوں برائی واقفیت بھی تھی اور رقابت بھی۔ SIF نے ا مریکہ میں اپنی باریج کا پہلا بردا انضام اس کے ادارے کو کھاکر کیا تھا۔ اور اس – انتظام کے بعد ایوان کو اس کے عمدے ے فارغ کردیا گیا تھا۔ وہ آج امریکہ کاصدر تھا 'لیکن وہ ناکامی اور بدنامی آج بھی اس کے ریکارڈیش ایک داغ کے طور پر موجودِ تھی۔ یہ ایوان کی مد تشمتی تھی کہ اسے سالوں کے بعد وہ ای پرانے حریف کی مدینے پر ایک بار پھرمجبور ہوا تھا۔وہ اس کے دور صدارت میں اے دحول چٹانے آن پنجا تھا۔ یہ اس کے احساسات تھے۔ مالار کے نہیں۔وہ وہاں کمی اور ایجنڈے کے ساتھ آیا تھا۔ اس کاؤیں کہیں اور پینے ابوا تھا۔ "سالار سكندر..." چرے پر ايک گرم جوش مسكرایث كانقاب جرهائ ايوان نے سالار كااستقبال تيزر فارى سے اس کی طرف بردھتے ہوئے یوں کیا تھا جیسے وہ حریف نہیں رہے تھے جمعزین دوست تھے جودا سے ہاؤس میں نہیں کی گالف کورس پر ال رہے تھے۔ سالار نے اس کی خیر مقدمی مسکر اہث کا جواب آتی ہی خوش دلی کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے دیا تھا۔ دونوں کے درمیان رسمی کلمات کا تبادلہ ہوا۔ موسم کے بارے میں ایکِ آدھ بات ہوئی'جو اچھا تھا اور اس کے بعد دونوں اپنی اپنی نشست سنبھال کر بیٹھ گئے تھے۔وہ دن آن دن ملا قات تھی۔ کمرے کے دروا زے اب بند ہو لیکے تھے اور وہاں ان دونوں کا اٹاف نہیں تھا اور اس ون آن دن ملا قات کے بعد ان دونوں کی ایک مشترکہ پریس کا نفرنس تھی جس کے کے اس کرے ہے کچھ فاصلے پر ایک اور کمرے میں جیٹھے دنیا بھرکے صحافی بے آتی ہے مسظمہ تھے اس ملا قات ہے پہلے ان دونوں کی قیم کے افراد کئی ہار آپس میں مل چکے تھے۔ ایک فریم ورک وہ ڈسیکس بھی کرچکے يتے اور تيار بھي ... اب اس ملا قات كے بعد بإضابطه طور پروه دونوں وہ اعلان كرتے جس كى بحنك ميڈيا كوپسلے ہى مل يظي ا مریکہ اب وراز بینک کے ذریعے نمیں SIF کے زریعے دنیا کے ترقی پزیر ممالک میں گھستا جا ہتا تھا۔ خاص طور پر ا فریقہ میں اور اس کے لیے وہ ورلڈ بینک ہے باضابطہ علیحد کی اختیار کررہا تھا۔ تکراس کے سامنے مسئلہ صرف ایک تھا۔ امریکہ کا پیندہ SIF کے ایجنزے سے مختلف تعااور اس ملاقات میں سالار سکندر کو غیرر می اندازیں ۔ آخری بار أذخوتن دُالحَتْ 201 أكتور 106

### يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



ان امری خادات کے تحفظ کی یادوہائی کروائی تھی۔ امریکہ SIF کی تیم کے بہت سامے مطالبات ان کراس فریم ورک پر تیار ہوا تھا۔ یہ دہ انتظار کاشکارا کی کھو کھلا ورک پر تیار ہوا تھا۔ یہ انتظار کاشکارا کی کھو کھلا ہو تا ہوا ملک تھا جو بات سنتا تھا۔ مطالبات ان تھا اورا بی پوزیشن سے پیچھے ہن جا تا تھا یا پھر آخری حرب کے طور پراپنے مفادات کی خاطروہ کر تا تھا ہو اس بار بھی اس میٹنگ کے ایکھیا برے نتیج کے ساتھ پہلے مشروط تھا۔ میٹنگ کا تیجہ کے ساتھ پہلے مشروط تھا۔ میٹنگ کا تیجہ دیا تی تھا ہو اے کوئی ابرام میٹنگ کا تیجہ دیا تی نکلا تھا۔ جیسی ایوان کو توقع تھی۔ سالار سکندر کو SIF کے ایجنڈے کے حوالے کے وئی ابرام

میٹنگ کا بھیجہ دیاہی نکلا تھا۔ جیسی ایوان کو توقع تھی۔ سالار سکندر کو SIF کے ایجنڈے کے حوالے سے کوئی اہمام نمیں تھا۔نہ ہی امریکی حکومت کے ایجنڈے کے حوالے سے وہ امریکی حکومت کی دد کرنے پرتیار تھا۔اس فریم ورک کے تحت جو اس کی ٹیم نے تیار کیا تھا، لیکن SIF کو امریکہ کا ترجمان بنانے پرتیار نمیں تھا۔ اس نے ایوان کی تجویز کو شکریہ کے ساتھ رد کردیا تھا۔دو مگر مجھوں کے درمیان دخمنی ہو عتی تھی ' دوسی نمیں۔ مگرد شمنی کے ساتھ بھی وہ ایک ہی بانی میں رہ سکتے تھے۔ بڑے مخاط اور پر امن طریقے سے 'اپنی اپنی صدود میں 'اور اس نے ایوان کو بھی میں مشورہ دیا تھا جس ایوان نے اتفاق کیا تھا۔سالار سکندر سے انہیں جیسے جو اب کی توقع تھی انہیں دیسا ہی جو اب ملا تھا۔

SIF كواب ايك يخ مرراه كي ضرورت تحى جو زياده ليك دار روسيد كا عال مو ما اور زياده مجه دار بحى ... مالار

سكندر ميں ان دونوں چيزوں کی اب مجھ کمی ہو گئی تھی۔ بيد ايوان کا اندا زہ تھا۔

ی آنی اے کو SIF کے نئے مرراہ کے بارے میں تجاویز دینے سے پہلے SIF کے پرانے مرراہ کو مثالے کے لیے اسلام کا استان کے احکامات دے دیے گئے تھے اور یہ اس میٹنگ کے بعد ہوا تھا۔

اس سے پہلے ایوان نے سالار سکندر کے ساتھ اس پریس کانفرنس میں شرکت کی تھی جس میں امریکہ نے اقاعدہ طور
پر ملک میں ہونے والے مالیاتی بحران سے نیٹے کے لیے نہ صرف SIF کی در لینے کافیصلہ کیا تھا بلکہ SIF کے ساتھ
طے پانے والے اس فریم ورک کا بھی اعلان کیا تھا بھی منظوری صدر نے بے صد دباؤ کے اوجودد سے دی تھی۔
ابوان ہاکٹر کو اس اعلان کے وقت وہی ہی تھنچ کے محس ہورہی تھی جسٹی اس نے اس وقت محسوس کی تھی۔ جب
اس کے مالیاتی اوارے کا انتہا ہم SIF کے ساتھ ہوا تھا اور جس کے بعد وہ اپنے جربے سے فارغ ہوگیا تھا۔ اسے
لیس تھا تاریخ اس بار اپنے آپ کو بچھ مختلف طریقے سے دہرانے والی تھی۔ اس دفعہ اسکرین سے قائب ہوئے والواس کا
پرانا حریف تھا وہ نہیں۔

Downlose Callinon

Downloaded From Paksociety com

000

رئیسہ سالار کی زندگی پر اگر کوئی تناب کلھے بیٹھٹا توریکھے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ وہ فرش قسمت تھے۔ حس کی زندگی میں
آتی تھی اس کی زندگی بدلنا شروع کردئی تھی۔وہ جیسے ارس تھر تھی جو اس سے جوجا آ ۔ سونا بنے لگنا تھا۔
سالار سکندر کے خاندان کا حصہ بنے بحدوہ ان کی زندگی ہیں۔ کی بہت ساری تبدیلیاں لے آئی تھی اور اب بشام سے
مسلک ہونے کے بعد اس کی زندگی کے اس خوش تسمتی کے دائر سے نے بشام کو بھی اپنے گھیرے میں اینا شروع کردیا تھا۔
بحرین میں ہونے والے اس طیار سے کے حادثے میں امیر سمیت شاہی خاندان کے جو افراد ہلاک ہوئے تھے وہ در اصل
بحرین کی بادشا ہت کے حق داروں کی ہلاکت تھی۔ پیچھے رہ جانے والا ولی عمد نوجوان نا تجربہ کار اور عوام سے بہت دور تھا
اور اس حلقے میں بے حد تا پہندیدہ تھا جو امیر کا حلقہ تھا۔

کئی تھی۔ یکی دہ خبر تھی جور ئیسہ کو سمین نے سنائی تھی۔ خبرا تی غیر سوقع اور نا قابل لیقین تھی کہ رئیسہ کو بھی لیقین نہیں آیا تھا' میں دہ خبر تھی جور ئیسہ کو سمین نے سنائی تھی۔ خبرا تی غیر سوقع اور نا قابل لیقین تھی کہ رئیسہ کو بھی لیقین نہیں

مِيْذِ خُولِين دُالْجَسَتُ 202 اكتوبر 2016 بين

''اوراب بری خبرگیاہے؟وہ بھی سنادو۔''اس نے حمین سے بوچھاتھا۔ ''ہشام اور تہماری شادی میں اب بہت ساری رکاوٹیس آئیں گی۔ صرف اس کے خاندان کی طرف ہے نہیں پورے شاتی خاندان کی طرف سے "حمین نے بناکسی تمبید کے کما۔وہ فلرمند ہونے کے باوجود خاموش ہوگئی تھی۔ ہشام ہے اس کی ملاقات امریکہ واپسی کے دو سرے دن ہی ہو گئی تھی۔وہ دیسائی تھا۔ بے فکر۔ لاپروا۔ اپنے باپ کے بدلے جانے والے آئیش کے بارے میں زیادہ دلچیں نہ دکھا تا ہوا۔اس کا خیال تھا اِس کے باپ کو ملنے والا وہ عمدہ وقتی تھا۔ چند ہفتوں کے بعد کونسل اس کے باپ کی جگہ شاہی خاندان کے ان افرادیس سے کمی کواس عمدے پر فائز کرے کی جو جانشینی کی دوڑ میں اس کے باپ سے اوپر کے تمبر پر تھے۔ "تم نے اپنی میلی سے بات کی؟"اس نے چھوشے ہی رئیسہ ہے وہی سوال کیا تھاجس کے حوالے سے وہ فکر مند تھی۔ "حمين بات مولى ميرى اورحمين فيايات بهى بات كى باليكن باليكن بايكو بماري حوالے يملے ي كھا اوازه تھا۔انہوں نے کما ہے وہ مجھے اس ایٹور آئے سامنے بات کریں گے۔ لین حمین تم مے لمنا چاہتا ہے۔" رئیسہ نے اے بتایا ۔ حمین ہشام ہے چند بار سرسری اندازیس پہلے بھی مل چکا تھا۔ لیکن یہ پہلی بار تھا کہ حمین نے خاص طور پراس سے ملنے کی فرمائش کی تھی۔ الم لیتا ہوں... میں توانتا مصروف نہیں رہتا وہ رہتا ہے ،تم اس سے پوچھ لوکہ کے ملنا چاہے گا۔ "بشام نے ملکی مكرابث كيساته اس كماتفا "تماري فيلي كوميري اير البين كاپتا ہے؟" اس بار و ئيسہ نے بالاً خراس سے وہ سوال كيا تنا جو بار بار اس كے ذائن ميں ر میری کھی ان سے اس حوالے ہے بات نہیں ہوئی ۔ لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟" ہشام اس کی بات پر "انهيں اعتراض تونهيں ہو گاكہ ميں ايثراپ ند ہوں۔" "کیوں اعتراض ہوگا؟ میرانسیں خیال کہ میرے پیرنش اتنے تک نظریں کہ اس طرح کی باتوں پر اعتراض کریں ك\_" بشام نے دونوك اندازیں كما۔ "میں اپنے والدین كوبہت اچھی طرح جاتبا ہوں۔" ے یک دم ایک ''خاص آدمی ''ہو گیا تھا۔ حمین کی ہاتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔

حمین ہے اس کی الاقات دو ہفتے بعد طے ہوئی تھی مگراس سے پہلے ہی ہشام کو ایک بار پر ایر صنی میں بحرین بلالیا گیا تھا۔ اس کے باپ کی کونس کے منتقد نصلے ہے امیر کے طور پر توثیق کردی تھی اور ہشام بن صباح کو بحرین گانیا ولی عمد نامزد کردیا گیا تھا۔ ایک خصوصی طیارے کے ذریعے ہشام کو بحرین بلایا کیا تھا اور دہاں پینچے پریہ خبر طنے پر اس نے سب سے پہلے فونِ پر رئیسہ کویہ اطلاع دی تھی۔وہ بے حد خوش تھا۔ رئیسہ چاہتے ہوئے بھی خوش نہ ہوسکی۔وہ ایک عام آدی ہشام بہت جلدی میں تھا۔ان دونوں کے در میان صرف آیک آدھ منٹ کی تفتگو ہو سکی تھی۔فون بند ہونے کے بعد رئیسے کے لیے سوچ کے بہت سارے در کھل گئے تھے۔وہ پریوں کی کمانیوں پریقین نہیں کرتی سی۔ کیونکہ آس نے جس فيلي ميں پرورش يائي تقى دہاں كوئى پريوں كى كمانى نہيں تقى۔ دہاں اتفا قات اور انقلابات نہيں تھے۔ كيرييز' زندگياں' نام' ب محنت ہے بنائی جاری تھیں اور رئیسہ سالار کوائیے سامنے نظر آنے والی وہ پریوں کی کمانی بھی ایک سراب لگ رہی

وہ ایک عرب امریکن سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ایک عرب بادشاہ سے نہیں۔ اسے آسا کشات کی ہوس نہیں تھی اور اس کی زندگی کے مقاصد اور تھے۔۔۔ اور چند دن پہلے تک اس کے اور ہشام کی زندگی کے مقاصد ایک جیسے تھے۔ اب وہ لمحہ بحرمین رمل کی بیژی کے دوٹریک نہیں رہے تھے۔ مخالف ست میں جانے والا ایک دو سراٹریک ہو گئے تھے۔ وہ بہت غیرجذ یاتی ہو کراب حصین کی اس گفتگو کویا د کردی تھی جو اس نے ہشام کے حوالے ہے کی تھی اوروہ تب کی تعی جب وہ ول عبد نمیں بنا تھا۔اے اب جاننا تھا کہ حمین ہشام کے بارے میں اب کیا سوچتا ہے۔

خولتن دُانجيتُ 203 اكتور 2016

بشام کے حوالے ہے جربھی حصین نے بی اے ای رات دی تھی جب وہ سونے کی تیاری کردی تھی۔وہ ایک كانفرنس النينذ كرنے كے ليے انٹريال ميں تھا۔ میں جانتی ہوں۔ "اس نے جوابا" حمین کو ٹیکسٹ کیا۔ " بجھے تہیں مبارک باددین چاہیے یا افسوس کرنا چاہیے؟"جوا با" فیکسٹ آیا تھا۔وہ اس کے مزاج ہے واقف تھا۔ "تمهاري رائے كياہے؟"اس فےجوابا" پوچھا۔ "افسوسناك خبرہ\_" "جانتی ہوں۔"اس نے حمیین کے ٹیکسٹ پراتفاق کیا۔ جوابا"اس کی کال آنے گلی تھی۔ "ا تناجهی اپ سیٹ ہونے والی بات نہیں ہے۔" حمین نے ہیلو سنتے ہی بڑے خوش گوار کہجے میں اس سے کما تھا۔ وہ اس کی آواز کا ہراندا زیجیانیا تھا۔ "نسيساب سيث ونيس مول ... بس بيرس غير متوقع م اس لي ... "رئيس ني بات ادهوري جمو ژدي -"میرے کیے غیرمتوقع نہیں ہے ہیں... مجھے اندا زہ تھااس کا۔ "اس نے جوابا" کہا تھا۔ و الساد مسلے کا حل ہوجھا۔ جملے میں اس سے مسلے کا حل ہو جھا۔ ''تم نے کما تھا۔ تم اس یرویوزل کے حوالے ہے بہت زیادہ جذباتی نہیں ہو۔'' حمین کے اطمینان سے کیے بحریس كأسياه ترين بهلواس د كفيايا - يعني مشام كو بحول جانے كامشوره ديا -مواقعی ایسا سوچ رہے ہو؟ کئیسہ کوجیسے لیٹین نہیں آیا۔ و تنہیں لگتا ہے میری اور اس کی شاری نہیں ہو سکتی؟" "ہو عتی ہے، لیکن اس کی شادی صرف تمهارے ساتھ ہواور تمهارے ساتھ ہی رہے کید میرے کیے زیادہ برا مسئلہ . "عرب بادشاه "حرم" رکھتے ہیں " حمین نے اسے جمایا تھا۔ تصویر کا ایک اور رُم خانے دکھایا جو اس نے ایمی دیکھنا موع بھی نہیں کیا تھا۔ میں جانتی ہوں۔"اس نے مدھم آواز میں کما پھرا گلے ہی جیلے میں جیسے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی" لیکن ہشام کباب نے شای خاندان کا حصہ ویتے ہوئے بھی دو سری شادی بھی نہیں گے۔ "وہ امریکہ میں سفیررہ ہیں۔ بادشاہ بھی نہیں ہے۔ "حمین نے ترکیبہ ترکی کھا۔ دونوں کے درمیان خاموثی کا ال وزیر آ ايك لمباوقفه آيا-"So it's all over -" اس نے بالآ خرحمین سے یو چھا۔ حمین کے دل کو پچھ ہوا۔وہ پہلی محبت تھی جواس نے بھی نہیں کی تھی گراس نے پہلی محبت کا نجام بہت بارد یکھا تھا اور اب رئیسہ کو اس انجام ہے دوجار ہوتے دیکھ کراہے دلی تکلیف ہور ہی تھی۔ «تمهارا دل توشیں ٹوٹے گا؟» وہ بے جد فکر مندا ندا زمیں اس سے پوچھ رہاتھا۔ رئیسہ کادل بھر آیا۔ " ٹوٹے گا۔ لیکن میں برداشت کرلوں گی۔"رئیسہ نے بھڑائی آوا زمیں اپنی آ تھوں میں آئی نی یو چھتے ہوئے کہا۔ حمين كادل اور بكمطلا-"سارى دنيا ميس تمهيس يمي ملاتها-"اس في دانت يمية بوئ رئيسه في كما تها-''مسئلہ شادی نہیں ہے رئیسہ!مسئلہ آئندہ کی زندگی ہے۔۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے اس رشتے میں۔'' جمین نے ایک بار پھراس کے ہتھیار ڈالنے کے بادجود جیسے اس کا دکھ کم کرنے کی کوشش کی تھی۔وہ خاموش ہوگئی۔ کال ختم ہوگئی تھی۔ مگر مشام ندر ئيسر كے ذہن سے فكال تقاندى حمين كے۔ ا کلے دن کے اخبارات نہ صرف بحرین کے نیے امیراورولی عمد کی تصویروں اور خبوں سے بھرے ہوئے تھے بلکہ ان خروں میں ایک خبر نے ولی عمد ہشام بن صباح کی مثلنی کی بھی تھی جو بحرین کے ہلاک ہونے والے امیر کی نواس سے طے یا ری تھی۔وہ خبرحمین اور و تیسردونوں نے برحی تھی اوردونوں نے ایک دو سرے سے شیئر نہیں کی تھی۔ خولين ڏاڪيٿ 204 اکتر 616 ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 f PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

"کوئی تم ہے ملنا چاہتا ہے۔" وہ اگلی طبح تھی ۔۔۔ ساری رات لاک اپ میں جاگئے رہنے کے بعد وہ ناشنے کے بعد کافی کا ایک کپ ہاتھ میں لیے جیٹی تھی جب ایک آفیسرنے لاک اپ کا دروازہ کھولتے ہوئے ایک کارڈ اس کے ہاتھ میں تھایا اور کارڈ پر لکھا ہوا نام دیکھ کر عائشہ عابدین کا دل چاہا کہ کاش وہاں کوئی سوراخ ہو آتو وہ اس میں کھس کرچھپ جاتی۔ پتانہیں اس فخص کے سامنے اے اب اور کتنا دلیل ہونا تھا ... دنیا سے غائب ہوجانے کی خواہش اس نے زندگی میں کئی بار کی تھی لیکن شرم کے مارے

وہ پولیس آفیسرکے ساتھ وہاں آئی تھی جمال وہ ایک اٹارنی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس کی رہائی کے لیے کاغذات کیے

جس برأب صرف اس کے دستخط ہونے تھے۔ جریل اور اس کے در میان رسمی جملوں کا تبادلہ ہوا تھا 'ایک دو سرے سے نظریں ملائے بغیر۔ پھراس اٹارنی ہے اس کی

ات جیت شروع ہو گئی تھی۔ کاغذات دستخط 'اور پھراے رہائی کی نوید دے دی گئی تھی۔ بے حد خامو تی کے عالم میں وہ دونوں بارش کی ہلکی پھوار میں پولیس اسٹیشن سے باہرپار کنگ میں گاڑی تک آئے تھے۔ ''میں بہت معذرت خواہ ہوں۔ میری وجہ سے باربار آپ کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑرہا ہے۔ نسا کو آپ کوفون منسر کرنا چاہیے تھا۔ میں کچھ نہ کچھ انتظام کرلتی' یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔''

کا ٹری تی فرنٹ سیٹ پر اس کے برابر ہیٹھے عائشہ نے پہلی بار اپنی خاموثی تو ڑتے ہوئے بے مدشائنتگی ہے جبرال کی طرف رعمے بغیراے مخاطب کیا تھا۔

جربل نے کردن موڑ کراہے دیکھا۔ اس کے جملے میں وہ آخری بات نہ ہوتی تو وہ نسا کی اس بات پر جمعی یقین نسیس کر تا کہ وہ ذبی دباؤیس تھی۔ دو اپنے خلاف parental negligence (والدین کی عدم توجہ میں) کے تحت فاحل ہونے

والمعتمل كے ايك الزام كومعموليات كه ربي تھي-

"آپ نے کچھے کھایا ہے؟" جبریل نے جواب میں بری نری ہے اس سے پر جھاتھا۔ عائشہ نے سربلا دیا۔وہ اب اسے بنانے لگی تھی کہ وہ کی ترین اسٹی اسٹی اسٹیشن پراہے ڈراپ کردے تو وہ خود کم پہنچ کئی تھی۔ جبریل نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی ہدایات نیس اور ''دفھیکے ہے'' کہد دیا۔ مگروہ وہاں رکا بنس تھا جمال وہ اے ڈراپ کرنے کے لیے کہ رہی تھی۔وہ سیدھا اس کے کم بہتج کیا تھا۔ اس بلڈنگ کے سامنے جمال اس کا ا پار ٹمنٹ تھا۔عاکشہ کے اس سے یہ نہیں یو چھاتھا کہ اے اس کے مرکا یڈریس کیے جا چلا۔وہ اس کاشکریہ اواکر کے گاڑی سے اترنے کلی توجیرات اس سے کما۔

"کافی کا کیب کپ بل سکتاہے؟وہ محتلی اور اس نے پہلی بار جبر ل کا چرود یکھا۔ ''گھر رکافی ختم ہو چکی ہے۔ میں کچھ ہفتوں سے گرد سری نہیں کرسکی۔''اس نے کہتے ہوئے ددیارہ دروا زے کے بینڈل

"میں جائے بھی لی لیتا ہوں۔"جبریل نے اسے بھررو کا۔ "میں جائے نہیں چی اس لیےلا تی جمی نہیں۔"عائشہ نے اس بارا ہے دیکھے بغیرگاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ " یانی تو ہو گا آپ کے گھریں؟" جریل اپنی طرف کا دروا زہ کھول کریا ہرنکل آیا اور اس نے گاڑی کی جھت کے اوپر سے اے دیکھتے ہوئے کما۔

اس بارعائشہ اے صرف دیمیتی رہی تھی۔

اس کااپار شمنٹ اس قدرصاف ستھرااور خوب صورتی ہے سچا ہوا تھا کہ اندرداخل ہوتے ہی جبریل چند لحوں کے لیے ٹھٹک گیا تھا تبین حالات کاوہ شکار تھی۔وہ وہاں کسی اور طرح کامنظرد یکھنے کی توقع کررہا تھا۔ " آپ کا زوق بہت اچھا ہے۔" دہ عاکشہ ہے کے بغیر شمیں رہ گا۔ عاکشہ نے جوایا" کچھ بھی نہیں کما تھا۔اینالانگ



## مابنامهداستاندل

## ادبكىدنيا مين ايك نيا نام

## نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں بھیجنا چاہتے ہیں توابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ،ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ بس آپ کی تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہیئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں تحریر ہمیں ہماس کو صحیح کرکے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی سی غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ بنائی جانے تو بہیں اس اردو میں تحریر ہو۔

بنے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان ول کے سلسلے پچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھکو چک نمبر L \_ 5/79 ڈاکخانہ 78/5.L تخصیل وضلع ساہیوال

وٹس ایپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

کون آبار سے اور دووا قدے کے بیٹیے فاتا تے ہوئے ۔ وہ لاؤن میں سیدھا کی ایریا کی طرف کی کے بغیراس نے ایک کیجنٹ کھول کر کافی کا جارت کا لیا تعااور پر پائی کرم کرنے گئی۔
جبر ل لاؤن کی میں کھڑا اس جگہ کا جائزہ لے رہا تھا جہاں آنے والا کوئی شخص بھی یہ جان جا باکہ اس گھریں ایک پچہ تھا جو اس گھریں رہنے والوں کی زندگی کا محور تھا۔
لاؤن کی میں بنے لیے ایریا میں اسفند کے کھلونے پڑے ہوئے تھے۔ دیواروں پر جگہ جگہ جائشہ اور اس کی تصویر ہیں۔۔۔ جبر ل نے نظر چرالی تھی ۔ بیا نہیں اس کا وسال جرم) کووہ کیا کہتا اور اس کا کہا کہ آب وہار را رعائشہ عادین کے بیج

لاؤن میں بنے بیے ایریا میں اسفند کے هلونے پڑے ہوئے تھے۔ دیواروں پر جگہ جگہ عائشہ اور اس کی تصویر ہیں... جبرل نے نظر چرالی تھی ۔ پتا نہیں اس guilt (احساس جرم) کووہ کیا کہتا اور اس کا کیا کر ناجوبار بارعائشہ عابدین کے بچ کے حوالے ہے اے ہو ناتھا۔ اس نے مز کرعائشہ کو دیکھا تھا۔وہ بے حدمیکا نیکی انداز میں اس کے لیے کائی کا آگی کی تیار کر رہی تھی۔ یوں جیسے وہ کوئی دیٹریس تھی۔ پورے انہاک ہے ایک ایک چیز کوٹرے میں سجاتے اور رکھتے ہوئے باتی ہر چیزے بے خبر بیداس بات بھی کہ وہاں جبرل بھی تھا۔

پیرے جب ہوں اس کا فی گڑے لے کرلاؤ نجیس آئی تھی۔ سینٹر نیبل پر کافی کے ایک کپ کی ٹرے رکھتے ہوئے وہ کچھ کے بغیر صوفہ پر بیٹھ کراس سے یوچھنے لگی۔

عود بربیط تران سے پوچے ہی۔ "فوکسیہ" دومجہ موجود نہ نہ گاہ ہو ما اساسی میں ماری ہو

" مجھے کائی کڑوی نہیں گئی۔ "جریل اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا تھا۔ " کریم 'ملک۔" عائشہ نے شوگر پاٹ جھو ڈکر باقی دوچیزوں کے بارے میں پوچھاجو ٹرے میں رکمی ہوئی تھیں۔ " میں نہیں ۔۔۔ مجھے کچھ دریمی اسپتال کے لیے نکلتا ہے۔ "جریل نے اب مزید کچھ کے بغیروہ کپ اضالیا تھاجو عائشہ نے میزر اس کی طرف بردھایا تھا۔ اس نے بردی خامو شی سے کافی پی ۔۔۔ کپ دوبارہ میزر رکھاا در پھرا بی جیب سے ایک لفافہ نکال کرمیزر رکھتے ہوئے اس سے کہا۔

ں ریے رائے آپ میرے جانے کے بعد کھولیں۔۔ پھراگر کوئی سوال ہو تو میرا نمبریہ ہے۔" "اس نے کھڑے ہوئے ہوئے جیسے ایک وزیٹنگ کارڈ نکال کرمیزیر ای لفاقے کے ہاں رکھ دیا۔ "طالا نکیے میں جانیا ہوں آپ سوال نہیں کرتیں۔۔ بچھے فون بھی نہیں کریں گی۔اس کے باوجود ججھے اے پڑھنے کے

بعد آپ کے کی سوال کا تظاررہے گا۔"

عائشے خاموثی ہے میزر بڑے اس لفانے اور کارڈ کودیکھا پھر سراٹھا کر کے جبرال کو۔ دنیا میں اسی تمیز اور تہذیب والے مرد کماں پائے جاتے ہیں۔ اس نے سامنے کھڑے مرد کودیکھتے ہوئے سوچا تقااور آگریا ہے جاتے تھے توان میں سے کوئی اس کانصیب کوں نہیں بنا تھا ۔۔۔ وہ کھڑی ہوگئی تھی۔

رہ میں کو ایار نمنٹ کے دروازے پر چھوڑ کر آنے کے بعد اس نے اپنے اپار فمٹ کی کوئی ہے جھانگ کہار کاگ کو دیکھاجہاں دہ ابھی کچھ در میں نمودار ہو باادر پھروہ نمودار ہوا تھا اور دہ تب تک اے دیکھتی رہی جب تک وہ گاڑی میں بیٹھ کردہاں سے چلا نہیں گیا۔

پیموده میزر پڑے اس لفاقے کی طرف آئی تھی۔ اس سفید لفاقے کو اس نے اٹھا کردیکھا جس پر اس کانام جرال کی خوب صورت طرز تحریر میں لکھا ہوا تھا۔

المحالات ال

کاغذی اس چٹر احس سعد کانام اور فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ ریسپشن سے جبریل کو تنایا گیا تھا کہ وہ شخص کئی ہارا سے
کال کرچکا تھا اور ایمر جنسی میں اس سے بات کرنایا ملنا چاہتا تھا۔ جبریل اس وقت چھ کھنٹے آپریشن تھیٹر میں گزارنے کے بعد
ہے حد تھکا ہوا گھر جانے کے لیے نکل رہا تھا جب سے جٹ اس کے حوالے کی گئی تھی۔ اس چٹ پر اس کے لیے ایک
میسسے بھی تھا۔

نیلی اسکوپ سے اس نے ایک بار پھراس میکونٹ ہال کی کھڑی ہے اندر تظردالی۔ ہال میں سیکیورٹی کے لوگ اپنی اپنی

مِنْ خُولِين دُالْجُسَتْ 206 اكتوبر 2016 إلى

جگہوں پر مستقد تھے کیئر خلاشاف بھی آئی آئی جگہ پر تھا۔ ای جیٹو نئٹ ہال کا وَا خَلی وہ ا زوا اس تَدِ آوم کھڑی کے بالکل سائٹے تھا۔ اس کھڑی کے بالقابل سائٹے فٹ چوڑی 'دو رویہ مرکزی سرک کے بار ایک تھارت کی جبری منزل کے ایک ایار شمنٹ میں وہ موجود تھا۔ اس بایار شمنٹ کے بیٹر روم کی کھڑی کے سائٹ ایک کری رکھے وہ ایک جدیوا شائی را تقل کی شکو یک سائٹ سے کھڑی کے بردے میں موجود ایک جھوٹے سے سوراخ سے اس جیکوئٹ ہال میں جھانگ رہا تھا۔ جیکوئٹ ہال کا داخلی دروا زہ کھلا ہوا تھا اور کوریڈور میں استقبالی قطار اپنی پوزیش لے چکی تھی۔ اس کی گھڑی میں نوبجے تھے۔ مہمان نوبج کرپندرہ منٹ پر اس کوریڈور میں داخل ہونے والا تھا اور تقریبا ''ایک گھنٹے اور پندرہ منٹ وہال گزار نے کے بعد وہ وہاں سے جانے والا تھا۔ مہمان کے اس ہو تل میں پہنچنے سے لے کراس کی روا تھی کے بعد تک تقریبا ''ڈیڑھ گھنٹہ کے لیے ہر طرح کا مواصلا تی رابطہ جام ہونے والا تھا۔

یہ شکیورٹی کے ہائی الرٹ کی وجہ سے تھا۔ ڈیڑھ گھنٹہ کے لیے وہاں بیل فون اور متعلقہ کوئی ڈیواٹسز کام نہیں کر عتی تھیں لیکن وہ ایک پروفیشنل ٹارگٹ کلر تھا۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے ہائی الرٹس میں کامیابی سے کام کر تا رہا تھا۔ اس کو ہار کرنے کی وجہ بھی اس کی کامیابی کا تناسب تھا جو تقربا "سوفیصد تھا وہ صرف دو افراد کو مارنے میں ناکام رہا تھا اور اس کی وجہ اس کے نزدیک اس کی بوی قسمت تھی۔ پہلی بار اس کی را تفل لاسٹ سیکنڈ ڈیس اس اسٹینڈ سے اس کی تھی جس پروہ رکھی تھی اور دو سری بار ۔۔ خیردو سری بار کا قصہ طویل تھا۔۔

وہ تحصلے دومینے ہے اس اپار خمنٹ میں رہ رہا تھا۔ اس دن سے تقریبا "ایک ممینہ پہلے ہے جب یہ ہو تل اس جنگو ت کے لیے خصاکیا کیا تھا۔ جنہوں نے اے اس اہم کام کیلیے ہاڑ کیا تھا اس تقریب کے لیے اس ہو تل ادر اس کے اس

بكوئشبال كالمتخاب كرفي والفي بعى وى تصب

اس ''مهمان'' کو ختم کرنے کا فیصلہ چارہاہ پہلے ہوا تھا۔ وقت کیا اور قاتل کا انتخاب بے صربا ہرانہ طریقے ہے ہوے خور و خوض کے بعد کیا گیا تھا۔ اس مہمان کی سال بحر کی تکمل معروفیات کے شیر مل مکا ور آباد قا کوں کے نام شارٹ کسٹ کیا گیا تھا۔ کے نام شارٹ کسٹ کیا گئی تھی۔ کا خور کا اس حادثے کے اثر ات پر سرحاصل بحث کی تھی۔ فوری اثر ات اور اس سے منتے کی حکمت عملی پربات کی تھی۔ مکنہ ردعمل کے نقصانات سے بچنے کے لیے منصوب تیا دیے گئے تھے۔ قاتلانہ حلے کے ناکام ہونے کی صورت میں ہونے والے مکنہ ردعمل اور نقصانات پر خور کیا گیا تھا اور ہر مینگل کے بعد کام کی حکمت ہونے کی صورت میں ہونے والے مکنہ ردعمل اور نقصانات پر خور کیا گیا تھا اور ہر مینگل کے بعد کام کی حکمیں اور آریخیں بدلتی رہتی تھیں لیکن قاتل ایک تی دہا تھا کو نگہ دو موزوں ترین تھا۔
اس شریس اس مارٹ ہو اس تقریب کے لیے سکے رئی کی دجوہات کے بعث تین مختلف ہونلز کا نام کسٹ میں رکھا گیا تھا لیکن اسے ہاڑ کرتے والے جانے تھے کہ تقریب کھاں ہوئی۔

اس کوددہاہ پہلے تی اس اپار ٹمنٹ میں رہائش پذیرستا تھی سالہ اڑی ہے دوستی کے لیے کما کیا تھا۔ اس اڑی کے چار سالہ پرانے بوائے فرینڈ سے بریک اپ (تعلقات ختم کے لیے ایک پروفیشش کال کرل کا استعمال کیا کیا تھا جو اس کے کار ڈیلر بوائے فرینڈ سے ایک کار خریدنے کے بمانے کمی تھی اور اسے ایک ڈرنگ کی آفر کرے ایک موثیل لے

ئى ھى-

اس کال گرل کے ساتھ گزار ہے ہوئے وقت کی ریکارڈنگ دو سرے دن اس لڑکی کو میل میں موصول ہوئی تھی۔ اس کا بوائے فرینڈ نشے میں تھا۔ اسے پیشایا گیا تھا اور یہ سب ایک غلطی تھی۔ اس کے بوائے فرینڈ کی کوئی باویل اس کے غصے اور ریج کو کم نہیں کرسکی تھی۔ اس کی گرل فرینڈ کے لیے یہ بات اس لیے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ زیادہ تا قابل برداشت تھی کیونکہ وہ تین ہفتے میں شادی کرنے والے تھے۔ اس نے اپنے بوائے فرینڈ کا سامان گھر کے دروازے سے باہر نہیں پھینکا تھا 'اپنے ایار نمنٹ کی کھڑکی سے باہر پھینکا تھا۔

موٹ پر بھرے سامان کو اکھٹا کرتے ہوئے خود کو اور اس کال گرل کو کوستے ہوئے بھی اس کا بوائے فرینڈ یہ سوچ رہا تھا کہ چند ہفتوں میں اس کا غصہ محسنڈ اہو جائے گا اور وہ دونوں دوبارہ اکتھے ہوجا ئیں گے۔ جنہوں نے ان کا تعلق ختم کروایا تھا انہیں اس بات کا اندیشہ بھی تھا۔ چنانچہ معاملات کو منطقی انجام تک پنچانے کے لیے اس لڑکے کے کمپیوٹر کو ہیک کیا گیا تھا۔ اس کی اور اس کی کرل فرینڈ ذکی ہے صد قابل اعتراض تھوروں کو اس کی ای میل آئی ڈی کے ساتھ بہت ساری و یہ براپ اوڈ کردیا گیا تھا۔

مَنْ خُولِين دُالْجَتْ 207 أكوبر 2016 يُن

یہ جیسے ابوت میں آخری کیل تھی۔ اس لڑکی نے اپنے بوائے فرینڈ کی ای میل آل ڈی ہے بھیجا ہوا پیغام پر حاقیا جس مِي لَكُما فَعَاكُه اس نے اپنے بریک اپ کے بعد اس کی سازی چجرز کو قابل استزاش دیب سائنش پر اپ لوڈ کرویا تھا۔ اس ک حرل فرینڈنے پہلے وہ لنکس کھول کردیکھے تھے پھراپ بوائے فرینڈ کی اس کال کرل کے ساتھ ویڈیو کواپ لوڈ کیا تھا اور اس کے بعد اپنے سابقہ بوائے فرینڈ کو اس کے شوروم میں جا کراس کے مشمرز کے سامنے اس وقت پیٹا تھا جب وہ انہیں ايك جديد ما ذل كى گا ژى يىچىيى تقريبا "كامياب موچكالقا\_

"Happy Families Drive this car"

(یہ گاڑی خوش باش لوگ چلاتے ہیں)اس نے تقریبا" ایک چھپن باریہ جملہ اس جوڑے کے سامنے دہرایا تھا جو ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے وہاں موجود تھے اور اُس کے ساتھ اس نے ایک سوچھپن بار یہ جھوٹ بھی بولا تھا کہ کس طرح خود بھی اس کار کو ذاتی استعبال میں رکھنے کی وجہ ہے اِس کا اور اس کی گرل فرینڈ کا تعلق مضبوط ہوا تھا۔ اس کے بوائے فرینڈ کو مار کھانے پر اتنا شاک نمیں لگا تھا۔ چار سالہ کورٹ شپ کے دوران وہ اپنی گرل فرینڈ کے ہاتھوں اس شرکی تقریبا "ہرمشہور پلک پلیس پریٹ چکا تھااور بہ تو بسرطال اس کا اپناشوروم تھا۔ جتنا اے آئی گرل فرینڈ کا الزام بن کرشاک بگا تھا۔ اس كے بیننے چلانے اور صفائياں دینے كے باوجوداس كي كرل فريند كو ليفين تفاكيداس نے شراب كے نشے ميں يہ حركت کی ہوگی درنہ اس کے ذاتی لیپ ٹاپ میں موجود تصویریں اس کے ای میل ایڈریس کے ساتھ کون اُپ لوڈ کر سکتا تھا۔ اس بریک اپ کے ایک ہفتے کے بعدوہ نائٹ کلب میں اس سے ملاتھا۔ چنددن ان کی ملاقا تیں یوں بی بے مقصد انداز

وہ میڈیکل میکنیش تھی اور اس نے اپنا تعارف پینٹر کے طور پر کرایا تھا۔وہ ہریار اس لڑکی کے ڈر نکس کی قیت خود ادا كراً رہاتھا۔ چندون كى ملا قاتوں كے بعد اس نے ایسے تحرير موقياتھا اور اس كے بعد دہاں اس كا آنا جانا زيادہ ہونے لگا تھا۔ وہ اس بلڈ تک کے افراد کو سے روزانہ کا ملا قاتی ہونے کا باٹر رہنا چاہتا تھا اور دوماہ کے اس عرصہ کے دوران دہ اس ا پار نمنٹ کی دوسری چال ہنوا چکا تھا اور ایک ہفتہ پہلے وہ اس لڑکی کی عدم موجودگی میں اس کے اپار خمنٹ پر وہ اسالیو را مُقل اور مجمد دوسری چنزیں بھی مثل کرجا تھا۔وہ جانیا تھا اس تقریب ایک ہفتہ پہلے اس علاقے کی تمام عمارتوں پر ى تمام عمارات بے حد سخت سيكيورني ميں تھيں۔وہ ايك ريكولروزيٹرنه ہو بالوال وفت اس بلڈنگ ميں داخل نہيں ہو

اس بلڈنگ ہے بچاس میل دور اس کی گرل فرینڈ کو میتال میں سمی ایمرجنسی کی دجہ ہے روک لیا گیا تھاورنہ وہ اس وِقت آئِے اپار ممنٹ میں ہوتی۔ پار کنٹ میں کھڑی اس کی کار کے جاروں ٹائرز پیچرڈ تھے اور آگروہ ان دونوں رکاوٹوں سے کی نہ کئی طرح نے کر پھر بھی محرودانہ ہوجاتی تورائے ٹیں اس کورد کئے کے لیے کچھ اور بھی انظامات کیے گئے تھے ن کی منت ہورے تھے۔ وہ اپنی را نقل کے ساتھ معمان کے استقبال کے لیے بالکل تیار تھا۔ جس کوئی کے سامنے وہ تھا یو کھڑی بلیٹ پروف شیشے ہے بنی ہوئی تھی۔ ڈیل کیز ڈبلٹ پروف شیشہ

يي وجه بھي كه آن كھڑيوں تے آگے سيكيورٹي المكار تعينات نہيں تھے۔ تعينات ہوتے تواہے يقييا "نشانه باند ھنے میں دقت ہوتی لیکن اس دقت اے پہلی بار یہ مخسوس ہو رہا تھا کہ اے اس سے پہلے کسی کو مارنے کے لیے اتنی شاندار سمولیات نہیں کی تھیں۔ممان کو کوریڈور میں چلتے ہوئے آنا تھا۔ ایلویٹرے نکل کرکوریڈور میں چلتے ہوئے میکوئٹ ہال کے داخلی دروا زے تک اس مہمان کو شوٹ کرنے کے لیے اس کے پاس پورے دومنٹ کا وقت تھا۔ ایک پاروہ اپنی مِیکوئٹ ہال کی نمیل کی طرف چلاجا باتواس کی نظروں ہے او جھل ہوجا تا میکن دومنٹ کاوفت اس جیے پروفیش کے لیے دو کھنے کے برابرتھا۔

اس مینکوئٹ ہال کی کھڑکیاں بلٹ پروف تھیں صرف اس کھڑکی کے سواجس کے سامنے وہ تھا۔ تین ہفتے پہلے بظا ہرا یک القاتى مادفي من اس كمرى كاشيشه تو راكيا تعا-اے تبديل كوانے مين ايك مفتد لكا تعا-اور تبديل كيا جانے والاشيشه نا قص تھا۔ یہ مرف دی لوگ جانے تے جنہوں نے یہ منصوبہ بندی کی تھی۔ اسٹیج تیار تھااوراس پر دوفتکار آنے والا تھاجس کے لیے یہ ڈراما تیار کیاجارہا تھا۔ (باتى آينرهاهان شاءالله)

مَنْ خُولِين دُانِجَتْ 203 أَكُوبِر 2016 نِيْنَ



جبكه تم الي من محرت مرابول كاشكار مو يكي مو مين أيك جل يرى مول میں جانتی ہوں کہ میں سمندر کی امروں یہ رقص کتنی حسین د کھتی ہول مرمس پیر بھی جانتی ہول کہ ای سمند رکی تہہ میں مرمس پیر بھی جانتی ہول کہ ای سمند رکی تہہ میں مس بریال اور کوشت چریا از کے کھاستی ہوں تمايك جاده كرمو-ايك شعيره باز

ميں حتين ہوں اور ميں عام ہوں! میرے اور تمهارے اندھیوں میں جانے ہو کیا ہے؟ میں انی برائی کاسامنا کرکے اس کو قبول کر سکتی ہوں حکمہ تم اپنا آئینہ سفید چادر سے ڈھکنے میں مصوف میرے اور تہمارے گناہوں میں فرق بیا ہے کہ جب س گناہ کرتی ہوں توجانتی ہوں کہ بیا گناہ ہے

# Devide a Frem Faksoa Bykom

ستائيسونانيا

كامول سے يہنے كر سول يہ سيمي آب دار كوديلے كيا-وهووقت كالمنظ كواسينسيل فون تحساته كلى تقي اور منسل جبنچلائی ہوئی تھی۔ وہ آن ہو کے ہی تہیں

وے رہا تھا۔ ارد کرد کاغذ سرسرانے مرکوشیاں میج صاحب کی متھوڑی مرشے کی آوازیوں سائی دی تھی محویا کہیں دور کسی محری کھائی ہے آرہی ہو۔ أس كأول ثوثا تفااورايساً لكتا تفاكه أبهي تك سينے

سے خون رس رہاہے۔

کشرے میں موجود میری استجیو کے سامنے زمر کھڑی می- ہاتم نے بدفت توجہ اوھرمینول کرنی جابی- یمال سے اسے سیاہ کوٹ والی زمر کی پشت منكمريالي يوني ثيل د كهائي ديني تحييب يا بحرچند قديماد کھڑی سیاٹ چرو کیے میری دکھائی دے رای تھی۔ اب دونول کے چھ خلا تھا۔ اسم کا دماغ خلا میں اسکنے

تمارے منز تماری میر چیری یا عن ای جنم کے اہلتے کر اہوں جیسی ہاتیں! بجربطى تماي كردسفيد جادر ليشيخ بجريته بحربهي تم انصاف كي سفيدوك لكائ محوية مو! ی جوائے بیل ی

باتم كاردار قدم قدم كمره عدالت من آم براه ربا تفاراس کی نگاہوں کے سامنے برکام ست روی ہے ہو یا دکھائی دے رہا تھا جیسے کوئی کو تکی سلوموش فلم يردے ير چل ربى مو- آوازيں بند مول- بس لب المتركمانى دےرہوں۔

باتم كو محيوس موربا تفاكه جيے پس منظر ميں كوئي اداس کے گنگارہا ہو۔اس کیت میں اعتبار توشع کا رب تھا۔ اربانوں کالهو تھا۔ جیسے کوئی اپنا ساتھ جسوڑ کے غیروں کی صف میں شامل ہو کیا تھا۔ وہ کم صم

# Pernice Ed From Palagodatia

البینی آپ نے اپنے میٹے کے بشمراور علاج کے بارے میں سعدی بوسف سے مجھی گفتگو نمیں کی ومیری اہنجیو! آپ کتنے سال سے جوا ہرات کار وار کی ملازمہ ہیں؟ بھل ہوتے ذہن سے اس نے زمر "جی نہیں۔میرااسے ایبا تعلق نہ تھاکہ اینے كوسياث اندازمن يوحصے سنا۔ واتی معاملات اس سے ڈسکس کرتی۔"سعدی بس اے ای طرح دیکھتا رہا۔ ملامت سے افسوس سے الوك إن زمرف اثبات من سرملايا- "ميري وکیا آپ کی ایجنبی جس کے توسط سے آپ ابنجیوکیایہ درست ہے کہ آپ نے سرکاروار کا کاروار صاحب کے پاس آئی معیں "آپ کو کئی نیکلس چرایا تھاجس کی بنایہ انہوں نے آپ کونو کری ہے برخاست کرکے ڈی پورٹ کرنے کا علم جاری کیا ووسرے گھرمیں کام کرنے کی اجازت دی ہے؟" ومیں۔ بیہ قانونا" جرم ہے۔ایک وفت میں ایک ي كمريس كام كرسكتي مول مين-"وه سياث اندازيس "بہ غلط ہے۔ میں نے مجھی چوری نمیں کی انہ مجھے نوكرى ت تكالا كيا-" سوالول کاجواب دے رہی تھی۔ ومعرى إليا آب اس نوجوان كو پيچانتي بين؟ "زمر ''اور کیا ہیہ بھی غلط ہے کہ ڈی پورٹ کرنے کے نے پیچیے میٹھے سعدی کی طرف اشارہ کیا۔وہ آج نیلی بجائے غیرقانونی طوریہ نوشواں کاردارنے آپ کو کولمبو جینزید سفید شرث پنے ہوئے تھا اور بھوری آنکھول بجواديا نفاجهان آب آثه ماه تك سعدى يوسف كى كثير میں شدید چین کیے میری کودیاہ رہا تھا۔ میری نے فكروي تحيس؟" نیہ غاط ہے۔ میں زندگی میں مجھی کولمبوشیں گئ ایک سرسری می نظراس وال-میراپاسپورٹ اس بات کا جُبوت ہے۔"وہ گرون آکڑا کے بولی تھی۔ بار بار وہ آئیدی نظروں سے ہاشم کو بھی دیکھتی تھی مگروہ اس ورت غائب کا بی کے عالم میں بیٹھا دیکھتی تھی مگروہ اس ورت غائب کا بی کے عالم میں بیٹھا ئیہ سعدی یوسٹ ہے۔"چہرہ زمر کی طرف چھیر "آپ کی سعدی بوسف سے پہلی لما قات کب ونو آپ کمہ رہی ایل کہ آپ بھی کولیو کے اس ہوئل میں گئی ہی جمیں ہیں جس کے تر خانے میں ليحدروانه كھولاتھا۔" میرے موکل کوقیدر کھا گیا تھا۔" ومس کے بعد دوبارہ مجھی ملا قات ہوئی آپ کی اس "جي بال- من بحي وبال نبيس عي-" "جب بھی یہ قصر آ تا۔ میں ہیڈ ہاؤس کیپر تھی تو ظاہر "اورنہ ہی آپ سعدی کو جس بے جامیں رکھنے ہے 'ملا قات ہوجاتی تھی۔' کےبارے میں جاتی ہیں۔ کیا آپ دونوں بھی ذاتی نوعیت کی گفتگو کرتے "جيال-من كه تهين جانتي-" الو پھر آپ 21 مئ سے 22 جنوری تکدان میری نے کہم بھر کا توقف کیا اور نیچے بیٹھے سعدی آٹھ ماہ میں کمال تھیں میری اینجیو؟" کودیکھا۔ پھرنظریں زمریہ جمادیں۔ ومیں قصر کاروار میں ملازمت کررہی تھی۔ اور آفس كى ارشركى بلانك بمى كرتى تقى سب توكر كواه

خولين ڏانجسڻ 212 اکتوبر 2016 تي

ے زیادہ اجما بہانا ؤھونڈ علی تھی۔اتنا رانا ح ہیں کہ میں تقریب ھی۔اس دراندرے میں كول؟"الم فتاف ايكائ زمرایی میزی طرف آئی اور کاغذات کاایک ملینده ''واقعی عیں زیادہ اچھا بہانا ہتا سکتا تھا۔ آئندہ ایسا اٹھاکراور جے صاحب کے ساتھ کھڑے آدمی کو تھایا

میں ہوگا۔"وہ اب سنجل کے سرگوشی میں بولا تھا۔ زمرنے ستائش سے سرکو خم دیا اوروالیں جے صاحب کی طرف آئی جو اس کے اعتراض یہ رولنگ دے رہے

"كيا آب بھى در تكارعبيدے ملى بين؟" زمرنے والیں میری سے سوال ہوچھا توہاشم نے چونک کے فورا" آبدار کی طرف ویکھا۔ آبی سامنے ویکھ رہی تقی۔وہ ہاشم کو نظرانداز کررہی تھی۔ میری نے جواب دین میں چند مع کے "جی" وان کی بیاری کے دوران میں نے سا ہے "آپ نے ان کی بہت خدمت کی۔ بلکہ یہ تصویر بھی ہے المديان جس من آب ان كو سروكرتي تظر آري "زمرنے آک تصور کی کابی اس کے سامنے مرانی بخرج صاحب کی میزید جار تھی۔میری فہاشم کو ديكصاروه آلي كود مكيه رباتفا-

" بجھے ایک بات مسمجھائیں میری اہنجیو آپ کو یمال آئے نودی مال ہوئے ہیں۔ زر نگار عبدوس سال میں أیک دفعہ بھی پاکستان تہیں آئی تھیں۔ وہ اے اسکینڈل کے بعدے سری انکامیں رہائش یذر سي وبين معيم رين اوروبين ان كانتقال بهوا-كيابيه ورست سيس ب كمان كى خدمت كے ليے اور ان بي تظرر کھنے کے کیے ہارون عبید اور جوا ہرات کاروار نے آب كووبال بهيجاتها-"

ورمیں مجھی کولمبو نہیں گئی۔" وہ بث وهری سے

واسے یاسپورٹ کے مطابق آپ کولمبو نہیں گئیں۔ لیکن یہ تصور کولمبومیں کی ہے اور آب دار عبید اس بات کی کواہ ہیں۔ "اور اب تک خاموثی ہے ساری کارروائی دیکھتے قارس نے اچنھے سے زمر کودیکھا اور چرمرک آق کو۔ آق نے اس کے ویصنے یہ مسکراکر

جس في السيدلار كها-وديه قصر كارواركي فيجيلي آخه ماه كى ان تمام بارشيزكى تصاوری کمانی ہے جو مختلف فوٹو گرافرز نے کورکی تھیں۔ بیان فوٹو کرافرز کے میموری کارڈز کا ڈیٹا ہے

اور ان میں کسی ایک تصویر میں بھی میری اینجیو نہیں ہیں۔ جبکہ بیہ دوسری فائل ...."اس نے اشارہ

اس میں سعدی کے اغواہے ایک سال قبل کی رمين كا فينا إ اور مرامل من ميرى الس مظرفين یں نہ کیں نظر آرہی ہیں۔میری استعبو "آپ کے ركيا شوت ہے كه آب ان آخر ماه ميں اكتان ميں

جيكش يور آنر!" اهم قدرے ست روى مرا ہوا۔" قانون کے مطابق برون آف بروف

العنى جو المحض ألوام لكا ما الساس بى جوت دُهوندُ لاتے ہیں۔)

"دور آز! پرین کورٹ ہے استدعا کروں کی کہ ہاشم کاروار کے کمرے تمام کی می ٹی وی ریکارڈ کو عدالت میں منکوایا جائے اور وہ ہمیں تاریخوں کے ساتھ و کھایا جائے کہ میری اہنجیو اس وقت کھریں

جج صاحب في باشم كود يكهاى تفاكدوه كهنكهار كى بولا- يور آنر ، فرورى مي ماري كيشول روم من شارٹ سرکٹ کے باعث آگ گلی تھی۔ گھر کے ملازم اور میرے خاندان والے گواہ بیں اس بات کے۔ المراؤى وى آرجل جكاب استعاشة فائده

ارئیلی ہاشم؟"زمرابرد حرت سے اٹھاتی اس کے قريب آني اور آبسة ے بول-"آپ كي كري ابنوني

خولتن ڈائجسٹ 213 اکتر 2016

ورنس مشکل ہے یا جوس نظر آتے ہیں۔ فوٹو کرافر کوملازموں کی شہیں مہمانوں کی تصاویر تصیحنے کی ہدایت ہوتی ہے۔' ''اوران ساُٹھ میں سے کتنے لوگ صرف کچن میں کام کرتے ہیں اور پارٹی کی جگہیہ سیس آتے؟" " تقريباً"مين أكيس الأزم-' ' ور کیا درستِ نہیں ہے کہ آپ اینے بیٹے کی باری کی وجہ سے کی اور اس کے ساتھ ہے اپنے المرے میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی تھیں اوربا مركم بي تكلي تحيس؟" "آب جيدين پور آز-"زم بداري سيول-"باشم كاردارليدنك كونسچى يوچور بال-" (کواہ کی کسی جواب کی طرف رہنمائی کرتا سوال میں ہی جواب ویتا یا اس کے منہ میں الفاظ والتا الرنگ كونسيعن يوجمناكملا ياي) ید آڑئیے سوزمر کا کواہ ہے۔ میں تواس کو "كراس" كردما مول- أن ليذنك كونسين كرسكما ''اوور مولڈ –وہ کراس کے دوران لیڈنگ سوال بوچھ سکتے ہیں۔ سمج صاحب نے اعتراض رد کیا تو زمر مرجھٹک کے رہ گئی۔میری کولئے کی " يى من زياده ترييح كن من بى رائى تحى اور بارتيز ال ميراول سي لكنا قا-" ميرى النجيو إكيابيه ورست كرسونا كارواركي سالگرہ یہ العنی سعدی کے اغواسے چندون مل آپ كى سعدى سے ملاقات بوئى تھى؟" 'جي-وه ڀارٽي ميس آيا تھا اور ميں چو تک پڃن ميں ہوتی تھی اور بچن گھر کی بچھلی طرف ہے تو میں نے اسے وہاں شملتے دیکھاتھا۔وہ کسی سے فون پربات کررہا وور کیا آپ جائیں گی کہ وہ کیا بات کررہا تھا؟ "معدى جرت سے آتے كو موا ميرى فرفر يولنے

12 E 1512 12 "اس سے میں طاہر ہو گاہے کہ آپ کے پاس کوئی ووسرایاسپورٹ بھی ہے ،جو آپ ملک سے باہرجانے کے کیے استعال کرتی ہیں کیونکہ آپ کی ایجنسی کی طرف سے ایک مالک کے ہوتے ہوئے دو سرے ک خدمت كرماغير قانوني ب- توعدالت كوبتائي ميري النجيو صاحب كم آب كس ياسيورث يد مرى لنكاجاتي

ميرى كاچرو بعيكا برج كاتفا وهاريار باشم كود يكفتي تقى جواب اپنے ساننے رکھی فائلز کو دیکھ رہا تھا۔ بنا یکک جھکے۔زمرجمی کن اکھیوں سے اس کودیکھ رہی تھی۔ الله کی طرف سے کوئی اعتراض نہ ہوا تو میری ذرا کهنگهاری-

نیہ تصویر پاکستان کی ہے۔ میں مجھی کولمونہیں <sup>و</sup>جب مس عبید عدالت میں اینا بیان دیں کی تو آپ کابیبیان رجری کے زمرے میں آئے گا۔میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ میری اینجیو کے المحدث به کوئی مرنه دیکھ کرید نه مجھے که سعدی ر من جھوٹ بول رہا ہے۔ جسے میری پہلے کولمبوجا چکی ہیں۔ یہ اس دفعہ کی گئی تھیں۔اور آٹھ ماہ ادھر ربي هيں-يوروسيس! وه مرى اور ماشم كو مخاطب كر کے کما مجرسید حمایق میزید آگئی ہاتم افعانسین اس

نے بیٹے بیٹے سوال کیا۔ 'میر**ی اینجیو۔۔استغانہ نے**جو تصاویر عدالت کو وكھائى بىن ئارشىزوالىكىياان يارشىزى ايونىڭ بلانك

".گيال-" ''اوران ارٹیز کو ممکن بنانے کے لیے تقریبا *'' کتنے* ملازم کام کرتے تھے؟" 'مُمائھے نیاں۔" ''اور کیاوہ ساٹھ کے ساٹھ ملازم ہمیشہ فوٹو گرافر کی کھینجی می ان تصاویر میں نظر آتے ہیں؟"

خولتن ڈانجسٹ 214 اکتر 2016

خاموی ہے ساری کارروائی دیکے رہاتھا۔ اب آیک دوسرے گواہ کو چیش کیا جارہا تھا۔ ایسے میں فارس اٹھا اور موبا کل پہ بٹن دیا تا سر جمکائے اس آدی کے قریب آجیٹھا۔ اس مخص نے محض آیک وفعہ فارس کودیکھا 'چرسا منے دیکھنے لگا۔ دو اس کا میں سال میں اور میں تھی تھی تھی ہے۔

زمراس کواہ سے سوالات پوچھ رہی تھی جبکہ فارس جیب سے قلم کاغذ نکال رہا تھا۔ پھروہ گھٹنے پہ کاغذ رکھے موبا کل اسکرین سے چند تمبرز دیکھ کرا تاریخ لگا تھا کہ پکایک قلم اس کی انگلیوں سے پھسلا اور اس مخص کے قدموں میں جاگرا۔

''اوہو ہو!'' فارس جھنجلایا تھا۔ اس آدمی نے سرسری نظراس پہ ڈالی' پھرچھکااور قلم اٹھا کرفارس کی طرف برمھایا۔

د میزاک الله خیرا "کیرا!" و مون ساقلم کو کنارے عنامتا ای کوا ہوا اور اپنی چیرس سنیماتا یا ہر کی جانب بردہ کیا۔ باہر نکلے ہی اس نے ایک اور پلاسٹک بیک جیسے نکال کراہتا ہا ہے قلم اس میں ڈال کر سیل کیا۔ چرموبا کل یہ میں ہے لکھا۔

داس آدی کے فکر پرشس لے لیے ہیں بنیشل ملاقت کے بین بنیشل ملاقت کے بین بنیشل ملاقت کے بین بنیشل ملاقت کے بین بنیشل مل جائے۔ میں کچھ دریاں مماری طرف الارہا ہوں 'یہ سب بچھے بنا کرکے دو گون ہے یہ۔''اپنے ایک برائے کو لیک کو لیاں نے احتیاط سے فلم کا بیک جیب میں ڈالا اور پھر مڑائی تھا کہ ٹھٹک کیا۔

آبداراس کے پیچھے کمڑی تھی۔ سُرخ روال سرپہ باندھے اوراس سے نظتے سیدھے سرخ بالوں کوچرے کے ایک طرف ڈالے کی جیسی سرمئی آنکھیں اس پہ جمائے وہ مسکرار ہی تھی۔ دور ان کی کہریں کئی۔

"آپ!"وہ کم بحر کو چُپ ہوا۔ "میری اینجیو والی فوٹو میں نے صبح مسزز مرکودی

تھی۔"اسنے مسکرا کے اطلاع دی۔ "ویکھیں آب دار!اگر تو آپ ..." دونیل آپ ہے معانی مانگنا جاہتی تھی۔"وہ اتنی قوہ ایک تمبروہرارہا تھا اور صحیح ایا ہوا لگ رہا تھا۔
وہ کہ رہا تھا کہ وہ جلد ہی چند ماہ کے لیے منظرعام سے
عائب ہوجائے گا اور آرام سے جے کے فائیو فیسیلٹی
یہ آگر پوری لگن سے کام کرے گا اور اس نے کچھ ایسا
تھی کما تھا کہ ڈیزا کنگ عمل ہوگئ ہے اب صرف ان
کواس میزا کل کی میکنگ یہ کام کرتا ہے اور یہ بھی کہ وہ
رقم کا انتظام کررہا ہے۔ "زمر بے چینی سے اٹھی۔
دیمور آنر اہا ہم کاروار کیس کو کمال سے کمال لے
جارہے ہیں۔ ان بے بنیا دباتوں کا اس کیس سے کیا
جارہے ہیں۔ ان بے بنیا دباتوں کا اس کیس سے کیا
تعلق ہے ؟"

میں جناب عالی۔ میں صرف وہ وجہ عدالت کے المضرك رما مول جس كى بنياد برسعدى بوسف نے ع الرب نيكلس جرايا اورجو تكه وه د مجمع يكاتفاكه ں اس کی باتیں سن چکی ہے' اس کیے اس نے ميرى كواس يس من تفسينا جابا اس بات كي يروا بغیرکہ وہ ایک یجے کی ال ہے۔اور عدالت کی اطلاع لیے عرض ہے کہ ہے کے فائیو شوال میں واقع م مجد کے انڈر کراؤنڈ میں بنی دہشت گردوں کی آماجگاه بجمال وه اسلی تار کرتے ہیں۔وفاع آج بھی الى اس بات يه قائم سے يور آنر كه سعدى يوسف رف این غیر قانونی مرکر میول به برده دالتے کے کے اور لوگوں کی ہمدردی لے کرایک اشار میں جانے کے لیے بید ڈراما رچایا ہے۔ آب سعدی ایک اسٹار ہے اس کو برے برے فور مزیہ بلایا جاتا ہے جمال جانے کیے پہلے اس کے پاس کوئی سیکورٹی کلیئرنس نہیں فی محرجس دن ایسے کی حماس توعیت کے فنکشون مِسْ كُوبَى دهما كاما ٹارگٹ كلنگ ہوگی ناپور انر تو وفاع كی ساری باتیں سیج ثابت ہوجا تیں گ۔"

وه أب كواه كووالس بهيج ربا تفااور زمراور سعدي

ایک دو سرے کواچھنجے سے دیکھ رہے تھے۔ پیچھے بیٹھا فارس آخر میں بیٹھے مخص پہ نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔وہی گول عدسوں والی عینک والااد حیر عمر مخص زنانہ انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے جیٹھا

مِنْ خُولَيْن دُالْجَبُ عُلْ 2015 القرر 2016 يَكُ

سادگی ہے کویا ہوئی کہ فارس کے الفاظ لیول یہ آگ ٹوٹ محصّے وہ اس بات کی توقع نہیں کررہا تھا۔ تا معجمی وجه سے نقصال چنچے ے اے دیکھے گیا۔ "اس روزجو میں نے کیا وہ بہت وه دامن بچائے والے إنداز من كه كرايك طرف غلط تعاسياس كاطريقه غلط تعالي" ے نکل کیا۔ قوی امید تھی کہ وہ پیچھے سے بکارے گ۔ کوئی نی بات کرے گی نیاموڑ دے گی۔ مراس وہ ندامت ہے کہ رہی تھی۔ نظرین نہ جھی تھیں نير الله مل راي تھي- بلكه سينے په بالوليد اس كى نے نمیں پکارا۔ وہ رابداری میں آگے برھتا کیا۔ ساعت جمع ہو چکی تھی اور تمام افراد باہر آرہے آ تکھول میں آنکھیں ڈالے مرحم آواز میں کمہ رہی ومیں نے آپ کویوں بلایا اور جھے بیخے کے لیے آپ کو حتین کو بھیجنا پڑا۔ آئی ایم سوری محمی نے اپنا اتنا غلط امپريش ديا- آپ بطي كيا سوچة مول ك كنده عدا بناكندها الرايا فارس تفركيا-المسين في افسوس في المين الما والمصل من میری زندگی میں فارس مبت لوگ نہیں ہیں۔ صرف ومیں ور کیا۔ ویکھو میرے ہاتھ بھی کائے رہے بابا ہیں اور ان کے پاس میرے کیے وقت شیں ہو آاتو ہیں۔"ہاتم خاموتی سے آکے براء کیالوفاری نے س میں دوسرے لوگوں سے خود کوزبردسی المیج کرنے لگ جاتی ہوں۔ ذرا مجھے کوئی ہمروی سے بات کرے او میں اس کواینا گائیڈ مینادوست ان کتنی موں۔ کتنی بے جاری ہوں نامیں۔" دوائی بات نہیں ہے۔"وہ خفت سے بولا تھا۔ واليي بى بات ب مجمع اكر ثبوت دينا تفالو مجم

بدلے میں آب ہے آپ کا وقت نہیں مانگنا جانے تھا۔ میں صرف النے بابا کے متعلق چند باتیں کرنا چاہتی تھی مرمیری ایروج غلط تھی۔اس کیے میں نے منبح جو ٹپ دی وہ ڈائر مکٹ زمر کو دے دی مور بدیلے میں کی چیزی امید نہیں رکھی۔ آپ سے معافی اللا

معاف کرد بجیے گا۔ آئندہ آپ کو میں بھی تک نہیں گرول گی-"

چاہتی ہوں۔ بلیز میرے امیچور روپیے کے لیے مجھے

ماحول کا تناؤ دهیرے دهیرے فضامیں تھل کے ختم ہو گیا تھا۔ فارس کے سے اعصاب بھی ڈھیلے پڑھئے

تصاس نے رسان سے سرملا کربس اتا کما۔ وگاڑا اب آب کوال مرراه جهد انانس جاسد میں

ہاشم بھی سامنے سے چلا آرہا تھا۔فارس اس سے لا تعلق سایاس سے گزرنے لگا تھا کہ جب باتم نے اس اوو!"قارس نے فکر مندی سے اب سکیر ہے۔ بمنكا اور مومائل نكالتے ہوئے قدم مخالف ست ميں باركنگ لائ ي طرف برهي آبدار مسرات موتے سوچ میں کم جلتی جارہی تھی۔جب میسے سی نے اے کہنی سے پکڑے موڑا۔وہ جھٹکا گھاکے مڑی۔ سامنے جواہرات سرخ انگارہ آنکھوں کے ساتھ اسے گھور رہی تھی۔ ''جو تم نے کیا ہے تا اس یہ تمہاری جان بھی لے سکتی ہوں۔''وہ زخی ساغرائی تھی۔ آبدارنے جیرت ہےاہے ویکھا۔ سيس نے کیا کیا ہے؟" وبنومت يجمح كماكه وه ويذيو ضائع كردي اور خود

"اده!" آبدارنجونك كراسه ديكها-"باشم نے ديكھ لیوہ؟ مرس نےاے میں دی۔" وسنوتم إوه نفرت ہے انگلی اٹھا کے پھنکاری تھی۔ جوا ہرات کے پیچھے آئی دیکھ سکتی تھی کہ دور راہداری کے دو سرے سرے یہ زفر سعدی اور فارس تدرت

ہاشم کودے دی۔ مجھے میرے بیٹے سے دور کرتا جاہتی

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



میری دائی ٹیم کودایس بلاؤ۔ "وہ تلملا کریولی تھی۔ دہمیں اس کا علم نہیں ہے 'میم! اب ہمیں چلنا چاہیے۔ رات آٹھ ہجے سے پہلے ہمیں آپ کو گھر پنچانا ہوگا۔ اس سے زیادہ با ہررہ کر خطرہ مول لینے کی اجازت سرنے ہمیں نہیں دی۔ چلو!" وہ ڈرائیور کو اشارہ کرکے پولا۔

جواہرات نے بے بی سے ان دونوں کو دیکھا۔ایک دم اپنا آپ بے حد کمزور اور ناتوال لکنے لگا تھا۔ لمبی سی گاڑی کے سیاہ شیشے کسی قید خانے کی سلاخوں سے کم نہیں لگ رہے تھے۔اسے ڈھنڈے

ڈاکٹراسلیل حسن کے کمری جھوٹی میں ایسے کے میں اس وقت بیٹھے ہے۔ ان کے سامنے میں لیے کے لیے جیدر کماییں کی تخصی اور وہ بہت انہماک ہے اپنے کام میں مصوف تصریب ان کی بیٹی نے اندر جھانگا۔

ام میں مصوف تصریب ان کی بیٹی نے اندر جھانگا۔

''بابا ۔''انہوں نے سرانھایا۔وہ سفید داؤھی اور میان چرے صاف سفید داؤھی اور میان چرے صاف سفید کا تھے۔

والے انہان کیائے تھے۔

و سینی کود کی کر مسکوا ہے۔ " تی بیٹائی"
میرا ایک پراٹا کلایں فیلو آپ سے لمناجا ہتا ہے۔"
وہ تدرے منذبذب می ۔ ''لکین میں جائی ہوں کہ
آپ اس کو جج نہ کریں۔ وہ آج کل پوری ونیا میں اتنا
ماشا بنا ہوا ہے کہ بہت مشکل سے میں نے اس کو
راضی کیا کہ وہ آپ سے بات کر لیے۔" وہ ان کو سمجھا

منٹ بعد وہ نوجوان اندر داخل ہوا تھا۔ ڈاکٹر استعمل نے اسے ایسے ہی دیکھا جیسے ہرنئے ملنے والے کو دیکھتے تھے۔ مسکر اگراتھے اور اسے خوش آمدید کما۔ وہ متذبذب لگتا تھا۔ لہاس اچھا تھا اور بال اوپر اسپانکس کی صورت اٹھا رکھے تھے۔ آنکھوں تلے اسپانکس کی صورت اٹھا رکھے تھے۔ آنکھوں تلے محمرے حلقے تھے۔ کلائی میں چند بینڈز بین رکھے تھے۔ وہ اس تدیذ ہے۔ ان کے سامنے بیٹھا تو انہوں نے کے ساتھ کو سے تھے۔ سب سے نمایاں ڈمر نظر آرہی تھی۔ اپنی گھنگھریالی ہونی کے باعث جواس کے سہلانے سے جھو لئے لگتی وہ مسکرا کرفارس سے پچھ کرر رہی تھی کوئی جلاکٹا تبھرہ اور وہ بھی شاید جواب میں کوئی برابر کاجملہ کس رہاتھ اور حنین ہنس رہی تھی۔ مناتھ وہ کروں گی اپ کہ تم۔ "

''وہ ویڈیو ہاشم کو زمرنے دی ہے۔ میں نے نہیں۔''وہ تیزی سے بولی تھی۔''میں نے تواس کو ضائع کردیا تھا گر زمراور اس کی وہ چھوٹی جینجی' ان دونوں نے جھے ڈنر پہلایا 'میراثیب ہیک کیا ڈیٹا کائی کیا اور چلتی بنیں۔ بید میری کی تصویر بھی وہیں سے ملی ان کو سے ان کی مخبر نہیں ہول' ان لوگوں نے مجھے استدا کی افتدا کی افتدا

جوام ات محمری تھی گر پھر نفرت میں ڈونی ہے یقین نظروں سے اسے د کمھ کے نقی میں سرملایا۔" بجھے یقین نہیں ہے۔" لیمین نہیں ہے۔"

" این او این او کول نے ہی دیا ہوگا۔ جان این ہے تو اس دیا۔ ان او کول نے ہی دیا ہوگا۔ جان این ہے تو شکار سامنے کو ایس ہو گا۔ جان این ہے تو شکار سامنے کو ایس مزکنی۔ جوابراہ غصے سے پیشارتی ایک مٹری دہ گئی۔ جوابراہ غصے سے پیشارتی ایک فیری کو شکار ایک فیری کو شکار کیا۔ ایک فیری کو شکار کیا۔ ایک فیری کو سام کیا۔ کا این دیک کو دیکھا۔ ورکنی ایس نے حکم صادر کیا۔ تھا۔ "کرچونک کے ڈرائیور کودیکھا۔ پھر تھا۔ "کرچونک کے ڈرائیور کودیکھا۔ پھر فیا۔ پھر فیری میٹھے کیم سام کوری کا روکو۔ میں بیٹھے کیم سام کوری کا روکو۔ میں بیٹھے کیم سیم گارڈکو۔ فیری بیٹھے کیم سیم گارڈکو۔ فیری سیم کیم کا روکوں آفس سے دیم سیم کا دیکھا۔ آپ

یمال کیوں آئے ہو؟"

ہمال کیوں آئے ہو؟"

ہمال کی نئی سکیورٹی فیم کا حصہ ہیں۔کار دار صاحب
نے کہا ہے کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے 'ہمیں آپ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔"
چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔"

" مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ نکلومیری کارے اور

مَنْ خُولِين دُالْجَنْتُ 217 أكتوبر 2016 يُخ

"اب آپ کیا ہاتے ہیں؟" "نوشیروان کاروار\_"اس نے جھجک کرتیایا\_" فی "ميس اسسب تكناح ابتابون"اس كي آواز وی یہ ذکر تو سنا ہو گا آپ نے میرا۔ "وہ ذرا تکنی سے مي كرب در آيا- وسي نادم مول- شرمنده مول- وكه میں ہوں۔ میں جاہتا ہوں وہ تجھے معاف کردے۔" " نہیں' میں نے واقعی آپ کا ذکر نہیں سا۔ السے جرائم میں توبہ پکڑے جانے سے پہلے ہوتی نوشروان! آب کو کیابات بریشان کررہی ہے "آپ ے ' پکڑے جانے کے بعد معانی ہوتی ہے اور چو تک بجھے بتائیں۔شاید میں کوئی مدد کر سکوں۔" مقدمه چل رہاہ تو فیملہ آنے کے بعدیا تو آپ کوائی اس نوجوان نے سرنیہوا ژدیا 'پر کان تھجایا۔ پھر سرابھکتنی موگی یا آپ کواس سے معافی انگناموگ۔" ای طرح یولا۔ ''میںنے ایک گناہ کیا ہے۔' بين سزانهيں بھڪت سکوں گا۔" "اگر گناه رازے تواہے رازرہے دیں۔"انہوں "معانى انگ سكتے ہو؟" في اس رو كامروه چروا شاكر ملى سے بولا۔ " يے يج " مجھے تفرت ہے اس سے با ہے میں نے اپنے دوست کو تین کولیاں ماری "محیت کرنے کو کمہ بھی نہیں رہا۔ کی کو معاف نے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو تھے ہے لگایا ۔ بھر میرے بھائی نے اے اغواکیا اور اس سے جلت اس ودوست بالياجات صرف أيك عبد كرنا ب مجھے وہ نتائیں جو آپ کے کیا ہے۔ بھائی کو ہو آہے کہ جوازیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دی اور اگر دوبارہ اس بی ظلم کرنے کاموقع آئے ووتحمرا بحرنظري ان يبجلت ذرايدهم آوازيس تواب من فيوه نهيس كرناجو يملك كيافقا-" " میں نے اسے دوست کو تین کولیاں اری "كياده بي معاف كردے كا؟"اس كى آكسيں ميكيس-وهاس وقت است بياس نظر آرماتها- وميس اس کا زندگی تا کوی-" "أكر آپ اللہ ہے معانی مائلیں تواللہ لوکوں کے بكياج تع الدوم وات واول على بحى آب كے ليار حم وال ويتا ہے "پاکسیں۔میںاسے ك اندر أيك الجعاانسان ب اور أب كوات البرنكالنا وانسان کوسب پاہو آہے۔ آپ کیا جاہتے تھے "سوری مربیہ جھوٹے دلاسے مجھے نہ دیں۔ میرے " میں اے انب دینا چاہتا تھا <sup>ب</sup>شاید معند در کرنا چاہتا اندر کوئی اچھا انسان میں ہے۔ میں نے اپنی جان تفاسارنابمي جابتا تفاسيس بجه جابتا تفا-" بچانے والے دوست کو کولی ماری اسے بھائی کی بیوی "ابوه كيمامي انهول في وهيم انداز من يوجها نظرر كفتا تفايس-"وه زهر خند ساكوياً موا- أتلصير أب تك ملي تحين-''نوشیروان! یمان مرکوئی گنامگارہے۔ گناہ کرنا 'پھر "وه ميرے خلاف مقيدمه لژرہاہے۔" "آپ نے اعتراف برم کیا؟' توبه كرنا " پير كناه كرنا بير توبه كرنا بير كناه بير توب بير و نہیں کر سکتا۔ قانون کی محبوب اولاد ہوا، مومنین کے اخلاق میں سے ہے۔ انتھے او ک وہ ہوتے خولتن ڙاڪ ٿا 218 آٿر 1000

ملک نے ساتھ فضائی رہی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ڈاکنگ ٹیبل سے زمراٹھ چکی تھی اور اب کورٹ کے لیے تیار ہورہی تھی۔فارس کوبے روزگار ہونے کا طعنہ اور نئی نوکری ڈھونڈ نے کے لیے غیرت دلانا ہے کار تھا۔وہ ڈھٹائی سے ست انداز میں اپنی کانی ٹی رہاتھا۔ جب سعدی نے اس کے کندھے یہ ہاتھ رکھا۔اس نے گردن اٹھاکر دیکھا۔سعدی تیار ساکھڑاتھا۔ دچلنا نہیں ہے؟"

"کاراشارٹ کروسی آرہاہوں۔"
"دورائیور کب سے ہوگیا میں آپ کا؟"وہ خفاسا
کہتا جیے ہی پلٹا سامنے بیٹی ندرت کے آکھوں سے
فارس کو اشارہ کیا۔ فارس نے جوابا" سرکو شرور کے دیے کر
تسلی دینے والا اشارہ کیا۔ چائے کے گھونٹ بھرتی حین
نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ پھرسعدی کو

میں۔ میں آب اور ماموں آپ کیارے میں اشاروں

المعالمة ال

ہیں جو گناہوں کے بعد توبہ کرتے ہیں پھرائی توبہ پر قائم رہتے ہیں اور برے وہ ہوتے ہیں جو گناہوں کے بعد توبہ نہیں کرتے۔"

'''''نیخی دونوں برابر گناہ کرتے ہیں۔ تو پھرا چھے لوگ جنت میں کیے جائیں گے؟''

" جنت میں جمیں ہارے اعمال نہیں اللہ کی رحمت لے جائے گا۔ اللہ پہ توکل لے جائے گا۔ توکل ہو آگر آپ کا میں اللہ کی توکل ہو آ ہے اللہ سے اللہ کی امید باند هنا۔ اگر آپ کے گناہ بردے ہیں تو آپ کو مایوس نہیں ہونا۔ ہرچیز معافی ما تکس۔اور اس گناہ سے باز رہے کا عزم کریں۔ برے گناہوں کے بعد بردی

نیکیاں کریں۔ بوٹ بوٹ ایجھے کام یوں آپ کے مناور عمل جائیں گے۔" "اور کیا وہ مجھے معاف کردے گا؟"اس کی سوئی ویں انکی تھی۔

''جب آپ آپ آپ گاہ دھوتے جائیں گے 'اور اللہ سے معانی ہا تکس کے تواس کا ول بھی تو اللہ کے ہاتھ ٹیں ہے تا 'وہ اسے آپ کی طرف سے چھیردے گا' لیان اس سے پہلے آپ واجھے کام کرنے ہوں گے۔ ایسے اچھے کام جو آپ کے چرے کی ساری کالک دھو دیں ۔"

"مثلا" کیا؟ من کیار سکتابوں؟" ووالے کیا تھا۔ اسے دور دور تک کوئی الی کی نظرنہ آئی تھی ہے کرنے کے وہ لا کتی ہو۔ وہ جواب میں کمری سانس لے کراہے سمجھانے لگے تھے۔ انہیں وہ لڑکا بھلا معلوم ہوا تھااوردہ اس یہ کچھ وقت صرف کرناچا ہے تھے۔

اب کوئی چاند میرا ہے نہ ستارہ محسن اب کمال جاؤں گا میں درد کا مارا محسن مورچال کی سز بیلیں اس تھلتی ہوئی صبح میں فخرسے سارا کھرڈھائے 'سورج کے سامنے تن کرجمی نظر آتی تھیں۔ اندر آملیٹ کی خوشبو کھائے اور کافی کی

مَنْ خُولِين دُالْجَسَتُ 219 أكتوبر 2016 إلى

ا فعائے جاروں طرف ویکھے جاری تھی۔ وجیل جیئریہ بیضے بڑے ابائے اخبارے تظرافھا کراسے کھا۔ واب کیا ارادے ہیں تمہارے؟ پھرے گھری ر. "جتنی صفائی کرنی تھی کرلی۔اب میں وہ کروں گی ایا جو آج كل كى نكمى است اور لا پروالينى عام الركيال "اورده كياب؟ مسكرابه وباكريو جما-ومیں عام لڑی نہیں ہوں 'یہ تو آپ جانتے ہیں۔ اس لیے میں DIY کرل بن ربی مول ابا self ا Do it your عام الوكول كو كى يكائى كھانے كى عادت ہوتی ہے۔ نکمی نہ ہوں والمرے جیسی مرکام خود كرتى إلى و فر فيكوريث كرنے كے ليے ڈیکوریٹر ممیں ہار کر تیں کر پینٹ کرنے کے ستری مزدور نهیں بلوا تنیں۔ دیواروں یہ فریمز تھو ے کیے یا پروں کی ریائل لگانے کے لیے بھا نیوں یا ملازموں کی منتبل نہیں کرتیں <u>جھے</u> کئی ستری مزدور 'تر کھان 'پردول والے ' پینیٹ والے کی ضرورت اس ب- من اب يرسار عام خود كرستى مول- صرف چندون کی منت سے اباہم لڑکیال این كمرول كواتناخوب صورت اوراتنا أمرام ده بناسكتي بس جتنے امیرلوگوں کے اولیے قطر بھی میں ہوتے م من محق می برد می فرانسورت مو از بس مر نہیں آبا۔ خوب صورت کھر ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ چھروہ بڑے ہون یا جھوٹے مگریہ عام لڑ کیاں ان کو خوبصورت نہیں بناسکتیں - مرف میرے جیسی خاص لؤکیال میہ کر عتی ہیں۔"وہ ایک عرم سے محمہ رہی می-ابانے قدرے حرب سے اسے دیکھا۔

" تنہمارا مطلب ہے اب تم دیواروں یہ خود کیل نصو نکتی پھروگ؟ ہرگز نہیں۔ ایسے تو چوٹ لگ جائے گ۔ " نہیں بات پند نہیں آئی تھی۔ "دیکھا!" حنین نے چنگ بحائی۔ "یہ آپ مودی

گ۔ "افرین ات پند فہیں آئی تھی۔ "دیکھا!" حنین نے چئی بجائی۔ "یہ آپ مرد ہی ہوتے ہیں جو ہم از کیوں کو آگے نہیں بردھنے دیے۔ مردول کے شانہ بھانہ جانے کامطلب دیں مردوں میں ک پشت په جپت لگائی تقی-سعدی این ایژیوں په محموما اور باری باری ای اور ماموں کودیکھا۔ دعمی اور ماموں کیا؟"

حندے اپ سرکوسلاتے ہوئے فارس کودیکھا جسنے اسے گھورا تھا 'چرخفگی سے بولی۔

دوای اور ماموں ہم سے بالکل بیار نہیں کرتے بچھے کتی اسپتال کرتے بچھے کتی اسپتال سے جانکل بیار نہیں کرتے بچھے کتی اسپتال سے جرایا تھا۔ ای کسی زمانے میں وہ ڈراموں والی نرس ہوں گی وہ جو لوگوں کے بیچ ایکچینج (تبریل) کرتی ہوں گئی۔ وہ بولتی ہوئی کرس سے اٹھی اور آگے بھاگ

'' پی غیرت 'بد تمیز۔'' ندرت نے بڑے موڈ کے ساتھ جو آاس سمت میں پھینکا جمال وہ گئی تھی۔ ھندہ اندر مزگئی۔جو ہارا ہداری میں کر گیا۔ اندر مزگئی۔جو ہارا ہداری میں کر گیا۔ لیے بھر بعد ھندہ نے ستون کے پیچھے سے کردان

المح بحر العد حند في ستون تكم يتحص كردان لى-

دومی آپ ہماری ون ڈے ٹیم میں کیوں نہیں چلی جاتیں ؟ نشانہ آپ کا بالکل ان کے جیسا ہی ہے۔ "اور میں کے اندر خائب ہوگئی۔ فارس اور سعدی نکل کے تو ای حند کو وہ بڑار

فارس اور سعدی نقل کے آو ای مند کو وہ بزار صلواتیں سناکر وہ مرول کی بٹیاں دیکھی ہیں 'کئی تیز دار سکھڑ مصوم و صلوہ کی پابند ہوتی ہیں مند میں زبان نہیں ہوتی اور ایک یہ بے غیرت اولاد میرے ہی ہے میں آنی تھی ''کجن میں جانچکی تھیں' اور اب نشانہ حسینہ تھی۔

"فیک سے گوندھو آٹا۔اور یہ روز روز نیاسونے کا زیور چڑھاکے کام کرنے نہ آیا کرو۔ آیا وڈا تیرامیاں' اگر کے کردیتا ہے تو یمال سے جاکر پسنا کرو'شوخی نہ ہوتو۔" یہ ندرت کی روٹین کی ٹون تھی اور اس پہ حسینہ نے دل ہی دل میں روٹین کے کئی کوسنے ان کی نذر کیے تھے'مگر نظا ہر سرچھ کائے آٹا گوندھتی رہی۔

ایسے میں حند دوبارہ لاؤنج میں آگئی تھی اور اب دوبٹا کس کے 'بل بائدھ کے' جوش سے کھڑی کردن

مَنْ خُولِين دُالْجَسَتُ 2010 اكتوبر 2016 يُل

ناخن کرنے ہے داغ کرورہ وا جا آئے سندا کین سب سے زیادہ جمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کمیں اللہ جم ناخن کھانے والوں کو مردہ انسانوں کا گوشت کھانے والوں کے ساتھ ہی نہ کھڑا کردے قیامت کے دن کیونکہ بات والیہ ہی ہے تا۔" قیامت کے دن کیونکہ بات والیہ ہی ہے تا۔" مرکے پیچھے بائدھ لیے تھے۔ڈور بیل بجی تو زمریا ہر کی طرف بردھ کئی۔ طرف بردھ کئی۔ مرحنین !" زمرواپس آئی تو اس کا چرو سجیدہ سا

تفاحند نے چونک کے اسے دیکھا۔"کون ہے؟"

دختین! میری بات خور سے سنو!" وہ سنجیدگی سے تھر تھر کے بول رہی تھی۔ "اگر میں بیند کرتی آپاشم کردیا اس لیے میں نے سوچاکہ میں ہی کردول۔"

دیا ہر کون ہے؟ "حند کا اتفاظ کا۔
" دوجو بھی ہے "اور اس کیاس جو بھی چو جی ہے ۔ "ور اس کیاس جو بھی چو جی ہے ۔ آپار اس کیا اس جو بھی چو جی ہے ۔ آپار سے بار ججوادیں کے لیکن آگر تم اسے و صول کرنا چاہوتو۔ "زمر کی آواز اس منظر میں چلی گئے۔ خنین چاہوتو۔ "زمر کی آواز اس منظر میں چلی گئے۔ خنین چاہوتو۔ "زمر کی آواز اس منظر میں چلی گئے۔ خنین جاہوتو۔ "زمر کی آواز اس منظر میں چلی گئے۔ خنین جاہوتو۔ "زمر کی آواز اس منظر میں چلی گئے۔ خنین جاہوتو۔ "زمر کی آواز اس منظر میں چلی گئے۔ خنین جاہوتو۔ "زمر کی آواز اس منظر میں چلی گئے۔ خنین جاہوتو۔ "زمر کی آواز اس کو معلوم ہوگیا تھا کہ باہر کون تھا۔ وہ دروازے کی حالت مدھی۔ جاہد مدھی۔

' ' خنین! مجھے نمیں پاتھا کہ وہ آئ ہی آجائے گا۔

سلے سوچ لو۔ " زمر فکر مندی سے کہہ رہی تھی گر

خنین کے کان' آنکھیں سب بند ہو چکا تھے وہ ہوامیں
قدم رکھ رہی تھی۔بادلوں پہ چل رہی تھی۔اس نے
دروازہ کھولا۔ بورچ خالی تھا۔وہ گیٹ تک آئی اور چھوٹا
دروازہ کھول دیا۔

سائے کورٹ کاملازم کھڑا تھا۔ ''حنین یوسف خان آپ ہیں؟' ہمسنے نام پڑھ کر دہرایا۔ حنین نے بنا پلک جھنچے سرا ثبات میں ہلایا۔اس کا بدن دھیرے دھیرے کا نیچے لگا تھا۔ملازم نے ایک کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔

" یہ آپ کے کیے ہے" حنین نے کیکیاتے ہاتھوں سے فاغذ تھا، اور پھر قلم ہے اس جگہ و مخط کرنے لکی بیٹے ہے مردوں کی طرح قصفے لگانا اور دات ویرو ہر تک باہر گھومنا نہیں ہو یا۔ بلکہ مردوں کے جیسے کام خود کرتا ہو تا ہے 'دو سروں کی مختاجی سے بچتا ہو تا ہے۔ آج سے میں اپنے سارے گھر کوری ماڈل کرنے جارہی ہوں۔ اور بچھے کوئی نہیں روکے گا۔"پھر ہونٹوں کے سرد ہاتھوں کا پالہ بنا کر آواز لگائی۔ "ندرت بمن ا آپ بھی نہیں۔"

''ہاں ہاں اتبھی تجھے میں کرنے دی ہوں اپنے گھر کا بیڑا غرق۔''وہ جوایا'' وہیں سے غرائی تھیں۔ حنین نے افسوس سے ایا کو دیکھا۔

درمیری زندگی کے سارے سکے حل ہو چکے ہیں'
اور اب میری زندگی میں مزید کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
اس لیے میں خود کائی باکا بھاکا محسوس کرنے گئی
ہوں۔ "اس کا چرو وسک مہا تھا اور وہ کھلی کھلی آن دم
لگ رہی تھی۔ کہ کروہ مڑ کے پھرے ورود یوار کو
دیکھنے گئی اور چو نکہ سوچ بھی رہی تھی توعاد آ'' ناخن
جیانے گئی۔

'' ''خاص لڑی! پہلے اپنی اس عادت کو توبدلو۔''زمر نے اس کے سرپہ ہلکی سی چپت لگائی وہ چو تکی۔جلدی سے ناخن دانتوں سے نکالے۔

''تہمیں اندازہ ہے کہ تم یچے منہ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے گئے برے لگتے ہو؟اور ناخن چاہے کھارہی ہو یا دانتوں سے کتر کے پھینک رہی ہو' یہ تمہمارے جسم کا حصہ ہے اور اس کو یوں چیرنے کی اجازت اللہ نے تمہیں نہیں دی۔ سوال ہوگا اس کے بارے میں بھی اپنی اس عادت کو تمہیں خود ختم کرنا ہوگا۔ کم از کم اپنی کمزور نہیں ہوتم کہ اپنے دانتوں سے ہارمان جاؤ۔

مِنْ خُولِين دُالْجَبُ عُلَيْ الْحِيدُ الْوَرِ 2016 الله

"ال مركويش كوكارة كرنا زمان بمتريج يرس وكارة كرنے ہے۔ان كوسارا اس كوركرنا جا نہ کہ تمارے مریہ کھڑے ہوئے ہماری باتیں تقیں " وہ ذرا بس كر طنزيه انداز من بولى - جوا برات نے بهت سے کڑوے کھونٹ مسکراکراندرا تارے۔ وان کو ہوشیار رہنا پڑتا ہے عائلہ می کسیس کوئی فرسٹونلہ سوشلائیٹ اینے بوٹو کس کے غلط سنتی کاغصہ میرے کھانے میں زہر ملا کے نہ آبارے یا كونى .... "ووسرى خاتون كاچرو ديكها-" زياده فرس وند عمر رسیدہ عورت اینے شوہر کے اس کی فنانشل المُدوائزرے حِلتے افتیرے ننگ آگر مجھے نقصان پتنجانے کی کوشش نہ کریے ہاParanoi ونهول-سيكيورني تحريث! "مسكرا سي ال گلاس اٹھایا اور چیئرز کے انداز میں اور الرایا عمرود اول متعلقہ خواتین کے چرے سیاہ پڑھکے بھے کوئی گلاس نہ فكرايا لوده منكراك اين مشوب كے كھوند بحرنے تلى اس كاندراجي تك جل رباتها-ان سے دور ... تعر کاروار میں ہاتم ای اسٹری میں بیٹھا تھا۔ کھرے کیڑوں میں ملوں ' شرت کی آستینیں اور جر عائے وہ سری سوچ میں کم لگا تھا۔وو الكليول كے درميان مريك وا قائے وہ مولے مولے ایش ٹرے یہ جسک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اداس میں اور جیے دور اس قید ہو چکی تھیں۔ جرے ير عب مردني حمائي تھي۔ تب ہي دروانه کھلااور رئيس اندر داخل ہوا۔ دن کے باوجود اتنا اندھیرا تھا کہ اسے چند کھے لگے ہاشم کو دیکھنے میں۔ پھر کھنکھارا۔ دوس كا موبائل واپس ركه ديا؟ "وه بھاري كھوئى کھوئی آواز میں بولا تھا۔اس کے چرے کے سامنے

وهوئیں کے مرغولے رقص کرتے اژرہے تھے

وكميا فارس عازي كانام جنوري اور فروري بيس سري لتكاسفركرنے والول كے نام ميں شامل ہے۔ نہیں سرایس کی سفری دستاویزات کمیں بھی

" آپ کواس درج کی گئی باریخ پیہ کورٹ میں پیش موناہے۔ آپ کوبطور کواہ طلب کیا گیاہے۔"وہ کمہ رہا تفااور حنین اس کاغذ کو پڑھے رہی تھی۔اس کی رنگت سفیدیر رہی تھی۔ماضی کودفن کرکے شمد کی تھی نے راسته مجى بدل ليا تھا'ر تھوں اور خوشبوؤں سے بھرے رس سے اپنی زندگی کو سجانے بھی تھی تھی طل کوشفا بھی مِل رہی بھی بلیکن آج معلوم ہوا تھا کہ ....ہاشم اور حنین کی کمانی ابھی باقی تھی۔ وصوب میں کھڑی لڑی نے تھم نامہ پکڑے ہوئے

جمال وه كله وبالقال

آئکھیں گرب سے بند کرلیں۔ آخر کب حتم ہوگ۔ ال بالذت غلطيون كي واستان؟

شرمیں زخی دلوں کا میلیہ بھی عمر بیرین رو کرکے کے مرمیزمیدان دور تک تھلے نظر \_اندرونی شنگ ایرایس رکھی کرسیوں پہ منتی خواتین بے فکری سے باتیں کرتی نظر آرہی یں۔ان میں ہے ایک جوا ہرات کاردار بھی تھی جو سلسل بولتی خانون کوسن رہی تھی اور اضطراب سے محلے کا 10 کٹ اپنی انگلی پرلیب رہی ی- قریب میں دو مستعد گارڈز اتھ یا دھے کھڑے

'ویسے جوا ہرات رہے تمہاری عمر نہیں تھی' ريثار منكى-اب وتم كى الكيزيك وكيدر تك مين نظر تک نہیں آتیں۔ "ایک بھورے سنری بالول والی عورت شکوه کردبی تھی۔

"Paranoia"(وہم خوف)-دوسری نے ناک سکیٹر کر گارڈز کی طرف اشارہ کیا۔" مہیں ہر وقت ان کی موجود کی سے البھن نہیں ہوتی ؟" "بعتنا اعلا خاندان " اشخ بى سيكورتى تھریٹ۔"جوا ہرات نے بظا ہربے نیازی سے تُمانے ايكائ

نبور حزاح تكاراورشاع كارثونول سيعزين آ فسٹ طباعت بمضبوط جلد بنوبصورت گرد ہوش ንንንንን¥ናናፍናረ እን<u>ን</u>ንን¥ናናፍናረ

| يت    |         | كتابكانام         |
|-------|---------|-------------------|
| 450/- | سنرناحه | آواره گردکی ڈائزی |
| 450/- | At p    | ونيا كول ب        |

275/-هی گری چرامسافر 225/-خاركدم 225/-

450/-

أردوكي آخرى الآب 225/-طنزوحزاح

ي ومكام ال ستى كوية 300/-

جا ندتمر 225/-يحوصكام ول وحق 225/-

اعرحاكوال يدكراين بوااين انشاء 200/-

لا كھول كاشير او بشرى اين انشاء 120/-

باتي انشاء جي كي

طخرومزاح 400/-400/-طتزومزاح

*ነአን*ቇንታ¥*ና*የናናረ አንታቇንታ¥ናየናናረ

<sup>وم</sup>س کا چرو تو ہے نا۔ اس کی تصویر سے چیک وہ اب ایش ٹرے یہ سگریٹ جھٹکتے ہوئے کمہ رہا تھا۔'' اس نے کہا تھا وہ کولہو گیا تھا۔ کولہوجائے والے ہراکستانی کی سفری دستاویزات سے اس کاچرو چھے کرو۔

ے ایر پورٹ سیمورٹی فورس کے کانٹیکٹس تہاری مدو گریں گے۔اگر اس کا چرو کمیں نظر آ تا ہے

تودیکھنا۔ "اس نے سُرخ برتی متورم ی آنکھیں اوپر

مائقه مارون عبيد كأكوئي ملازم تونهيس كا كوئي آييا مخص جس كا تعلق بارون يا آبدارے الك إيكبات ياكركووفاور!" نا۔وہا۔ اس منهمک انداز میں سکریٹ جھٹکا

راکھ ہی اکھ الیش ٹرے میں بھرتی جارہی تھی یا نابراس کی سالسیں تھیں جو راکھ میں تبدیل ہو چکی

جنہیں زعم وہ دریا تھی جھ میں دوب معفود کی ابور آفٹر کی بالائی منزل کی شفتے کی دیوار نے کی روشنی اندر کے آئی تھی۔ ہال مرو - طرف ایک چینی نقوش کی حال در میانی لمرکی عورت بینمی ایک کمپیوٹر اور مملٹ سامنے مے کام کردہی تھی۔اس کے سریہ کھڑاسعدی باربار

ں کوں نہیں۔ کمان کی طرح آئی بروزیناؤ۔ ہاں اس طرح۔۔۔ اور تاک ذرا۔۔۔ " دفعتا "اس نے سر انھاکے سامنے کرسیوں یہ آمنے سامنے بیٹے فارس اورا حمركود يكحاجو كافي ييتة تظر آرب تضاس في احمركو

223 ئىڭ 30

"بالكل مى شين "اس نے كوا كى دى-سعدی سرملا کے اس کی اسکرین کو دیکھنے لگا۔وہ یاوجود سرمین "يار! مجھے كوئى چندون پہلے جاب ليس كمه رہا كوشش كي جاب يدوو باره لياست نهيس كياجار بانقارو دفعہ جوا کننگ کے بعد کے اسے کھروایس جھیج دیا گیا "اور بيه بھي كمه رہا تھاكه وہ كاروارزكے ساتھ كام تفا- سركارى ركاو ثوب كابمانا موسي كركے بهت بيسرينارہاہے۔"سعدي تيزي سے بولا۔ ادھراحمرسفیدئی شرث پنے مرب الٹی بی کیب کے عام دنوں سے مختلف لگ رہاتھا۔فارس نے کافی ووربيكه بماس كاترقى سے جل رہے ہيں۔ الاور ميں فے ساہ وہ كاروارز كے ليے كيے كئے اپے سارے کام جسٹی فائی بھی کررہا تھا۔"سعدی اس کے فقرے کمل کررہا تھا۔ كأكلونث كجمرت بوئ بغورات ويكها "تمهاری مالکن حمیس اس حلیمے میں برواشت "اور میں نے اس کماکہ کاردارز کی نوکری چھو ٹو ''اور اُن کو تنہیں یوں د کھیے کے فکو نہیں ہو تا؟'' كونكه بيه مميس الى طرح أيك دان في وي كي مسكرابث دبائ كتاسعدي قارس كے ساتھ كرى ''تواس نے کما کہ وہ خاور کی جگہ لے چکا ہے اور مینچ کے بیٹھا۔ اب وہ دونوں ساتھ تھے اور احمران ابی بیاری الکن کے لیے ناگزیر ہوچاہے کے مقابل۔ چینی عورت لا تعلق سی اپنا کام کررہی اقوروه بدى ديراننو شركس اورسك الى يمنع لكا "آنم!" احركهنكهارا-كم فيح كيا- "الم ادجوتے بھی برے جا وار ہوتے سے امول! و محصه آسد میری خدمات کو سرایخ ، تو این شکلیں یعی ان میں صاف نظر آتی ہوئے فیصلہ کیاہے کہ ش ان کے لیے ظاہرہا تناکام كرجكا مول تواب مجهاي فرى لانس جاب دوباره س الوسيد آهيد آجوه بھي جاب ليس ہے۔ ركنى جابية وانهول زجحه "بالكل مارى طرح!" اوروه دونون باته بيه باته مار "فارغ كرديا ك عب نا؟" فارس كي مسكرا مث كے تقب لكا مى برے تعدائے عرصے بعد سعدى اتناكل كينسانا-مرى ہوتی۔ وحور تمهارا ملان اشاكر بابر يحتك ويا ٢٠٠٠ احمرنے یہ ساری بواس بہت خاموش سے سنی اور برواشت کی تھی۔ بھر بہت محل سے بولا۔ استعین ب سعدى نے پھر لقمہ دیا۔ واور تهمین ان تین کپروں میں سڑک یہ دھکیل دیا وري مج عازي!بت نوازش آپ کي ليل مين ان کي جاب ویسے بھی چھوڑ دیتا 'میرامقصد تو پورا ہوچکا تھا۔" "یار سعدی! وہ کیا چیز تھی کھٹی ہی اس کمانی میں۔۔۔" وہ ٹھوڑی کو ناخن سے رگڑتے ہمسکراہث ب؟"سعدى نے لقمہ دیا۔ ' انہوں نے بہت سلیقے سے میرااستعفیٰ وصول کیا' میرے چیک کلیئر کیے اور واور پر مهيس با مرد تحكيل ديا- بالايي" وه كردن دیائے سعدی سے بوچھے لگا۔ ° انگور ٔ مامون انگور! ° وه اب آخری گھونٹ بھررہا بھے پھینک کے ول کھول کے ہسا تھا۔ سعدی بھی سراك كونث بحرف لكا-"بال صحح\_اچھا-تم کیا کمہ رہے تھے؟" پھراحر "اكسكيوزى!اتافىكياباس من؟"احر وانت یہ وانت جمائے خفکی سے بولا تھا۔ فارس نے کی طرف متوجه موا- (سعدی اب رخ چھرکے بیشا منت موے انی میں سرماایا مجرسعدی کی طرف جرو و و م فيني عورت كودوباره ب رايات دين لكاتها-)

منز خواتن دانجيث محمع اكتوبر 2016

النبل كريافاك "دانت وانت المائيور كوني ي بوسكال ميسي برداشت سے بولا تھا۔ دیکہ اس آدمی کا پتا چلا؟ وہ جشمے قدرب برہی سے اُسے دیکھا۔

"صرف انتا با چلاہے کہ وہ ایک محوسف (بھوت) ہے۔"فارس سجیدہ ہوا۔ احمر توجہ سے سننے لگا۔ ''اس کی تصویر ربیارہ میں نہیں ہے۔اس کے فنگر برنث ريكارد من مهيس بي- وه عدالت مين داخلے كے وقت جو آئی ڈی کارڈ دکھا آئے وہ بھی جعلی ہے۔میراخیال ہے بیدوہی آدی ہے جس فے سعدی کایاسپورٹ ہاشم کو دیا ہے اور ہمارا میموری کارڈ بھی اس کے پاس

کیایہ ہاتم کے لیے کام کردہاہ۔"سعدی نے رون معرك يوجعاتها-

المسم ال كو حميل جانيا-"احمرف تفي ميس مرملايا ها و اس کے کسی اندازے شناسائی کی ذراس معلا می نہیں دھی ہے۔ آدی کوئی تیسرافرا<del>ق ہے</del>۔ الاربية تنسرا فرق التم كي مدركريا ب سعدي كو وہشت گرو ثابت کوانے کے لیے۔"فارس سوچے موتے بولا تھا۔"بیریقینا مہمارا کوئی دستمن ہے وميرا توسيس موسلام بان آپ ك كام اي ہوتے ہیں وسمنی والے معمدی نے شانے احکا کمانھا۔قارس نے بس مورکے اے دیکھا۔ "وہ صحیح کمہ رہا ہے۔ یہ تمہارا کوئی جبل کارشمن

' دمیں مسی کا چرو نہیں بھولتا اور بیہ آدمی جیل میں "توہوسکتاہے کید سی اور کے لیے کام کردیا ہو مگر زیادہ ضروری بیٹ کہ تمہارے گھریس اس کے لیے

کون کام کررہاہے۔" "ہمارے گھرمیں ایبا کوئی شیں ہے۔"سعدی نے تیزی سے اس کی بات کائی تھی۔فارس البتہ خاموشی ے کچھ سوچتارہاتھا۔

"سعدی! میں تمهاری فیلی کی بات نہیں کررہا۔ کوئی ملازم' کوئی جسامیہ کوئی کالونی کی کسی شاہ والا'

وبہو تو سکتا ہے۔" فارس نے کما تو سعدی نے

وبہارے کھریس کم از کم کوئی ایسانہیں ہے جو مجھے دہشت گرد ٹاہت گروانے کی کوشش کرے۔ کوئی ایسا سوچ بھی کیے سکتاہے؟ریسٹورنٹ کے الازم بھی بہت برائے ہیں محرکے ملازموں کی توبات ہی نہ کریں۔ہم ان سب كوجانت بير-"

"جانے تو ہم ہاشم کو بھی تھے" وہ ادای سے مسكراكي بولا تفا-معدى حيب بوكيا-

"تحیک ہے سعدی ہم کسی کے بارے میں خوا مخواہ غلط ممان نہیں کریں ہے آب جمر جمیں اپنی آ تکھیں اور کان اب تھلے رکھنے ہوں کے اور کے! اور بیر سے بحولناکہ ہم اس ہویش میں اس لیے ہیں کو تکہ تم ن ابنا یاسپورٹ لابروائی ہے چھینک ویا تھا۔" وہ مجماتي بوئ إدلا تحاله سعدي خفيف تعام سوكردن موز کے چینی عورت کا کام مکے لگا۔

وفيس كث ذرا كول تفاييان كيمه اي طرح كا منس

بنظارس 4 محرابث دیا کے احرکو ويكها- "متم آج كل بيروز كاروات ين

"البالكلسوج راءول جيل طلاجاوك والدو وقت کی رونی تومل ہی جاتی ہے۔"وہ جل کے بولا تھا۔ فارس بس کے سر جھٹلما اینا مویا کل تکال کے ویکھنے لگا-سعدی اب چینی عورت کو مزید بدایات دے رہاتھا اوروه ای طرح اسکیج بناتی جاری تھی۔

سنيم محترمه إ"غازي مسكرابث دبائے موبائل ٹائے کرنے لگا۔ مخاطب زمر تھی۔" آج رات ڈنریہ عِين كَي ميريساته؟

چند كمحول مين جواب آيا تفا- "آپ كون؟" فارس کی مسکراہٹ مری ہوئی۔""آپ کا تکما'ب روزگار' دو لوگوں کا قاتل'جیل لیٹ شوہر'جس نے آپ کی دولت کے لیے آپ سے شادی کی تھی۔ آٹھ الحرك الوالون؟

مِنْذُخُولِتِن دُالْجُنِيثُ 2015 اكتوبر 2016 في

اسطلب میں اس اسٹی کوڈیلیٹ کروادوں؟" سعدی نے چیٹ جھٹی اور اسے کھورتے ہوئے موبائل نکالا۔ چند لیمے کی خاموشی کے بعد احمر کے موبائل یہ کیے بعد ویکرے دونونی فیکیسن موصول معہد ت

''اس نے چینی موجائے۔ اس اس کری کو دھونڈلوں گا۔''اس نے چینی مورٹ کو چلنے کا اشارہ کیا تو وہ کسی روپوٹ کی طرح اسمی اور باہر نقل گئی۔ وہ دوٹوں اسی طرح تندی سے اسے کھور رہے تھے۔

آخر شفیع نے کافی کا آخری محونٹ حلق کے اندر انڈیلا مک سامنے رکھا اور پھر گهری سانس لے کر مسکراکران کودیکھا۔

"میں جاب لیس نہیں ہوں۔ فری لانسر ہوں۔ تم لوگوں کے ساتھ "جاب" ہی کردہا تھا جس کی مجھے اچھی خاصی شخواہ تم دونوں ... میرے دد بے روزگار دوستوں نے دے دی ہے۔ بہت شکریہ۔ اب چلنا ہوں۔"کالر جھنگ کے کہتا وہ دروازے کی طرف بردھ گیا۔ وہ دونوں ایمی تک بالکل جیب ہوکر اے گھور ''طاہرے آپ۔ میں تو کما ٹاہی نہیں ہوں۔'' ''کروالو۔ ہونہ۔۔''اور وہ تصور کر سکتا تھا۔ سر نگ کر لکھتی۔ ہونہ۔۔

ے استے ہوئے بولا۔
''دو پاکستانی ہی تھی۔ جتنی اردو اس کی صاف تھی۔
اور جتنی جلدی دو جھے ات بات پر ایٹی ہائو تک کے
کورس پہ لگادی تھی وہ پاکستانی ڈاکٹر ہی تھی۔'' دو بست
سنجیدگ سے بولا تھا۔''اسے ہاشم یمال سے لے کر گیا
تھا۔ دوبارہ دو نظر نہیں آئی۔ یقینا'' واپس آئی ہوگ۔
لیکن تم اسے کیسے ڈھونڈو کے احمر؟''

"بالخصوص آب جبکہ تم جاب لیس ہو۔" فارس نے دھیرے سے نقرہ مکمل کیا۔ احمر نے صرف آیک تندہ تیز نظراس پہ ڈالی اور پھرسعدی کود یکھا۔ "بیہ کم عمر لڑتی ہے۔ کر یجویٹ ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہوگا۔ پی ایم ڈی سی کے پچھلے دیں سال کے

سمیں ہوا ہوگا۔ بی ایم ڈی س کے پچھلے دس سال کے ریکارڈ میں اسے ڈھونڈ لول گامیں جب تم ہیر رقم..." ایک کاغذیہ چند ہند ہے لکھ کرائے فارس کی طرف

مَنْ حُولِين دُالْجَسَتْ 226 اكتوبر 2016 يَكُ

ماخوں ہے نوج کھائے کی محراور سے زینے اتر تا وشيروال نظر آيا تووه رك وه ب زارسا رف حليم مي نيچ آ ناد كھائى دے رہاتھا۔ مراجره ميري أتكسي بي سلامت المي "وه المحول من أنسو بحرے اس كى کون کہنا ہے وضاحت تنہیں کی جانکتی طرف ليكي- وه آخرى قديم تك پينج كيا تفا- أيك جوا ہرات کاردار اسے مرے میں داخل ہوئی تواس بزار نظراس بدوالي دو آب كوكياموا؟ كاچروابانت سے تمتمار ہاتھا كلب كى عور تول كي ہاتيں "د مکھ رہے ہو متمهارا جائی کیا کردہاہے میرے یاد آرہی محیں۔اس نے س کلاسزیمینے ایرر تگزنوج ساتھ؟"ابِ آے پروانہ تھی کہ کون سنتاہے "کون کے انارے۔ پرانے سرانے کو فد آور آئینے میں ویکھا۔ یہ جھریاں کی کیبریں کید کمال سے نظر آنے لکی نہیں۔"وہ مجھے سزادے رہاہے۔وہ مجھے انیت دے رہا ہے۔ میرا قصور کیا ہے؟ میں نے صرف وہی کرنا جایا تھیں؟ غصے اور پریشانی سے اس نے گالوں پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ مضطرب تھی ککست خوردہ تھی۔ وہ کیا جس سے اس کے مسلے کم موں۔" "تویس کیا کول می؟" بداس کے قریب سے کرر کے آمے برو کیا۔ اور سینٹر میل سے ریوٹ اٹھا کے من وروازے سے وہ دیکھ سکتی تھی کہ لاؤنج میں ني وي آن کيا- ديوار په نصيب ديو بيکل اسکرين چک يرى اينجيد اور فيثونا أيك سائقه كعزى موكر دهيمي اتھی۔ جواہرات مقیلیوں سے آنکصی وال کے آواز من کھیات کردی تھیں۔موضوع یقینا "الکن جاری جلدی تولید "متم اس سیات کو-اس سے کو کی دلچیب حالت تھی۔ كسده ايناروبيبدك بيال كوري كياكروي ووجاؤا بناكام كمو جاؤيه العلى ميري نسبت آب كى زياده اما ہے مى وه چلاکر کفن محار اندازش بولی سی-میری بلث کئ-آپ دونوں کا آئیں میں زیادہ اچھار ابطہ ہے۔ جھے پوانا فينوناره كي-مویاً علیشا می شیئر زوایس خرید کے مجھے کمپنی سے "ناشم صاحب كاتم يه آب كي طبيعت كك أوت كرنا مو مرجز أب ددنول جيم يمل ط درست منيس- آپ و آليلانه چو ثول- مجمع آ کے دس میٹر قریب کوائن کاریس رہنے کا علم دوا متوشيروان السايل تهاري الهول-"ووب يقيني ے۔اس لیے مجمع آلی کے کرے کے ایرسارے ے چلائی می۔ كالمن معذرت جابتي مول ودميم!" مراس كانداز واور آب نے جھے میں سکھایا ہے۔" وہ ترجم زوہ معذرت جائے والا نہیں تھا۔وہ اس کی آ تھوں میں يظراس به ذال كے بولا تھا۔ دحكه بميشہ أينا مفاد كھو ... آ تکھیں ڈال کے بولی تھی اور لیوں پیہ مسکان جلوہ مر بھی بوے بھائی کی غلا باتوں یہ اس کو ٹوکو میں میں پیبہ خرچ کرو سکون سے میش کرو۔ برنس کے معاملات مس کوکب قبل کرناہے مس کواغواکرناہے وقع ہوجاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہاری جان لے لوں۔"وہ سرخ بصبحو کا چرے کے ساتھ چگائی تھی۔ بیسب ہمیں ہینڈل کرنے دو۔ آپ نے بچھے بھی کچھ ہیٹل کرنا سکھایا ہی نہیں۔ بھی برطا ہونے ہی نہیں دیا تو فینونانے ارب سے سرکوخم دیا اور اس کے دروازے کے ساتھ رکھے اسٹول یہ جانبیمی۔اس کا انداز فاتحانہ ات میں اس قابل ہی شمیں ہوں کہ آپ کامسئلہ حل تفاكه جوكرناب ابكرلو جوا برات اس یہ جھیٹنا ہی جاہتی تھی محوا اے "اس كى آمكوں سے آنسوكرنے لگے۔ مِنْ حُولِين دُالْجِيتُ 227 التوبر 2016 أَنِيْ

"تم اس سےبات و کر سکتے ہو۔اس کواٹ او کسٹنے ہو منے اور سندی رہی ہے کہ رہا تھا۔ اسمیری بس کہ وہ بے حسنہ بنے۔" دو بے جس نہ بنے۔"

"اسے ایسا آپ نے بنایا ہے۔ طالم 'بے ص اب اس کاول پھر کا ہوج کا ہے۔ اب اے کوئی واپس سنك مرمري طرح اس كوركز ركزك يالش كيا بيسي فیکتے ہوئے پھرسب نیادہ سخت ہوتے ہیں می۔۔ ے کے کچھ بھی نہیں کرسکتا ہمونکہ بھے کچھ كرنا آيابي سي إي في إيك ثوس فيليو (تاكام) موں اور اب جبکہ میں ای روشنی دھونڈنے جارہا ہوں تو بچھے اتنا خود غرض بنادیا ہے ان کزرے سالوں میں نے کہ میں خود اکیلائی منور ہونا جاہتا ہوں۔ آپ دونول مح كنابول كابوجه ايخ كندهول په نهيس انهانا جابتا۔ مجھے معاف رکھیں اینے معاملوں سے ہم فز نہیں ایں چھوٹے کھرمیں رہے والے مام نہیں ہیں'وہ'جن کابچہ بچہ اپنے مسئلے خود حل م نسي كرسكا - جاني بي كيون؟"وه كه ربانفاأوراس كى أتكسيس كلالى يرربي تحيي-تھن وقت میں اپنے مسئلے صرف وہی مخص خود حل كرسكنا بيجوات محدوقتون مين دوسرون کے مسئلے حل کر آیا ہو۔ان کی ال نے ان کودو سرول کے مسئلے حل کرنا سکھایا ہے اور ش تو کسی قابل میں ہوں۔ مجھے آپ نے بھی کی قابل ہوئے ہی تمیں ویا۔" سر جھنگ کے اس نے فی وی بند کیا اور باہری

جوا برات بى سے آكھوں میں آنسو ليے اسے جاتے ديكھتى رہى۔

### # # #

بولوں گا جھوٹ تو مر جائے گا ضمیر کمہ دوں اگر میں کچ تو مجھے مار دیں گے لوگ اس برسکون می کالونی میں سنز بیلوں ہے ڈھکے مور چال کے اندر تناؤ زدہ ماحول چھایا تھا۔ لاؤنج کے ایک کونے میں فارس اور سعدی آھٹے ساھنے کوئی ہے۔

معلی رہی ہے کہ رہا تھا۔ انہیں بن کوائی نہیں دے گی۔ اس کی ضرورت ہی کیاہے؟" "سعدی! زمرات نہیں بلائے گی تو ہاشم اس بلائے گا۔ اسے پیش ہونا پڑے گا۔" فارس اس کو دھیمی آواز میں سمجھانے کی کوشش کر ہاتھا۔ دھیمی آواز میں سمجھانے کی کوشش کر ہاتھا۔ "'آپ کیا جائے ہیں؟ میں بے غیرتوں کی طرح اس

المراب کیا جانبے ہیں؟ میں بے غیرتوں کی طرح اس کو بے عزت ہوتے دیکھوں؟ وہ آدمی ہر طرح کے سوال پو چھے گا۔"سعدی کاچہو گلائی ہورہا تھااوروہ باریار نفی میں سرملا آتھا۔

دو آہستہ بولو۔ تمہاری ای س لیس کی تو ان کو کیا وضاحتیں دیتے بھرو کے۔ "اس فیلی آواز میں جھڑ کا متنا

ندرت کچن میں کھڑے ہو کے چولماانی کرانی میں سینہ سے صاف کروا رہی سیں۔وہ جاتی میں کہ لاؤر كم يرك كوتے ميں كور عود دونوں كى ات ث کرے سے اور ومراندو کرے میں حمین کو ان سوالات کی تیاری کروا رہی تھی۔ وہ زخی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھنگتے ہوئے سوچ رہی تھیں۔ یہ اولاو کیا سمجھتی ہے؟ مال کین میں مصوف باورباب ونتريش قوان و لحمينا نسس جانا؟اس اولاد كوكون سمجمائ كموال باب كوان كارك رك كي خبر ہوتی ہے۔ یہ رات کو کیل میں موبائل ولاکے کیا كديم إلى يا باتفارد مواكل ساتف كول لے جارہے ہیں مس کتاب میں رکھ کے کون سا رسالہ ردھتے ہیں سب طرف تظرموتی ہے مال کی۔ بس جب نظر آرما ہوکہ بچہ جررما ہے تو ہرونت کی روک ٹوک سے معالمہ خراب کرنے کے بجائے اسے مزید توجہ اور پیار دینے کی کوشش کرتے ہیں میرے جیتے والدین .... اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کولوٹالائے اوريه مجهج بن كه مال كو مجمى نهين يتاحط كأكه كياكيا كل كھلائے بين انهول نے بے غيرت ينه مول تو..."وه ساته ساته چزس الفائع جمي كردى تعيس. ''پھرمیں ساعت یہ نہیں آوں گا۔'' وہ خفااور برہم باکسہ رہاتھا۔ فارس نے سزید کوفت ہے اسے دیکھا۔

"مطلب ای بس کواکیلا کود محی اس بولی۔ <sup>و</sup> ملزم نوشیروال کاردار کو آپ کتنے عرصے سے ابروہنوز بھنچے ہوئے تے اور حنین کے کمرے میں آؤنودہ بڈید مرجعکائے و تقرّیا " آثھ سال ہے۔۔ " وہ دھیمی آواز میں اکروں میشی تھی۔ ہاتھ باہم پھنسائے وہ لب کائے جاربي تھي۔سامنے کري يہ جيھي ذمرنويث پيڈ ہاتھ ميں "اوريقينا"آب مجه بهي جاني مول ك؟" حندن کے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ نظرا الهام يكما-أيك وم لكاده كشرك من كعزى ب كهنكهارى... اور سامنے قیمتی سوٹ میں الموس تیزر فیوم کی خوشبو سے ممکنا ہوا وہ کھڑا ہے اور مسکرائے اسے دیکھ رہا اليك وفعه كرتے ہيں۔ ليكن تمنے اب نہیں رونا۔ آگر فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اس سب کا سامنا کرد۔" حنین نے جھکے جرے کے ساتھ کیلی ے۔ "جی!"اس کی آوازیست تھی۔ ول کانیا تھا۔ مجھے اندازہ ہے کہ ہاشم کی ایروج کیا ہوگ۔ویکمو المجمى آب نے كماكم آب كى ماد ہے م خاندان كى اصليت سے واقف تضيس الكن كيا ميري كواه مو جب حلف لوكي تونيس يملي سوال كرون نے میرے منہ بچھے بھی ایک بات کی ا ل-(اے ایزامینیشن ان چیف کتے ہیں۔) مجروہ وونتيس!"اس كى آكھول من آنسو بھر آئے الارتم سے جرح کرے گا۔ (جرح کو کراس کا تے ہیں۔) اور ضروری نہیں کہ ان سوالوں کا تعلق لتغرورے ؟ اور کیا۔ درست نہیں ہے کہ تح ہاہ ے سوالوں سے ہو-وہ تھارا کوار مسح کرنے کی خش كرے گا۔" (حنين نے كرب سے آلكميں مجھے والس ایب دالطے میں ری تھیں وا بند لیں-) تماری کرا اللی کو تغیس پنجائے گاءم ایہ درست یے مرجمے ای وقت آپ کی فے جواب میں صرف کی اولنا ہے۔ عزت صرف مج ولایا کرنا ہے۔ مختاط کی چر س ووبارہ سمین ام رده باتی آپ ای ایل ہے جمعی کے کرتی re\_exmanie کرستی مول مین اب میں مي كيامعلوم موسي آب كي فيلي اسبات كويند صرف ان باتوں کی وصاحت کے لیے سوال کرسکتی ہوں جو اس نے پوچھی تھیں۔ نی بات ایڈ کر نہیں سکتی۔ پھروہ ددیارہ میری بات کا ماثر زائل کرنے کے in chief نے نے بے کوئی بھی سوال پوچھ سکتا ہے۔ (اسے ری کراس کتے ہیں۔" حنین کچھ نہیں بولی' چرو جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔ Examination کے دوران کما۔ ایک جمعے کی ووسررياني كعاتے موے آپ كے كيريس يوس فوال بیشے کے آپ لوگوں سے معانی اللی تھی۔" سی تم سے سوال پوچھ چکی ہوں۔ تم جو جانتی تھیں کاردارز کے بارے میں سب بتا چی ہو۔اب "جي آپ ايابي كياتفا-" "حنین میایدورست ب که آب ایک بهت انهی مجھوکہ میں ہاشم کار دار ہوں اور میں یہاں حمہیں كراس كرنے كى بول-اوك!" "جی آ"اس کی آنکھول سے آنسوٹوٹ ٹوٹ کے حنین نے اثبات میں سم ملایا۔ نظریں اب ہمی جھکی خولين ڏانجي ٿا 🚅 اکتوبر 2016

الفاكريولي وزمر فيوركماس كي أتحيس من مورى میں۔ اس کے آپ یمال سے جا کی "حنعب چر کوائی کی تاری کیے کروگی؟ تمهاری وكيل مونے كى ديثيت سے "آپ میری وکیل نمیں ہیں۔ آپ سعدی پوسف ک ولیل ہیں۔ میں اپنی ولیل خود مول۔ میں اپنا مسیحا خود ہوں۔ یہ میری علظی تھی۔ میں اسے خود فکس كُول كى ليزآپ جائن -" دمر كري سانس لے كراٹھ كئى - باہر آئى تو فارس سيرهيول كحوالي كمزاتفك ودہمیں اے دبی بھیج دینا جاہیے۔"وہ اے دیکھ کے ناخوشی سے بولا تھا۔سعدی کو جو آماسو کما محمود خود بمى خوش مىس ققاـ وميراجي يي خيال المساوة الروي مرا ك و كل بالمرو تك كالمعد يكار ''وہ ڈنرے ''ابھی یاد آیا۔ ''ویک اینڈیب ''وہ نکان سے مسکرایا۔ ''عربل "بال بال المحك ب-" وه خفل س آكے برا **Downloaded From** Paksociety.com

'''می!'' دفعتا"اسنے سراٹھاکے جواہرات کو نخاطب کیا۔وہ چو تکی'پھرمسکراکے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ''ہوں'' اور نرمی سے اس کے بالوں میں ما تکتے رہے ہیں؟"

"میں ناجائز کام نمیں کرتی۔"

"خلیں۔ اپنے دوستوں کو کسی کرانسو سے
نکالنے کے لیے اپنی ایک نگ Skills (ممارت) و
انائی ہوں گی آپ نے؟"

"تی ای وول گی آپ نے؟"

كرو الكرار عوار والداري الم

اور کیا آپ کے میلی اینڈ قرینڈز آپ سے فیورز

"جی!" وہ بولی تو زمری آوازیس منظر میں سائی دی۔
"احمرے بتایا ہے کہ وہ جانتا ہے اوسی بی صاحب کے
بارے میں سب کچے۔ اب وہ لیڈنگ سوال پوچھے
گا۔" پھرجیے اسے ہاشم کی آواز سائی دینے گئی۔ ہرسو
دھند تھی اور وہ خود کو کئرے میں کھڑا محسوس کردہی

ورکیا ہمی کی بارسوخ عمدے یہ موجود آدی نے آپ کی مات کے لیے آپ دابطہ کیا؟ "جی۔ "اس کی آواز کیکیائی۔ "اور کیا مومائی تھی انہوں نے آپ ہے؟ اب یہاں جند ایس اعتراض کوں کی کہ وہ موضوع ہے میٹ رہا ہے "مرجج میرااعتراض رد کردیں گے۔ پھر تم

وه ای کوئی کا عزت خطرے میں تھی وہ ای کو بچانا چاہتے تھے۔ "اور رید کام کر ان کے لیے آپ مند لے میں کوئی فیور ما نگا تھا ان ہے ؟ "جی ۔۔۔ ما نگا تھا۔"

"آب ان صاحب کا نام اور اس کام اور فیورکی تفصیل کورٹ کو بتائیں گی "باکہ کورٹ کو معلوم ہوسکے کہ آپ کس کردار کی حال ہیں۔" "وہ مربیکے ہیں میں ان کا نام نہیں لے سمق۔" اس نے پیکی آب۔ زیر نے ناسف سے اسے دیکھا۔ "ایسے نہیں

زمرنے تاسف سے اسے دیکھا۔ ''ایسے ہیں حند! تنہیں جواب دیناہوگا'لیکن احتیاط سے۔۔۔''پھر وہ تھمری۔ دہ تعرب شریب شریب سے سے سے سے میں میں میں سے سے سے

مِنْ خُوتِن دُانِي عُلَيْ 230 اكترار

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

"باابابات بزی کون ہوتے ہیں؟"

"بلائے کھ برابلمزیں تا۔اس کے۔" وہ بار ہے بولی تھی۔ سونی جو تی۔ آنکھیں اٹھاکے ائے ب سے ویکھا۔ بالکل ہاشم کی آ تھموں جیسی تھیں وهدجك واراوردين-

"باباے کیار اہلمزیں؟"

و کھے برے اوگ ہارے میں پڑے پڑے ہیں۔فارس

"فارس الكل؟" سونى نے بے بھینى سے اسے دیکھا۔"وہ برے جمیں ہیں۔" مبت بہت برے ہو گئے ہیں اب چندا۔۔وہ جاتے

و کہ مجھے علی ملی مارے بابا شروس کو مار ویں۔ جمیں جیل میں وال دیں۔وہ ہمارے و حمن بن سے بیر -انہوں نے مارے مانٹ میں آگ لکوائی فيرو كواشخ دن جيل مين قيد و كما وه بهت محطرناك

سونیا حرت اور تجب اس کود کھے گئے۔ د وربس حمهی بیشہ بیادر کھناہے کہ تمہارے ب سے استھے ہیں اور ان کے دسمن بہت برے بھی بھی ایے بیا بھے شیرد کو doubt (ك) نيس كا اوراكر بحى فارس سے ملاقات موتو ان سے بات مل السي كل واكد علوك إلى

دمشت كرداور قال أنى سجه..." سونی نے آہستہ سے اثبات میں سرملایا۔اس کا نیھا واغ ان باول كو بضم كرفى كوسشش كردما تقا-وه مم تم مي جو گئي۔

''مس سونیا! کھاتا کھالیں۔'' **فیٹو** ناکی آواز آئی تو سونی اٹھ کے اس کی طرف بھاک یکی۔ فینو ناٹرالی وهكيلتي والمنك بال من جاربي سمى- ايے مي جوا ہرات نے دیکھا سونی کا ٹیب وہیں صوفے یہ رکھا ہر ہر تھا۔ جوا ہرات نے کشن اٹھایا 'اس کی آثر میں نمیب بھی۔ (اس ست سے جمال می می ٹی وی کیمواس کو نمیں کر سکا تھا۔)اوراہے۔اندر کرے میں آئی

وروانه بندكرت عاس فيب كمولااور تيزيز كيزوبات كلى-ليب كى چىكى اسكرين كى دوشى اس کے چرے یہ بردرہی تھی اور وہ نیلامث بحری سفیدی ے روش لگ رہا تھا۔ایسانیلاسفیدجوز ہرے بھرے وجود كابو تاب

چرتے ہیں حل موج ہوا شر میں آوار کی کی امر ہے اور ہم ہیں دوستو اس مج بوں لگا تھا پورا شریسے سے چپ چپ ہورہا ہو۔ ایسے میں جیل کے القانی بال میں شدید نشن اور جس محسوس ہو یا تھا۔ بوتھ کے دونوں ا طراف میں انسانوں کی قطاریں تھیں۔ قیدی باری بارى اين عزيزوا قارب علاقات روي في جار سال تک وہ سورا فول والی اسکرین سے مرین بو تھ کے دو سری طرف ہو یا تھا۔ آج دو اس طرف بيتا فااور نكابي سائ بين نياز بيك يه جي تعين قيديون كا لياس بينے مردي موجھوں والا متوريان جرها مينا ديك ناخيش لكيا تفا

"تہاری بی بی جرا کا میں ہے۔ میرا بیان نہیں لے گا۔ میں نے اری میں معری بوسف کو كوليال-"

و شایدتم مجھے جانتے نہیں ہو۔" وہ معندے سے انداز میں بولائم مردوسری طرف کوئی خاص فرق شیس

نیاز تلخی سے مسکرایا تھا۔ "جانیا ہوں صاب بہت قصے سے ہیں تہمارے اس جیل میں..."اور تاكىس مسى اراتى

فارس نے غورے اے دیکھتے 'کہے کو دھیما کیا۔ " ديھو 'تم يو كيسز ميں نامزد ہو۔ شز املك اغوا كيس میں تم بے قصور ہواور آگر میں جاہوں توشیز اکومناسکتا ہوں وہ تمہارا نام واپس لے کے گ۔ سعدی بوسف اغواکیس میں تم اغوا کے بجر ہو اقدام قبل کے نہیں،

بولا تھا۔ فارس کے چرے بالآخر مسرابت اور آئی۔ ن اس تسارانام خارج كوين كراور تم أزاد وجاؤ " پیے جاہئیں مہیں؟ میں دول کا اور تمہاری حفاظت بھی کرول گا- کیا سمجے؟"نیاز بیگ نے اثبات کے آگر..."اس نے وقعہ دیا۔ ٹیاز بیک غورے اے ومكيماورس رباتفا-میں سرملایا۔فارس نے آب آیک اور کاغذ سامنے کیا۔ ۴۶ مم عد الت ميں يج بول دو-" میں نے سعدی یوسف کو کولی ماری مھی میں ہے "تمهاری بیرک کاسیایی حمهیں سے کاغذات دے دے گا۔ یہ چند فقرے یاد کرلیا۔ یہ بولوے تم عدالت "نیاز بیک..." فارس نے افسوس سے سرمالایا۔ ورتم واقعی مجھے پہنے دو کے؟" وہ اب محکوک لگتا " كتن يميدي كاكما بهاشم كاردار في وميراكزن ب-خون بمرامس اعجانامول-ادهرتمة " آنا کے دیکھ لو۔ "نیازیگ نے اب کے محض سر گواہی دی ادھرتم اس کے لیے خطرہ بن جاؤ کے۔وہ الافيراكفاكيا-وه كرى سوچيس كم تفا-حمہیں جیل میں ہی تعظم کروادے گا۔" نیازبیک کی مرون میں کلٹی می دوب کے ابھری ممر فارس وبال سے باہر آیا توجیل کی صدوے نکل کر ووان ی سخت آثرات کے ساتھ اسے دیکھارہا۔ اس نے زمر کو فون ملایا۔ ودكام موكيا ب- نيازيك سئله نمين كرے كا "مسيطنة بي كمم فيد ميس كيا-"اس ميزية رقع برنث أولس الفائ اور شيش كى اس کی جرحهارے حق میں جانے کی اسكرين محم مامنے كيد پہلے ميں سعدي يوسف كا ويات معاي ومفكوك اللي-"وبال جاكود خون من الت يت وجود يرا الحال اليد م في تنسي كيا-مهاري بريات بحول كيانوي اتے بارے نوجوان کو تم نے سس ارا۔وہ بھی چند ين مي توب كار أوى مول مجصاتو يحمد كا الآ ى نىسى ب وابلىس كمابول مى ..." ور الرقع بیجے۔ اس کے اس سل فون کے بیجے جے "ساتھ میں دو ممر بھی ہو-"اور وہ دھرے سے مارے بیان کے مطابق تم نے جوا تھا۔"اس نے ود مرا کاغذ سامنے کیا۔ زاؤ یک خاسوش سے شینے کے بنس ديا تعاـ بارلهرات كاغذ وتكصف لكا اورادهراس كموات فازبيك والي آكرايك بدے کرے میں آیا جال میا کل جیموزائ نہیں ''کوئی کیے بھین کرے گاکہ تم ایک لاکے کوا تی برى طرح بيث سكتے ہو اس واتن كولميال ارسكتے ہو أو بھی صرف اس سام سانگ کلیسی ایس 6 کے مانگا اور پھر کونے میں جاکر کال ملائی۔ فون کان سے ليے؟ كتنے كابك كيا ہوگا بد فون؟عد آلت كوكيا اس فون لكاتي وه بولا تقا- وكاروار صاحب نياز بيك بول ربا کی قیمت نہیں معلوم ہوگی؟"کاغذیہ اب سیاہ رنگ کا موبائل نظر آرہاتھا۔اس نے کاغذ میجے رکھے اور ترحم واتنی منج فون کرنے کامطلب ہے فارس عازی آیا ے اے دیکھا۔ "تمهارا بیان کمزورے کوئی لیمین تِعَاتِمهارےیاس؟" ہاشم اینے آفس میں بیٹھاچند فا مکز ومكورباتفا اندازيس اطمينان تفا نمیں کرے گا اور وقت پڑنے یہ ہاسم کاردار تم سے چھنکارا حاصل کرلے گا۔ اس کیے اس کی باتوں میں "جي...ابھي ابھي گياہے" مت آؤ۔ عدالت میں کم از کم انتا کمہ دو کہ تم نے سعدی کو گولیاں نہیں ماری تعیں۔" سعدی کو گولیاں نہیں ماری تعیں۔" "اور بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟" وہ ای انداز میں وکیا کمااس نے؟وہی جومیں نے کما تھا؟ کہ ہاشم کاردار تمہیں مروادے گائیں تہیں زیادہ بیےدوں گا وغیرو غیرہ "دہ طنزیہ مسکراہ میں کے ساتھ بولا تھا۔ ذَخُولَيْنِ دُالْجُتُ عُرِي ١٤٤٤ أَكُورِ 2016

Pokemon اکتان شرک آخی ۱۹۰ اس موبائل كيم كانام لياجس كو كھيلئے كے ليے موبائل الته مير لے رطانا مرار اب) ، "المصیح كه رب بن-" در انافون ركعتهوئ بولى تص- "جب ساري فيلي ساتھ بيني مو توكوكي موائل استعال نہیں کرے گا اور حسینہ آپ کی وسننگ نمیں ہوئی۔"ساتھ ہی خفکی ہے اس کو بھی لیا ڑا۔ وہ جلدی سے فون رکھ کے ہڑیوا کے کام کرتے فارس جوا يناموباكل جيب مس ركه بي رباتها أيك دم چونک کے حسینہ کودیکھنے لگاجی نے ابھی ابھی ایک چکنا ہوا اسارٹ فون سائڈ ٹیبل یہ وطرا تھا۔ پھراس تے سعدی کو دیکھا۔وہ فون رکھ کے بدے ایا ہے بات كرتے ميں معوف تفافارس نے چرے حينہ كے حین ہے داہے؟ کافی منگالگاہے کی نے ا كروما؟ آياتي "ورباند آواز من بولا تقار معدى بمی چونک کے اس طرف دیکھنے لگا۔ حبینہ نے ایک دم سب کوائی طرف متوجہایا تواس کاچرو گلابی ہو کیا۔ وونسیس قاری معالی صدافت نے لے کر دیا "اشاء الله صرات لكاب يبي بواجواك ر من لک میا ہے۔ دوراہ پہلے تک و نیاجوالا فریدنے سے پہلے بھی سوبار سوچھاتھا۔"اس نے چیسی نظموں سے خسینہ کودیکھتے ہوئے تبعرہ کیا۔ ورنسيس جي أنميش والي تقي بم نها البحي في طيس ديني یں۔"وہ سرچھکا کر کام کرنے گئی۔فارس "بول"کمہ قرخاموش ہو کیا۔

دوحرکی باتوں یہ نہ جائیں ماموں۔ ہمارے ملازم ایسے نہیں ہیں۔" وہ انگریزی میں تنبیہہ کرتے ہوئے بولا۔ "مجھے پتاہے میں توبس یوں ہی۔"اس نے سر جھٹکا۔ زمراور بڑے اہا بھی تاریبی نظروں سے اسے در مکھنے لگ کئیے تھے

بشاتغار "الله تم الكاكما؟" ''وہی جو آی نے کما تھا۔ اے سوینے کا آباڑ دیا ب مراس يقين ب كه من ان كيابون" "وري گذمه اب وه عدالت ميس جرح كى تيارى غلط رخ ہے کریں گے۔ تم ابنی تیاری پوری رکھو۔ ابو عم صاب ہم أو آپ كے عم كے غلام "بال بال مُحيك ہے۔" نخوت سے كر كرماشم نے فون میزید وال دیا۔ پھر سطح مسكرابث کے ساتھ سر منكا- دىنين شر بحرك كوابول كو خريد سكتا بول عانيا يس ميد كيا؟"منه من بريراتي موت وه كاغذ الث

جی جس آئے جو کر اگرا ہے تو محمی کا کما نیل کرنا مورجال کے لاؤن ہیں \* ں۔ ی - زمر فارس اور سوی مخالف صوفوں یہ بیٹھے تھے ی - زمر فارس اور سوی محالف صوفوں یہ بیٹھے تھے مورجال کے لاؤرج میں چھٹی والے دن کی رونق اور تیوں اُپ اُپ وَزِیرِ معلوف تصفیح کشی پر سیم لیٹا تھا اور وہ بھی ایک کمیل رہا تھا۔ ایک کونے میں ڈسٹنگ کرتی حسینہ کام جمود کے اپنا فون و کھ رہی تھی۔ ایسے میں دسل جیئریہ میں برے ایا خاموشی سے باری باری سب کے بھلے چرے تک

وكيابم يهط نهيل كريكة كدجب ساري كمر والے ساتھ بیٹے ہوں تو کوئی اسے موبائل کو نہیں ویکھے گا؟ (سب کے موبائل ایک ساتھ نیچے ہوئے) اور اسامه الماحمين الي يمر تهلنه كاشوق تهيس جو حمہیں باہرجاکے کھیلنے ہوں۔ چل پھر کے بھاگ ور کے۔"ابانے اسے بکاراتو سیم اسکرین یہ نگاہیں

جمائے خوشی سے بولا تھا۔ "ہے نا بڑے اباد کیان بیا نہیں Go

زِ خُولِينِ ڈاکجَــ 🖰 233 اکتوبر 2016 بُ

اختتام تک بن لایا تھاجب ایک کمبی چکتی ہوئی کار منے سے آئی دکھائی دی۔جب دونوں گاڑیوں نے ایک دو سرے کوہاں کیاتو حنین نے دیکھا بچھٹی سیٹ پہ آب دار عبید ہیٹھی نظر آرہی تھی۔(کار کے شیٹے سیاہ بتے 'گراس نے شیشہ گرا رکھا تھا'اس لیے دکھیائی دی تقی-) زندگی میں پہلی بار حنین جان مٹی تھی کہ

جوا ہرات جوائی میں کیسی ہوتی ہوگ۔ وہ ہر آمدے میں کری یہ ٹیک لگائے سوچ میں مم بیٹا تھا جب کھلے کیٹ کے پار وہ آئی دکھائی دی۔ فارس چونک کے سیدها مواروہ بال چرے کے ایک طرف ڈالے مرب سرخ ریشی روال لیئے سفیدلباس سے ہوئے تھی۔ اب بیٹاد کھ کر سٹرائی دوائی مرا ہوا اور سر کو خم دیا۔ آبدار اس کے بالقابل ری-سبز سرمتی المحدل سے اس کی سنری المحدل

رالسلام.. آپ او سيع؟" آج توري

واس دا الت اد حوري ره كي تحيي ميس الي يوزيش کلیئر کرنا چاہتی کی ذرا۔ آگر آپ بچھے چند منٹ مزید برواشت كرعيس توجيف كم بات كريس؟" كت ك ساتھ اس نے کری ہے۔ وہ "جی ہے " کتارو سری كري كي طرف آيا- باربار فور اس أن كور فيما بهي تفا كويا الجص كاشكار مو

ومیری وجہ سے آپ کو مشکلات پیش آری ہیں میں جانتی موں۔" یو کری پہ ٹیک لگائے الے آزلی شاہانہ انداز میں بیٹے گئی اور دو انگلیوں سے کان کی بالی چھٹرتے ہوئے انظموں کے حصار میں اس کاچرو مقید کیے گویا ہوئی۔

الميري مروقت آپ كى توجه جاصل كى خوابش سے آپ کی وا تف ان سیکورد بے کی ہیں۔ پھرمیری اس تعقوم خوابش كوغلط رتك دے كرباباتے جوكيا ميں اس کے لیے بھی شرمندہ ہوں اس کے وہ بیرے کی لونك واليل كرف أكى مى ال الرتب يحف لكا تفاك

الاس بنواقتي ميني والى بي اور يحم يا بي كد كمال والى ب-"زمرة اس كورك ولى أوازيس كما تفا- بدے ابا كو بھى برانگا تھا شايد اور خييني كو بھى احساس مو كميا تعاف وه أيك وم وكلي نظر آن في تقي سكي والمحيا تعيك بيس الأرس في جان چھراني جاي-"مم صدافت کو عرصہ درازے جانے ہیں فارس وه بهت ایمان دار اور شریف او کاے "ایان سبعاؤس اس كوكويا سمجمايا بإشايد بهت كجعدواضح كيا-"جی ... کرا الله الله می سالس کے کر الله اوجم اس کی بیوی کو توعرصہ درازے میں جانتے خیر میں بس ایک بات کردبا تفا-"ا تکریزی میس کمه کرمعذرت كرا يه با مركى طرف براء كيا- فارس سے كون بحث رنامين حيند كي لي بحى سب كوبرا محسوس مورما تفاہ بے جاری بے گناہ غریب لڑی یہ وہ شب کرنے لگا تفا۔ یوننی خواہ مخواہ میں۔ اسے ایسے مہیں موجنا مے تھا۔ زمر ابا اور معدی سب کی سوچ رہے

اوری منزل یہ او او حقن اسے کرے کے بند دروازے کے اندر ایسے کے سامنے کھیری مرده جرو معلقول والى آئيس ليده ايخ عكس كود كم رہی تھی۔ چراس نے گردان اکر اگر کہنے کی کوشش

مور آنرئيه مجھيدا ازام لگارے ہيں۔ ميں نے ان ے بھی مواکل پہ باتیں گئیں۔" آواد کیکیاتی ہوئی اور لیجہ کمزور تھا کر اس نے بھرے کئے کی

ں۔۔مِیں کی اوی بی کو نہیں جانتی۔جی نهیں میرے پاس بھی فرینڈزاینڈ محملی فیورز کینے نہیں آتے آپ بہاوالوام لگارے ہیں۔ میں آپ ركيس كرسلى مول-" آواز كرے كانى- آنكھول میں آنسو بحر آئے بھر آنکھیں رکزیں اور اپناموبا کل اوربرس افعائے كمرے سے باہر نكا

أت سيم كے ساتھ وال پير لينے بليواريا جانا تھا۔ حنین اور سیم کو صدافت ژرائیو کرکے ایمی کالونی کے

خولتن ڈانجسٹ مجھے اکتوبر 2016

وونوں نے جو ک کے دیکھا زمرام آتے ہوئے نعندے اندازیں بولی تھی۔ آبدار بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ "مسزِزمر!"مسکرائے گویا ہوئی۔"میں آپ سے معذرت كرف آئى مول- من نميس جامتى كه أينده میری وجہ سے آپ دونوں کے درمیان کوئی غلط فتی بدابو-" زمرنے فارس کے برابر میں کرسی تھینچی اور اس پہ

"آب كوكيول لكا آب كى وجد سي مار سدورميان غلط فنمی پیدا ہوگی؟ہم آؤٹ سائٹ ارکی وجہ سے آپس میں جھڑا نہیں کرتے۔" فارس نے چھے نہیں کما وہ موبائل یہ میں جزو کم

آبدار کے چربے یہ افسوس اتر آیا۔"لگتاہے آپ ائبی بھی خاہیں۔ مرجلیں میں خوش موں کے فارس نے بھے معاف کروا ہے اور ہاں۔ یہ میں آپ کے ليالل مي-"اس فيرس كمات كالماما

فارس کے خاموش کے فون اے واپس کرتے موع سواليه تظول المراد كعا-"بيدايك جمونا سائحند بمسرينو مجمح احجالكا

السوري ميں يہ تحف الميں لے سكتا۔ "وہ شائعتگی ے معذرت کر آاٹھ کھڑا ہوا۔ (زمرفے پرہی ہے اس تحقے کودیکھا تھا۔)

"مجھ سے میرے پلین میں رائیڈ کے سکتے ہیں ' میری انجیو کے فلاف ٹپ کے سکتے ہیں مسز کاردار ک و ڈرو کے سکتے ہیں میرالار ممنٹ کے سکتے ہیں جمر تحفہ مہیں لے سکتے؟" وہ مشکرا کے بولی تھی۔ ''اگر آپ نہیں لیں کے تو مجھے لکے گاکہ آپ نے مجھے

والح إس في مركوخم ديا- زمر في وتك ك و التي است و كما مرود ال كي طرف متود

آب کی والف آب کے ساتھ محلم سین بن ان آب كوديرزو ميس كرتين ليكن من غلط محى- مين ان کو سمجتی نہیں تھی شاید-ایک دوست کی حیثیت سے صرف آپ کو خبردار کرنا جاہتی تھی مکران کے خلاف نهيس كرنا جابتي تقى اوراب جبكه مجھے إحساس ہوچکا ہے کہ آپ دونوں ایک دومرے کے لیے ب ہیں او میں مجھی مہیں جاہوں گی کمر میری وجہ ہے آپ دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کی کوئی غلط فنمی در آے۔ امیدے میری طرف سے آپ کا دل صاف

فارس نے بلکا سا سرائیات میں ہلایا۔""آپ سے ملے کلئے کرچی ہیں۔ و فجھے آپ سے ایک گلہ ہی کرنا قباد" وہ جونک ے اے ویکھنے لگا۔ وہ اداس مسکراتی نظریں اس یہ علئے کہ ربی تھی۔ "آپ نے جھے استعمال کیا معدی تک پننے تک کے لیے مجھے برانہیں لگا مگر "جليس- ولبوس عن في آب كوايدوني توديا

«کون سالیْدینز؟ آپ تو فرار ہو گئے تھے ' میں تو اکبلی رو کئی تھی۔ آپ بازبار سول جاتے ہیں کہ میں اتے سائل کاشکار آپ کی در ہے ہوں۔"اور الی دفعہ وہ کوئی جواب مردے سکا چرے یہ افسوس ور آیا۔اس نے سرچھکادیا۔ پر کسری سائس کی۔ "آئی ایم سوری- میرے پاس اور کوئی راسته نمیس

« مسز کاردار مجھے مسلسل نفرت الحکیز پیغامات بھیج ر بی ہیں۔"اس نے اپناسیل فون اس کی طرف برمصایا جے فارس نے قدرے بھاری ہوتے ول کے ساتھ تحام لياوه عجيب كيفيات كاشكار مورباتها ''آپ نے وہ ویڈریو ہاشم کودیے دی میرانہیں سوچا' ابوداس كانتقام جھے ليس كى-" "أب خود بى تووه ثبوت بميس يينا جاسى تحين سي

بات آب کو پہلے سوچن جاسے تھی۔" آواز یہ ان

خولتن ڈانجسٹ 235 اکتوبر 2016

ہوگا۔ کھانے پہ میرا انظار مت کرنا۔ میں دیرے آوں گا۔" تلخی ہے کہتاوہ مڑا اور لیے لیے ڈک بھر آ باہر نکل کیا۔ زمراسیت اور خفلی کے ملے نجلے آٹر کے ساتھ اے دیکھتی رہ گئی۔

000

اتی جلدی تو بدلتے نہیں ہوں گے چرے
گرد آلود ہیں آئینے انہیں دھویا جائے
شاپ میں کھڑی حنین بے دھیائی سے وال پیچرز
د کھید رہی تھی۔ سیم قریب میں کمپیوٹر شاپ کی طرف
چلا کیا تھا۔اس کو اپنا ٹیب ٹھیک کروانا تھا۔(اس لیےوہ
بناچوں چرال حنین کے ساتھ آگیا تھا۔) سدافت باہر
کار میں انتظار کر رہا تھا۔

حنین کی توجہ وال پیپر کے بیائے اندر کے کرتے ہے۔
مجھودار میں کول چکر کھارتی تھی۔ باربار وہ سر بھتا تی اس بر بھتا تی کر سوچیں۔ افسی باتم کا روار کی متوقع جس کی آواز اس کے کانوں میں باربار کرنے رہی تھی۔ دہ چتا کہ وہ بان بات کی کوشش کرتی انتاوہ سریہ سوار ہوئے لگتا 'پیل تک کہ وہ اس کی خوشبو تک تحسوس کرتے ہیں ہوگی تھی۔ کرنے کھا کے حقیق مزی تو کو انتقاب اس کے سامنے کو انتقاب اسم کاردار۔
مسکرا تا ہوا 'تیار سا کے سامنے تھا۔ حقیق کے انتقاب اس کے سامنے تھا۔ حقیق کے باتھ ہے۔
وہ واتھی اس کے سامنے تھا۔ حقیق کے باتھ ہے۔
وہ واتھی اس کے سامنے تھا۔ حقیق کے باتھ ہے۔
وہ واتھی اس کے سامنے تھا۔ حقیق کے باتھ ہے۔
وہ واتھی اس کے سامنے تھا۔ حقیق کے باتھ ہے۔
وہ واتھی اس کے سامنے تھا۔ حقیق کے باتھ ہے۔
وہ واتھی اس کے سامنے تھا۔ حقیق کے باتھ ہے۔

" دیسی ہو؟"اس کا اندازاتا نرم 'اتامیحول آن تھا کہ دہ بنا پلک جھیے 'اس پہ نظریں جمائے کھڑی رہی۔ لب آو تھے کھلے تھے جسم برف ہورہا تھا۔ د ''تہمارے سل فین سے زلی کیا تہمس'ا کملے

دو تمہارے سیل فون سے ٹریس کیا تہیں اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا جہال تمہارے خاندان کے وہ سیلفشی (خود غرض) لوگ آس پاس نہ ہوں۔ بتا ہوہ سیلفشی کیوں ہیں ' بیاری لڑگی؟'' وہ اس کی آ تھوں میں دیکھ کے بوچھ رہاتھا۔

والتن خيل واي تقي اس اسے ديكيد واي تقي۔

نهیں تفاوہ اب اس کوئی آف کرنے اس کے ساتھ گیٹ کی طرف جارہا تھا۔ ونگر آئندہ آپ کوئی چیز نہیں لائنس کی یوں۔ اور مسز کاردار کو جواب نہ دیں۔ بس آئنور کریں۔ چند گارڈز مزید رکھ لیں۔ تنہا گھرے نہ لکلیں۔"

وہ مرآیات دے رہاتھا انداز میں فکر مندی تھی۔ گیٹ تک وہ اس کے ساتھ گیا پھروہ چلی گئی تو فارس واپس گیا۔ابھی تک سوچ میں کم تھا۔ جیسے افسروہ ہو۔ ''تم اس کا تحفہ کیسے لے سکتے ہو؟ تم جانتے نہیں ہو اس کو؟'' وہ برہمی سے کمہ رہی تھی۔ پہلی دفعہ وہ پے زار ساہوا۔

معلی ایک میں اور کا میں اور ہے اس میں ایک رہیں تھی کو ایر ہے۔ بدل لیا ہے اس نے اپنا۔ پھرتم اس سے اس طرح بات کوں کررہی تھیں؟"

وں روبی میں بدلا اس نے سیکنیک بدلی ہے۔ تہیں نظر کیوں میں آرہا؟"

التا نقصان نهیں کر علی 'جنامیں اس کا کرچکا ہوں۔'' انتا نقصان نہیں کر علی 'جنامیں اس کا کرچکا ہوں۔'' ملی ہے کہتاوہ وہی بیٹھ کیا۔

دم سن کوئی آخران نہیں گیا ہم یہ ہماری مدکر کے بیہ سب اس کے باب اور اس کے ہاشم کاردار کا کیادھرا ہے۔ اس کو آوائے خاندان والوں کا گفارہ اوا کرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے تھا۔ سارے نقصان ہمارے ہوئے ہیں۔ جھے تو تم یہ جمرت معربی سر بتم

مرون کے ہوئے ہیں۔ اکتابٹ سے کتے اس نے جیب سے چاپی نکالی اور اگیٹ کی طرف بردھ کیا۔

دوتم اس کی وجہ سے مجھ سے اثر ہے ہو؟" نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا گلار ندھ گیا۔ وہ تبورا کے پلٹا۔ دمیں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم ہروقت اس کو اپنا کمیٹیٹر مجھنے کے بجائے اسے ایک انسان سمجھو جس نے ہماری مدکی ہے 'اور جس کوش نے کئی مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ اور اب جھے تی اس کوسیاسے ڈکالنا

مِنْ خُولِين دُالْجَسْتُ 23.5 اكتوبر 2016

"بالدى للى" كى مداغي باربار ولاار بي الرابان رہے گا۔ مہیں صرف اتا کہنا ہے کہ سوری جھوٹ بول رہا ہے اور شماری رائے میں شیرو ایسا نہیں لى مىس-پارى كۆكىسەپارى كۆكىس كرسكيا يول تم محفوظ رموكي كونكه به عزت أيك الان کو صرف این فکر ہے۔ زمراور فارس کو اپنا رشتہ قائم رکھنے کی فکر ہے۔ سعدی کو کیس جیتنے کی دفعه چلی می تا حنین تووایس نهیس آئے گی۔" یزی ہے باکہ وہ سچا ٹابت ہو کو آگے بردھ سکے۔ایے ایک آنسو حنین کی آنگھ سے ٹوٹااور گال یہ اڑھکا۔ میں سی کو بھی تمہاری فکر نہیں ہے۔ حنین کثرے اس في اثبات من سرواايا-میں کھڑی ہو ایک دنیااس کی باتیں سے اس کی باتیں "ميرى بات سجوين آرى بنا؟" لكسيدوه اخبارول كى سرخيول كى زينت بينداس كا "جی آ"اس نے خود کو کہتے سالے "بید عزت ایک دفعہ چلی می تووالی نہیں آئے گ۔"وہ کسی روبوث کی كردار مار مار موجائے 'يه سب باتيں ان كو ثانوي لگتي ہیں۔ان کاانقام پوراہ وجائے 'باتی سب خبرہے۔" وہ موم کا مجسمہ بی اس کودیکھیے گئے۔ معندے سینے والمحكارة - تم جب كثر عين كورى مواد محص فيوروينا-ے اس کا وجود کویا موم کی طرح بھل رہاتھا۔ میں جہیں دوں گا۔اور اینے خود غرض خاندان ہے ڈرتانہیں۔ان کو شرمندہ ہونا چاہیے محمیل میں۔ کیونکہ اگر میں نے اوی فی صاحب وال باتنس جرح کیونکہ اگر میں نے اوی فی صاحب وال باتنس جرح ودکتی کو تمهاری فکر نمیں خنین-"دہ بردی۔ امید رہائیا۔ دمیں تمہیں بھی سمن نہ بھیجتا ۔ زمر علط كهتى ہے كہ ميں حميس سمن بھيجا۔ ميں بول ہے کے دوران کہ دیں اور یقین انویس نہیں کہا ایتا او عالمه نهيل كريا- بحول كو درميان مي حسي لايا-تهارے خلاف انگوائری ہوگ۔تم نے ابھی لی اے کیا ہے نا؟ایف ایس می کارزات کینسل ہوگا۔ تین سال میری بھی ایک بنی ہے میں جس می سیس کرنا جاہتا م ير- مرزم اور سعدى مهين ورميان مي لات تک مہیں کوئی تعلیم اوارہ داخلہ نہیں دے سکے گا۔ ان انهول نے مہیں صلیب یہ جراعا ہے؟ تم اینا تین سال بعدتم دوبارہ سے ایف اے می اے کردگی كيا؟ تين سال بعد ساك سال بيجيه چلى جاؤگى كيا؟ تم ا نافیلی بیک گراؤ تدویکھو۔ شادی کیے کردگی؟ مر جس بوندورشي يا كان من جاؤكي وبال بے عزت ہوكر انھائے کیے جو کی اوال میرے اور تہمارے افتو کی رہو گی۔ سب مہیں چینو کمیں کے مقارت سے باتیں زمانوں تک کریں کے اور سب جرح میں کمنا دیکسیل کے اس کیے تہیں اس وقت مرف اینا برے گااور یقین کرو میں جیس کرنا چاہتا ہے سب سے او أمح برمعنا جابتا تحاليكن سعدي في جمح اس مقيام يه وه كوث كى تادىدە شكن درست كر ناس ايك نرم لا كعزاكيا ب- اب تم ميري مدكرو-" وه من تمي-ی آخری نظروال کے مزکیا۔ سیز من بھا می طرف مجسمہ تھی۔ موم کی طرح بلمل رہی تھی اور وہ آگ کے شعلے کی طرح اس کے کردیالہ بنائے ہوئے تھا۔ و کھے رہے تھے۔ وہ چلا بھی گیا اور وہ بنوز بت بن کے کھڑی تھی۔موم کے قطرے بلمل بلمل کے اس کی وتم كورث مين كهوكه خهيس كچه ياد نهيں۔جو المحيول سے بهہ رہے تھے۔ آگ جا چکی تھی۔ پیش پولیس کوتم نے حلیمہ سے متعلق بیان دیا ہے تا اس کو واکس لے لو پیاری لڑکی۔ تم اتنی ارزاں نہیں ہو کہ باتی تھی۔ مہیں کورٹ میں کوئی استعال کرے۔ تم میرے ابحرتے ڈوہے سورج سے توڑ لول رشتہ خلاف کوئی بات مت کمو عمل جرح نمیں کروں گا۔ من شام او المد مع موجاد اور محرت كول کوئی تہمارے کوار کے بارے میں بات بھی میں

استندال كريس وناجري سامت بيه معرب كريس مهم رجى وبى مل كاس بى بس-عام ككل وصورت كى ب بس الركيال جن كوعزت ك عام يه كوتي بحى بليك میل کرسکتا ہے۔جن کی عربت ایک دفعہ چلی جائے تو اے کوئی واپس میں لاسکیا۔ ہم بہت نے جاری اوکیال میں فارس ماموں۔ ہم کچھ میں کرسکتیں۔ ہم نوش فيليد (تاكام) بوتي ين

تجيب من جيل من حمياتها ومن في بهت ي باتين يمي تغين بنن كالجحة زندگي من يمله بهي تجربه مين موا تقل "وه دهرے سے بولا تھا۔ دنیں نے سیماتھا کہ اگر کوئی آب کے عقائدیہ حملہ کرے تو زبان سے جواب دو اگر کوئی آپ نے جم میں تملہ کرے وہاتھ سے جواب دو اگر کوئی آپ کے ظلوم نیٹ یہ فک كرك الواسي العيم عمل معدوا إلى الكراكي ال كى ديانت دارى يدانكى اللها اللها كالودلا كل عداب دو وہ تھمرا۔ اعظم کے میں اس کی آواز کو بج

ووليكن أكر كوئى آب ك كرداريه "آب كى عرت حمله كرم الوكولي جواف ندود"

الوچركياكرين؟ وي وك كات ديمين كلي-ده چىر لمح كون ولائم دب بب كوي واس كى آواز يستوهيمي اور مروى محسوس موئى تتى-

")" Then you make bleed!

ان كورتوا ترياكماردو-) وه كب كمريب كياات بتانه چلا اس وه كم صم ى بينى ربى- بيريدقت تمام ده الفي اور باته روم جاکے وضوکیا۔ آئکسیں جل رہی تھیں جم بخار میں پینک رہا تھا۔ بمشکل دوہا سر پر لیٹنی وہ کمرے میں آئی۔ جائے نماز بچھائی اور دو رکعت نفل کی نیت

و حميا بم الركياب توشل فيليد بين الله تعالى؟ ملام پھیرکے دودوزانو بیٹی دعاکے لیے ہاتھ اٹھائے مم صم ی پوچھ ری تھی۔ 'کیا ہم لڑکیاں واقعی اتن ہے کس ن كمر آني تواس كالمجم يون عل رياضاً كوا ارد كرد ایک ہزار تنور جل رہے ہوں۔ وہ لاؤ کج میں خاموش میمی دمرے سامنے ال جرکوری۔

وهيل كوابي دول كي الكين من بس وبي كهول كي جو میری مرضی ہوگ۔ کوئی میرے منہ میں الفاظ ہیں دے گا۔ آپ میں سے کوئی مجھے ہیں بتائے گا کہ مجھے كياكنا ب- مين وي كون كي جو ميرك لي تفيك مو گا-"وردے میٹی آوازیس کمہ کروہ آمے بوحی تو ويكها سامن سعدى كمزا تفااوراس كى المحول بين وكه

امیں نہیں جاہتا کہ تم کواہی دو صنعہ میں نہیں **چاہتاکہ وہ لوگ حمہیں یوں اذبت دیں۔** مرے میں آگروہ جو سرمنہ لپیٹ کے لیٹی تو کتے ہی تھٹے نہ اتھی۔مغرب کی اذا نیں ہو ئیں تواٹھ کے نمازر می اور پھرے لیٹ تی۔ جسم بخار میں دوک رہا تھا۔ آ کھوں سے آنسوائل ایل کر گر رہے۔ کب تک میں یوں مزا کاٹتی رسول گی ان کچی غمر کی مکی فلطيول كى ؟ قد ايا وه كياكر اعشاء بھي يون بي يردهي اور پرے لیٹ گئے۔ رات تاریک ہوتی گئی۔ خمر اند ميرے من دورا كا - جانے وہ كون سا بسر تعاجب اس نے محسوس کیا گئی درواز کے میں آکھ اہوا کے وہ فارس کی جات جیائی تھی کراس طرح کروٹ کیے لیٹی ربی الی تک سیں۔ وہ آگے آیا اور پائٹتی ہے

وه كرتم نهيس ويناجا بتيس كواي تو مجھے بناؤ۔ ہم كوئي

"يا ہے كيا مامول-"وہ تاريك خلامس تكتى ہوئى عجیب خالی بن سے بولی۔ دمیں سمجھتی تھی کہ میں دہیں موں۔ کئی ممالک کے پاپ کھی ڈراموں اور کمابوں سے واقف ہوں توعام الرکیوں سے مختلف ہوں۔ برتر ہوں۔ مگر میں غلط تھی۔

كرم كرم أنوابل ك كالوليد الوصلة تكيديس " فنهم أل كاس لؤكيال عنايزه لكوليس بصنا كهيوز

خولين ڏانجيٿ 238 اکتر 2016 في

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ليقين تهيس كيا-" اليابول توكيا كرے تكاوك؟" زمرتے جوابا" محض سرجمنكا غصه آربانفااس يـ المجماسنو-"وه مصالحق انداز من اس كي طرف درا سا جھا۔ نظموں کے حصار میں اس کا خفا چرو لیے مسكرام شعبائ بولا- معلود نريه چلتے ہيں۔ يدوز كانس محرى كاونت ب-"ووات كمور واب الى مى كونى رات نميس بين كد ايك آده وهلابحينه كملامو-" "بل بس مجه بديد خرج ند الما وعالى سوكى الكوشى ولانا اور كمانا وحاول \_ كلانا-" ومارك المف كافر كمزى بونى في كي-فارس نے افسوس سے نظرس افعات اسے معال دوم بيش سے افغالي تعين يا و كالت بردھنے שובו מפלט מפ-" ورثم ناوالی ای کیاں چلے جاؤ۔" ° رکیار میں جا ما میں اس کے پاس میں تو عرصے اس کے مراسی سی کیا۔ اوروہ اس رات بھی ڈنر یہ میں جین جین کی گئی تھ ویڈیو بھی اس المحنساني كالباس كووتك كنال وه مسكراب عيائي مفائي دے رہاتھا۔ "بل بال مجمع ليمين اليد موند" اس في بدقت چرے كوويساى سخت ركھاالبىتە ول سے بوجھ سا اتر تامحنوس مورباتفا-والمجعااب موذلو تحيك كراو-ابيانه موكه كل كومج م محمد موجائے اور تم يہ وقت ضائع كرنے يہ ججهتاتي رہو۔"وہ ازرادِ زاق کمہ رہاتھا مگر الوں میں سے برش گزار تا اس کا ہاتھ کانیا۔ اس نے وال کر فارس کو ورثم كتنافضول بولتے ہو۔" ر ؟ است ايوي مولى - دمين تواميد كررباتها ميري عرشيل لك جليع" جيسا مكالمه

اور لاجار اور بے جاری ہوتی بن کہ عرات مے تا کوئی بھی ہمیں بلک میل کرسکتا ہے؟ کیا جاری غلطیوں کی کمانیوں کے "مرد" کرداروں کے ہاتھوں ين ماري عزت موتى ہے يا تير عباق من ؟ كيا تيرى مرضي کے بغیر کوئی بھی کئی کوب عزت اور دلیل و رسواكرسكان يحصح بتادے الك وكتاب تاك الر الله كومعلوم موا تمهارے ولول من كي خرب تووه حميس اس سے بمتروے گاجو تم سے ليا كيا ہے اور حميس بخش دے گا۔ (سورة الانفال: 70 ) واكر براءاندر كوئي خرب توكياميري عزت محصوايس ال عتى ٢٠ كيادنيا والول كى نظريس ميرايرده ره سكتاب كه وه او واقف بى نهيس بي اور ميرے كمروالے جو وانت وں ان کی نظریس پھرسے معتبر ہوسکتی ہوں میں؟ کیا معدی کو جھوٹا کنے کے بجائے کوئی اور راستہ والب رونسي ربي تھي۔ و پوچھ ربي تھي الجھ رى مى يى يىچى كاشكار مورى مى مال اب ده دو سیں رہی تھی۔

سیر حیول ہے نیچ او تو فارس اینے کرے کا . دروانه کھول کے اعرد داخال ہورہا تھا۔ زمر ہو بے مقصد ی ڈرینگ میل کے مامنے بیٹمی تھی اس کو نظرانداز کے برش اشا کے بادل میں جلانے کی سی خفا نظري آئيني علي الماعود لبيني موت محى-ورائم!"ووزراسا كهنكهارالاعازيعارك شوہروالا تھا۔زمررش كرتى ربى وواس كے قريب آيا اور عمارميزك كنارك بيفا

وصوري- ميں مجھ زيادہ ہي بول کيا۔" آيك انگلي سے گرون تھجاتے ہوئےوہ بولا تھا۔ وكياس نے كھرے نكال دياجو آپ كوائے كھركى یاد آئی؟"وہ سکتی نگاہیں اٹھاکے اے محورتے ہوئے

واحمرے ملئے کیا تھا۔ سعدی کی ڈاکٹر کا پوچھنا تھا کہ وه کمی اسب اس کیاس تمیس گیاتھا۔" الودين ره جاتے والي آتے كى كما ضرور

بولال۔" اولال۔" اولال مازی ہے کئی رسی تھیں جس ہے ہم نے اولال۔" اندازہ لگایا ہے کہ دور۔.."

''وہ شریخ آبدار نے ہی سعدی کو دی تھی۔ میں سمجھ گیا۔ میں سمجھ گیا۔ مقتینک ہور کیس اہم جاسکتے ہو۔'' ایک دم خلک سے انداز میں کہتا وہ کاغذ کمیٹے لگا۔ رکیس چپ ہوگیااور پھر سرکو خم دے کریا ہر نکل میا۔

اویا ورور رو احد و ایر ن یک اب ای او اس ای است کا دشت کا دشت کا در اس ای ایک تصویر کو دیگیا تھا۔ کبھی ہے بھی نے بھی اس کا سرد کھنے لگا تھا۔ بلڈ پریشر دھتا ہوا محسوس ہور ہا تھال کی اور سردونوں اتھوں میں کرادیا۔
میں کرادیا۔

ومجاتی! "نوشروال کی آوازیدوه جونگاور جروافعایا۔ وه جانے کب وہال آکھڑا ہوا تھا۔ ہاشم نے ڈھیلے سے انداز میں اسے شخصے کااشارہ کیا۔

وہ جھے آپ ہے بات کی ہے۔" وہ بیٹھالواس کا چرو بھی شرید اندرونی خلفشار کاشکار لگیا تھا۔ دمولوں " وہ سنبھل کے پوچھے نگا۔ بچھلے وہ بتین ماہ سے وہ مقدے میں بول الجھے تھے کہ آپس میں اب نہ بیار رہا تھا نہ ماضی کے اختلافات۔ بس نار مل ہو گئے

العمیری دجہ ہے۔ سب کچھ ہورہا ہے۔ میری دجہ سے ہمارا خاندان اس اسکینڈل میں پھنسا ہوا ہے۔" "بالکل ایسانی ہے۔ پھر؟"

اے از سر نو غصہ آنے لگا۔

" ہے تو بہت زیادہ ' لین ... " اس نے برش اس کے ہاتھ ہے لے کر میز پہ رکھا اور اس کے دونوں ہاتھ کے ہاتھ ہے د' لین تم اس بات کا بقین رکھو کہ موت کے علاوہ ہمیں کوئی چڑیا کوئی مخص جدا نہیں کر سکتا۔ " معلوہ ہمیں کوئی چڑیا کوئی مخص جدا نہیں کر سکتا۔ " وہ اواس ہے مسکر ائی۔ ساری کلفت ' ساری تخی اور از کل ہوگئی۔ اس کا مضبوط انداند۔ 'پر بقین لہجہ۔ اور آنکھوں ہے چھلکا عزم ... بس اس سرکس نی زندگی میں آنکھوں ہے چھلکا عزم ... بس اس سرکس نی زندگی میں آنکھوں ہے چھلکا عزم ... بس اس سرکس نی زندگی میں آبکہ ہی چڑتو اسے بہاور بنا ہے رکھتی تھی۔ دستم بھول!" اس نے اثبات میں سرملایا۔ '' میں ایک میں والی محبت کرتے ہونا قار س!" اس نے اثبات میں سرملایا۔ '' میں والی محبت کرتے ہونا قار سی والی محبت کرتے ہونا قار کے ختم ہوئی ۔ '' وہ جل کے بولا تو وہ ایک دم بھوٹی میں بڑی۔ ساری اواسیاں فضا میں کھل کے ختم ہوگئی نیس بڑی۔ ساری اواسیاں فضا میں کھل کے ختم ہوگئی نیس بڑی۔ ساری اواسیاں فضا میں کھل کے ختم ہوگئی نیس بڑی۔ ساری اواسیاں فضا میں کھل کے ختم ہوگئی نیس بڑی۔ ساری اواسیاں فضا میں کھل کے ختم ہوگئی نیس بڑی۔ ساری اواسیاں فضا میں کھل کے ختم ہوگئی نیس بڑی۔ ساری اواسیاں فضا میں کھل کے ختم ہوگئی نیس بڑی۔ ساری اواسیاں فضا میں کھل کے ختم ہوگئی نیس بڑی۔ ساری اواسیاں فضا میں کھل کے ختم ہوگئی

جہ جہ احماس کی خاموثی ہے میں مرتا ہے احماس کی خاموثی ہے ہے احماس کی خاموثی ہے احماس کی خاموثی ہے احماس کی خرنمیں ہوتی اس مج احماس کی خبر نہیں ہوتی میں۔ ایک ڈراؤٹی مخاموثی جائی تھی اور ہاتم بالکل سائن مائی تھی۔ ایک ڈراؤٹی مخاموثی جائی تھی۔ ایک ڈراؤٹی مخاموثی جائی تھی۔ اس میں ایک احماس ایک تھے۔ اس ایک کے اس کی کا ایک کی کو اس کی کے اس کی کا ایک کی کو کی کے اس کی کا ایک کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو ک

الله مرف قارس عازی نے سری لاکا جائے کے
لیے ہارون عبد کا طیارہ استعال کیا بلکہ مس آبدار بھی
ان کے ساتھ کئی تھیں۔ یہ دیکھیے۔ وہ تصاویر میں
جس اپار شمنٹ سے ٹکٹ و کھائی دے رہا ہے ، وہ بھی
آبدار عبید کے نام یہ ہے۔ "ہاشم نے اثبات میں سرکو
خمدیا۔وہ اس جگہ کو پچانا تھا۔

"د کارڈ کمار کی موت سے پہلے آبدار صاحبہ سعدی سے ملنے کی تھیں اوراس سے بھی پہلے دواک تان میں

مَنْ حُولِينَ دُالْجُلُتُ 24.0 اكتوبر 2016 أيد

کے بی مرحاؤ کے تم میرے بھائی ہو شیرو! میں <sup>ا</sup> رتے ہوئے نہیں دیکھ سکوں گا۔"اس کالبجہ آخر میں بالكُلْ نُوث سأكيا- شيروكي آنكھيں بھيگ تئيں۔اس نے کرب سے دونوں کنیٹیاں تھامیں۔ وميس كياكرون بعالى؟"

"تم آپ بھائی یہ بھروسار کھو۔ جھے اپناکیس اڑنے دو-ان ِلُوگوں نے ہمارے خاندِان کو مذاق بنادیا ہے۔ مِس ان كونداق بنادول كا-تم ديكمنا مِس عد الت مِس كيا كرتا ہوں اس كے خاندان كى عورتوں كے ساتھ۔" ایک نظراس نے سامنے رکھے کاغذات کو دیکھا۔ آ محمول سے نفرت جھلک رہی تھی۔ (اس نے جھے سے وہ عورت چھین کی جی ہے میں سبسے زیادہ محبت کر آفاد میں اس سے وہ عورت

لے اول گاجس سے وہ محبت کر ہے۔) معیس کیا کروں بھائی! "نوشرواں بھیکی آگھوں کے ما فق لفي من مهلا ما يحد ما الله والم خاموش رمو - اور محمد ميراكام كرفيد ووو

يور عواوق على بولاتوشرون فلطى عاتبات يس كرون بلادي وعجيب وواتهي آكم اموا تفاجهال مر راسته تبای کی طرف کا باد مانی دیا تھا۔

ان سے کئی کوس دورا کیا ہوئل کے ڈاکٹنگ امریا میں زرد روشنیوں نے بر فسول مخوابناک ساماحول بنا ر کھا تھا۔ ایسے میں ایک عبل کے کردود مرداور تین خواتين بينے خوش كبول ميس مصوف تصر سرراي کری په جوا ہرات جینمی تھی اور مسکراتی ہوئی بظاہر ولچی ہے ان کی باتیں س رہی تھی مراک ہے بگاہے موبائل کی گھڑی ہے نظر دالتی تھی۔ حن اکھوں سے

قریب کفرے گارڈز کود کھے رہی تھی۔ دفعتا مجوا ہرات کی آنکھیں چیکیں۔دورے ویٹر دحوال اڑاتی ٹرے اٹھائے چلا آرہا تھا۔ وہ مسكرا كے اب ساتھ والی خاتون سے بات کرنے کی۔ جیسے ہی ویٹر قریب آیا اور تیزی سے ان کے قریب جمک کے ثرے كالوانيات فيح الدفي جائد جوامرات في اينا یاؤل اس کے راہتے میں رکھا۔وہ جوعاد تا "تیز تیز کام

برہمی سے کہتاوہ آگے کوہوا۔ اتم نے سعدی کے ساتھ بداس کیے کیا کیونکہ وہ به دُير رو كر ما تفا- كيونكه تم بيشه ايك نالا تق اور كم ال الا كے تھے الكرتم ميں بھى كھے كواليٹيز تھيں۔ان دونوں بن بھائی نے حمیس ہیشہ ڈی گریڈ کیا۔ تمهارے راز کھولے حمیس احساس ممتری کا شکار کیا۔ان کووہ ملاجوانہوں نے بویا تھا۔وہ اینے احساس

ر فیزے آنکہ کل کی ہو تو میری بات

برترى سے نكل ياتے توان كى سجھ من آناكہ سى كات نداق تمیں اُڑاتے جتناوہ تمہارا اڑاتے تھے تم نے نوشروال الركي غلط كياب تواس لي كدانهول في رور ماته غلاکیاتھا۔"

اس سارے کرب سے لکنا جاہتا ہوں اللي- محمدي يرسببرداشت نهيل موربات وودباديا ساجلاً يا تفار سيلي جربيه آنسو كمال تن اندازه سيل موربانقا\_

ورب کرے میری بات سنوے امام افعا۔ میزیہ متعلیال رکھے اس کی طرف جھکا۔ اور اس کی أنصول میں دمکھ کے غرایا۔ دمیں نے اغوا کیا اسے یں نے قید میں رکھا اسے۔ می وہ حمیس کیوں تا وہ كرباب؟ وه لوك تم غلط الزام لكارب بن اور ا تہيں وہاں سے نکالے کی کوسٹس کردہا ہوں۔ بید میں ہوں جو حمیس اسے نکال اول گا۔" "لیکن اگر میں ان سے معانی مانگ اوں؟ اگر اللہ

ان لوگوں کے ول میں میرے لیے رحم..." "دیم اث!" ہاشم نے غصے سے میزیہ ہاتھ مارا۔ "انہوں نے تمہیں معاف کرنا ہو باتویہ سب کرتے ہی كيول؟ وه حميس محالى يدايكاموا ريكمنا جائي بي-وه انصاف نہیں چاہتے۔ وہ انقام چاہتے ہیں۔ " مجروہ والیس کری پہ بیٹا چند معندے سانس لے کر خود کو يُرسكون كرناجابا-اوربولا-

"ويكموشيرو-تمهارك اعتراف سي مم سي تاه ہوجائیں محرتم باد کرد جیل کے دہ چند دان جوتم کزار کے آئے ہو۔ تم نہیں سار سکو کے۔ تم چیندے سے

خفیہ اکاؤنٹ کی تفصیلات ہیں۔ اس میں ایک لاکرے جس میں چھ داور ہے اور بہت ی رقم۔ عمیس دہ سب کھ میرے پاس پنجاتا ہے۔ "وہ اب چند کاغذات نکال کے اسے دکھارہی تھی۔ احمر غور سے ان کود کھے رہا

وه واپس آئي تولياس كاداغ ہنوز موجود تفاالبتہ جمو ترو تانه اور دھلا ہوا لگتا تھا۔ مسکرا کے وہ داپس جیمی تو و کھا سمامنے منبحر عملے کے چند نمائندے اور گارڈ کھڑے تھے متعلقہ ویٹر کو انہوں نے پکڑر کھا تھا۔ بنیجر سینے یہ ہاتھ رکھے ندامت سے بار بار معذرت کردہا تقار جوا ہرات ٹیک لگا کے بیٹی اور فخرو غرورے اس غريب نوجوان كوديكها-

ومسنے نہ صرف میرالباس فراب کیا مکہ میری ودير برياد كردى- اس كو كرى سے كرى مرا الى عليه - نه صرف اس کو و کری سے فارخ کیا جائے بلکریہ آیک بھاری جرانہ بھی برے گا۔" معاف کردیں میری علطی نہیں ہے میرے أكي "وه نوجوان كي كى كمناجابتا تقا مركاروز اس کو کھر ہو گئے ہے سکے ہی خاموش کرادیے ہے جوا برات اب مزيد عم صادر كردى تقى-

ہر مخص بالصول ہے ہر محص باسمبر ایر ای وات تک والی مفاد ک! كمره عد ألت كي او ي كفركي سے متى كا سورج اندر جمانك رہاتھا۔ ج ماخب ابني كرى يہ قدرے ترجھ موکر بیٹے مرخ کشرے کی جانب کے ہوئے تھے جمال نیاز بیک موجود تھااور اس کے سامنے سے ہے۔ زمر کھڑی تھی۔ نیچے بیٹھاسعدی فکرمندی سے گواہ کود مکھ رہا تھا۔ ہاشم البتہ بلکی ی مسکراہٹ چرے یہ سجائے ہوئے تھا۔ آج وہ جشمے والا آدمی نہیں آیا تھا اس کیے يتهي بيض فارس كى توجه كامركز صرف نياز بيك تقا-کمیابیہ ورست ہے کہ اسپتال میں سعدی یوسف کا اسريح كرجاني والے آب بى تھے؟" زمروچ

کررا تعامیر سوقع د کاوٹ ہے اس کا پیررٹا اور ترب يرِ مى مولى - وه منبحل جا يا كرجوا برات جلاك كمرى موئی اور یوں گریوی کا باول اس کے کپڑوں پر اڑھک

مكے چند لمح وہاں عجب كمرام سامچارہا۔ جوا ہرات كاسفيد لباس داغ دار موكيا تفا اوروه جلا جلاكراس غریب لڑکے کی بے عزتی کردی تھی۔ دو سرے ویٹرز اور گارڈز ٹوئی بھری چزوں کودرست کرنے اس طرف لکے تصرار کاسم کے دوقدم پیچے بث کیا تھا۔ایے مس دونيكن اين جريك فيفي صاف كرت موے گارڈے غراکے بولی می-

وميس جب تكسيرصاف كرك نه أول اس ويثركو بما کنانہیں جاہے یہاں ہے۔ تم اس کوسنھالواور ملیج لوبلاك لاؤ-كيامهمانول كواذيت دينے كے كھول رکھاہے۔ ہوئل؟" وہ غصے میں بدیراتی برس اٹھائے آ کے بروہ کی اور گارڈز فورا" ہے ان بی کامول پیل لگ کئے جن کاوہ عظم دے کر گئی تھی۔

ليدير ريست مدم كايملادموانه محولاتوسامن قطار در قطار سک نظر آرے تھے اور ان کے پیچھے شیشے کی برى ى ديوار-اوروال وه كعرا تفالى كيب بين اربار

ماده احرا شرحي ميرايعام ل كياتفا- "ده كرى سانس لے کراندر آل تواحم فی جلدی سے دروازہ بند کیااور ہنڈل میں کھے پینسادیا۔ بھر متجب سااس کی

ميزكاردار ايبابعي كياكه آب ججهے كال تك نهيں كرعتي تحيس؟

ومیں خطرہ نہیں لے سکتی تھی۔ ابھی زیادہ وقت نسي ب- المم محمد فيك كرف لكاب مين اس مزيد خودي منفرنمين كرسكى-"وه تيز تيزب ربط سا

بول رہی تھی۔ وجو کے او کے آرام سے بتائیں ہے کیا مد کرسکتا مول میں آپ کی؟ وورسان سے اسے تسلی دیے لگا۔ المين عرالك كام كرا ب-يد عرب الك

اكتوبر 2016 إلى التوبر 2016 إلى التوبر 2016 إلى

" اس نے مسکرا کے تعریف وسول کی۔ زمر فوراسی واپس کھوی۔
مسکراس فون کا اول ساتھا؟"
اسے بحر کو کمرے میں سکوت چھا کیا۔ اشم کی مسکراہ شائب ہوئی۔
مساب کے انداز میاجب ایسٹ مائیں اور کواہ کو جواب دینے دیں۔ "مجھ میاجب نے تاب میں اور کواہ کو جواب دینے دیں۔ "مجھ میاجب نے تاب میں اور کواہ کو جواب دینے دیں۔ "مجھ میاجب نے تاب میں اور کواہ کو

"وه سا سنك كا اسارث فون تقله جلدي مين پيس بزار كا بكا تقل الين مسكس تفاه" نياز بيك جعث سے بولا۔

"اوراس کارنگ ون ساتھا؟" وہ ترنت بولی۔ "سیاہ رنگ تھا۔" وہ اعتماد سے بولا۔ (اف) نوشیرواںنے سرگرادیا۔

زمرنے ہاتھ میں گیڑے کاغذات ہے صاحب کے سامنے رکھے۔ ''بور آنراسعدی کے زیر استعمال آیک سامنے رکھے۔ ''بور آنراسعدی کے زیر استعمال آیک فون تھا' سفید رنگ میں۔ یہ اس فون کی خریداری کی سلب ہے اور یہ ابتدائی ایف آر آئی کی کابی ہے جس میں تمیس نے فون کارنگ اور ماڈل مینشن کیا تھا۔ استعافہ عدالت سے درخواست کر تاہے کہ نیاز بیک کی گوائی یہ بھی دو ڈھائی لاکھ فون کے بیچھے سعدی کو مارنے اور وہ بھی دو ڈھائی لاکھ فون کے بیچھے سعدی کو مارنے کا یہ دعوا کردہا ہے' وہ

"جیہاں۔"وہ بے نیازی سے بولا۔ "کیا یہ درست ہے کہ آپ نے سعدی یوسف کے اغوا کا الزام قبول کیا تھا؟" "جی۔"

"آپ نے سعدی یوسف کو قتل کرنے کا ارادہ کرنے کا الزام بھی اپنے سرلیا تھالیکن استغاثہ ایک دفعہ پھر آپ سے حلف اٹھواک پوچھ رہا ہے۔ کہ نیاز بیک صاحب " زمر ٹھر ٹھر کے بول رہی تھی۔ "کیا آپ اپنے بیان پہ قائم ہیں؟"

عدالتی کرے میں خاموثی جھاگی۔ ساٹا در ساٹا۔ نیاز بیک نے اشم کود کھا پھر چھے بیشے فارس کو۔دونوں اے مختلف سم کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھروہ زمر کی مرف متوجہ ہوا۔

وقیل کے بولوں گا۔ میں اپنے بیان یہ قائم ہوں۔ میں نئی سعدی یوسف کو کولیاں ماری تھیں۔" "واوا" سعدی نے بیروائے سرجھ کا تھا۔ ہاشم نے مسکرا کے زمر کو دیکھاجس کی پہل سے پشت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اس کے چرے کے ناثرات نہیں و کھمار ماتھا۔

'''آپ کو بھی ہے کہ آپ ہی سعدی سے ساتھ اس زیر تعمیر کو ش اس رات تھے؟'' ''جی۔ میں ہی تھا۔'' ہائم نے سڑکے فارس کو دیکھا۔ وہ بالکل خاموش اور سپاٹ ساد کھائی دے رہا تھا۔

"عدالت کو بتاہے کہ آپ کا سعدی یوسف سے کسی ہے جھڑا ہوا تھا۔"
میں بات یہ جھڑا ہوا تھا۔"

''یہ اوگاجھے کو کین خرید ناتھا کافی دن سے پیسے پورے نہیں دیے تھے اس نے۔ میں نے کمابد لے میں اس کاریسٹورنٹ قسطوں پہ خرید لوں گا' یہ اس پہ مجھے اڑنے جھڑنے لگا۔ اس نے مجھے گالی وی تھی۔ مجرمیں نے ۔۔۔ "وہوہی واقعہ دہرانے لگا۔

''' ایر لینس میں ڈال کے کوڑے کے ڈھیریہ چیکئے کے بعد آپ نے کیا کیانیاز بیک صاحب؟''

مَنْ خُولِين دُالْجَسْتُ 243 اكتوبر 2016 بيخ

درواز مهرزي اور لمح بحرب كم محد مخد مو كنس مت من ہاسم کاردار کھڑا تھا۔ اپنے تحری ہیں کی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ مسکرا تا ہوا اس طرف آرہا تھا۔ ندرت نے نقرہ ست ردی سے عمل کیا۔وہ قدم فدم چانا آئے آیا اور سیر حیاں جرمے لگا۔ ان کے بالکل قریب سے گزرا تھاوہ۔ ان کو نظرانداز كرك وه پلٹ كے اب جاتے ديكھنے لگيں۔ وہ واقف تفاكه زمركمال ملے كى محربهلى دفعه آنے كے باعث كردن محمامحماك وه ريسٹورنث و كيم رہا تھا۔ ندرت کی نگاہوں نے تب تک اس کا پیچھا کیا جب تك وه اويرى بال كوروازے كے يتھے كم ينه موكيا۔ زمرانی مخصوص میز کری په موجود تقی بیل پ جلا بوا تھا'چھت په لگافانوس بھی مدش تھا اور دہ كتنيال ميزيه جمائ كالم كردى محى جب ورواده مطن فظریں اٹھائیں۔ ہاشم کو وہاں دیکھ کے سراہٹ در آئی۔ وہ مسکرا یا ہوا 'ڈکھٹر محرابث در آليون ابول پهر رفع مسلرابث در آلی- ده مسلم ابوننگ "کهتاسات آیاادر کری تعینجی-ووآيت كاردار صاحب بنصيد كيافد مت كرعتي مول مي آپ كي-"وه بظام رخوش دلى سے بولتى الم مند ر توجائے منگوائس الیں بغیر شوکر کے۔" زمرف انتركام الحايا أورول المحدد! اوير دو كافي اور میر اس کی طرف متوجه ہوئی۔ کے بال اور کی بولی میں باتد سے وہ اور ث کے مجع والے سفید کیروں میں ملبوس تھی۔ (ادات مہیں ين ركها تفا-) باجم تينے باتھوں ميں الله يقروالى انگوتھی دمک رہی تھی۔ ''اچھاہے ریسٹورنٹ۔'' وہ ستائٹی انداز میں سر کو خم دے کر کمہ رہا تھا۔ ''انٹیرر اچھا ہے' ٹرڈیشل ہے۔ تھوڑا ساماڈرن ٹیج بھی آرہا ہے جو کہ نہیں آنا ہے الیکن خرب وآل کربدلنا جائے۔" وایک وقعہ کیس سے فارغ ہوجائیں ' مجرری ماوُلنگ كرس كے اس كى۔" وعود زمرا ووافسوس سے کمری سائس لے کربولا۔

الھا۔ "عام آدی نے سام سٹک اور آئی فون دیکھے تک نہیں ہونے اور اس بات کو ایک سال کزرچکا ہے۔" وكاردار صاحب" زمر مكرا فحے اس كى طرف محوی۔ "آپ بہت خاص آدی ہیں برے آدی ہیں۔ امیر۔ بازشاہ لوگ۔ مجھی اپنے محل سے نکل کر اس ملک کی سر کول یہ دیکھیں۔ماشاءاللہ سے روثی ہویا نہ ہو' ہردو سرے عام آدمی کے پاس یا تو اسارٹ فون بياسل فون كے متعلق تمام اب ديش ہيں۔خود نياز بیک کی کرفناری کے وقت ان کے پاس سے دو میتی اسارت فونز فك تصربونو وائد..." وه نياز بيك كي طرف محوی جو اب جلدی جلدی وضاحت دے رہا تفا و المالي موقع بدند تصينه آب في معدى يوسف ر حمله كيا شا مجمع مزيد كوئي سوال حبيس يو چسنا-اب المم اور زمرا يك سائير بول رہے تھے تھا منڈی کی تی آوازیں آرہی تھیں۔ ایسے میں سعدی محصاس كمائه أبيفا-

بيو-"اس فارس كاشكريداداكيا-''وہو آرویلم-''اس نے سعدی کا کندھا تقیشہایا

اوهر زمراب اللي باريخ أنك ربي تفي ماك حقين بوسف کو پیش کر کیے ہونا سازی طبح کی وجہ سے آج پیش نہیں ہوسکی تھی۔ نیاز لیگ کے جرے کے سارے رنگ اڑھے تھے اور وہ باربار کھراہث سے خود كو كھورتے 'ہاشم كود يكھا تھا۔ اے اب ہاشم سے كون بحائے گائيرسوچ جان ليواسمي

### # #

منتقل مبر میں ہے کو مران نقش عبرت صدا نبيس كرما فودل الور افرشام كے نيكوں اند جرے مي جمكا رہا تھا۔ ندرت کاؤٹٹریہ کھڑے ہوکر فون یہ جینجلا کر كى ويندر سے كچھ كمد رى تھيں جب ان كى تكاه

## يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



miss old times

آواز میں ملال مجمی تھا۔اس پیہ نگاہیں جمائے وہ یاد كرتے ہوئے كمه رما تھا۔ "آپ دى اے تھيں سوری پراسکیوڑ۔ میں آپ کے آفس میں آیا تھا ہم ایک ساتھ جائے ہے تھے بہت سے کسوکی وال فانتل كرتے تھے محكومت كا وقت اور بييه بجاتے تق التحون تحوه-"

وراپ كو تجي افسوس موا باشم؟" وه اس كى آتكھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ وجو آپ نے میرے ساتھ کیا

مت زماده!"اس في اثبات من سرمالايا- ثيك الك الماك المال حرهاك بيشا وهادكرت موك المدر القار وجمع زندگی میں سب سے زیادہ ملال اس ات کا ہے میں نے آپ سے وہ خوشی کے لی جو مجھے وناكوا في على تقى- آئى ايم سورى زمرا وبن شريد خرايه اجالك آب كول آك

ومیں کافی بور ہوچکا ہوں ٹرائل سے۔"اس نے مورى ياخن ركزت موئ سوين والااندازانايا-"التايد جرال أب كالوف جائ كلى إن کرلتے ہیں زمراس کیس کو ختر کردیے ے آنکھیں بند کیں چردوسینڈ بعد ہاتھ نیچ کرایا اور آنکصیں کھول کے اسے دیکھا۔

دمیں نے بت سوچا مگر نہیں۔ میں اس کیس کو جيتني ميں انٹر سٹٹر ہوں۔

انعیں دیت دینے کو تیار ہول۔ خون بما۔ price name a

"جتنی آپ دے سکتے ہیں اس سے در کنی رقم میں آپ کو دین ہوں عدلے میں نوشرواں کو ہارے

"صرف شروكول؟ مس كول نسس؟" امس کا جوارے من فیصلہ آنے کے بعد وول کی

ودرمرایس بار حمیں رہا۔"وہ سمجھانے والے انداز من آمے کو ہوا اور ہدردی سے اسے دیکھا۔ دعیں جیت جاوں گا۔ آپ کے پاس ایک بھی کریڈ بہل (معتر) کواہ نمیں ہے۔ لیکن فیملہ آئے تک آپ يبت كچھ كھو مكے ہول كے جات وہ عزت ہو نیک نامی ہویا جان ہو۔ اور میں سیں جاہتا کہ آپ کا مزيد نقصان كرول-"

واکر آپ کا مل اتا ہی افسردہ رہتا ہے ہمارے متعبل کاسوچ سوچ کے تو آپ ہارا نقصان کرنے کا موجة بي كول بن إشايد سياتس كمدكر آب خودكو لین دیتے ہیں کہ میں کتااجھا ہوں 'بس پہ لوگ مجھے براگرنے پی مجبور کردے ہیں۔" وہلکا ساہنس دیا۔" آپ شیس انیس کی؟

''آپ کو میراجواب معلوم ہے اور آپ اس ڈیل کے لیے بیماں آئے بھی میں۔ کیوں نااب آپ دہ اے کریں جس کے لیے آپ یمال آئے ہیں۔" باخ مسکرا کے چند کھے اسے دیکما رہا۔ ویش نے آب کو بھٹ بہت ایڈ از کیا ہے۔ کوکہ آپ کے بیج آپ کو محمد ندی اور مغیر رکه تاریابوں میں مگر آپ سے ساتھ کام کرکے اچھا آتا ہے جھے میں یمال میرف اس کیے آیا ہوں کہ ش ان اچھے برائے ونوں کو بھی

بعي مس كريارون عن جابتا تفاليك أخرى باران ونوں کی یاد تازہ کروں۔ شاید مجرودیارہ آپ کے ساتھ اس طرح بیضنے کاموقع نہ کے وكياآب مجمع قل كرنے جارے بيل؟" ومیں کچھ نہیں کرنا جاہتا زمر۔ آپ بھے مجبور

كردين تويير الك بات ب- آپ كى كافى سيس آنى!"وه المصتے ہوئے کوٹ کابٹن بند کرتے ہوئے بولا تھا۔ چہو برسكون تفااور أنكھوں میں مسكراہث تھی۔ وجب میں جند کودو کافی لانے کا کہتی ہوں تواس کا

مطلب ہوتا ہے کہ تھیک دس منٹ بعد دروازے پہ آكر كے كه ميرے جنداہم ممان آئے ہيں باكه ين

خولتن ڈانخٹ کا 225 اکتور 2016

کہ اس انجامی نبیت سے تسادے کیے دوا کوں ا کر میں کرپائی۔ تسادی سب سے بدی سزایا ہے کیا ہوئی چاہیے ؟ تہیں ہوایت مل جائے اور پھرتم ساری زندگی اپنے کناہوں کویاد کر کے پھتاتے رہو۔" ''تعذیک ہو۔ واٹ اپور!" وہ سر جھٹک کے آھے بردھ کیا۔ ریسٹورنٹ کے مہمان مڑ مڑکے اس کو دکھ رہے تھے ستائش سے مرعوبیت سے تجے سے سب کی نظریں مختلف تھیں۔ آگر پھرسب کی نظریں ایک می ہو تیں تو یہ دنیا تو جنت ہوتی!

اجاڑین میں اُڑی ہے آیک گانو ہی ہوا کے ساتھ کوئی ہم سنر بھی آبا ہے سڑک رات کے اندھیرے کے باعث آریک بھی تقی مرجابحا کے اسٹریٹ بولزی جن روشن کے باعث معرف معرف مقاحب معرائل اسٹرین جبکی۔ فارس نے معرف انداز میں اسے اٹھایا مگرا گھی کے تیزی سے بریک پرباؤں رکھا۔ آبا نے کھاتھا۔ پرباؤں رکھا۔ آبا نے کھاتھا۔

cannot protect his women

He

(او این عورت و تحفظ نیس دے سکا)

He

دیس کیا کرول؟" اور نیچ تصویر میں وہ دونوں ...

فارس اور آبی ... ایر پورٹ سے نگلتے دکھائی دے رہے

تخصیہ

فارس نے آئکھیں بند کیں۔(میں نے اس اوگی کو کتنا نقصان پہنچادیا۔ اف) پھروہ جلدی جلدی لکھنے لگا۔

"کمال بیں آپ بیس آرہاموں۔" قریبا" ایک کھنے کے بعد وہ ہارون عبید کی رہائش گاہ میں سے لان میں کھڑا تھا۔ سامنے اواس نظر آئی آبدار موجود تھی اور وہ اسے تسلی دینے والے انداز میں کمہ

دمرنے مسرائے ابداچکا کے ہاشم کو دیکھا۔ وہ دھرے ہے ہے ا دھرے سے ہنس دیا۔ بھرمیزیہ دونوں ہاتھ رکھے جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دفیش آپ کو مس کوں گا۔ "اس کی آواز میں بچھے الی ٹھنڈک سی تھی کہ اس کی ریڑھ کی ہڑی میں سردامر سی دوڑ گئی تحریظا ہر مسکراتی دی۔

ت ای درون کلا اور جینوے اندر جمالک "

ہاشم نے کوٹ کی اندرونی جیب سے آیک پھولا ہوا لفافہ نظالا اور اس کے سامنے رکھا۔

''پچھ دان سے بیں اپی ہاں کی گئی تمام فائشل ٹرانزیا میں کا حماب کتاب کر رہاتھاتو فارس کی دو سری کرفاری کے وقت' جب آپ اس کا کیس اٹر ری تعین 'جھے چند بے ضابط کی ال ہلیں۔ معلوم کروائے یہ علم ہوا کہ۔۔ ٹیر جو علم ہوا وہ آپ کے ڈاکٹر نے اس گاغذ یہ لکھ دیا ہے۔ میں اس سب سے اواقف تھا۔ پھر گاغذ یہ لکھ دیا ہے۔ میں اس سب سے اواقف تھا۔ پھر گاغذ یہ لکھ دیا ہے۔ میں اس سب سے اواقف تھا۔ پھر ہونے سے پہلے آپ اپنے بارے میں ساری حقیقت جانی ہوں۔ ''لفافہ رکھ کے وہ اسے جو نگا چھوڑ کے مرد میانی ہوں۔ ''لفافہ رکھ کے وہ اسے جو نگا چھوڑ کے مرد

" taupe - (سلیٹی)ان دیواروں پہ taupe کر کا پینٹ ہونا جا ہے۔ "فلوص سے مشورہ دیا اور باہر نکل گیا۔ زیر تیزی سے لفاقہ جاک کردہی تھی۔ اس کے ابرواکشے ہوئے تھے اور آب بھنچ ہوئے تھے۔

ندرت ابھی تک کاوئٹر کے قریب کھڑی تھیں۔ بس جیپ می دہ ان کے قریب سے گزرنے لگاتور کا۔ "آپ کو چاہیے کہ اپنی بٹی کوعد الت کی بھینٹ نہ چڑھائیں 'اس کی عزت آیک دفعہ چلی گئی نا تو واپس شیس آئے گا۔" نرمی سے ان کو دیکھ کر دھیر ہے ہے بولا تھا۔ ندرت کی آ تکھیں اس طرح اس پہ جمی رہیں۔ بولا تھا۔ ندرت کی آ تکھیں اس طرح اس پہ جمی رہیں۔ "اکثر رات کو تسبیح بڑھتے پڑھتے ہیں سوچتی ہوں "تمہارا انجام کیا ہوگا 'اشم انجر میں کو شش کرتی ہوں

مَنْ خُولِين دُالجُسْتُ 246 اكتوبر 2016 يَنْ

مس نے آپ کی سیورٹی تم مری اسلسال کوی فاوس نے کو کئے کے کیے اب کو لے جربند ہے۔ آپ کے فون میں ایک ایپ بھی ڈال دی ہے ' جس کے ذریعے آپ جمال بھی ہوں گی 'جمعے خرماتی لي- آيداري محرابث كمي موكي-"بل نوسي ج ب "مونك ومين نوچو مين يوچوا-" آبرار نے اثبات میں سرملایا۔ تکابیں اس کے وتكريوجمنا توجله عن تصناله بيني من بتاتي مول-" اس نے لان چیزکی طرف اشارہ کیا تو وہ وديس في آب كواس مصيبت من والاسم عمر د میرے سے کری مینے کے بیٹا۔ وہ ہر آخری موڑ پہ نكال بمى لون كافة ونشورى.» ایک نئ سراک کھود رہی تھی اوردہ مرجام جے ہوئے بھی الراس نے جھے کھے بوچھالو؟ "ووڈری موئی بيضنيه مجور تقك آب وہ اس کے سامنے بیٹھ مٹی تھی اور نظریں وتوسارا الزام ميرك أور وال ويجي كالم من ي كياريون مس لكي يحولون يدجمات موت محى آب کے والد کی زندگی کونشانہ بناکر آپ کوبلیک میل "وه اسكيندل سي بي ميري ال يعليد السيند الم مح بحی كم ديج كا حرب نيس كمناكه آب مسر كاردار نے خرس چيوائي تھي اخبار ش كه وه فلال ای خوش ہے سب کیا۔"وواے سمجارہاتھا۔ فخض كے ماتھ۔ وسيس آب به الزام وال دول؟ انتي خود غرض لكتي مول ميس آب كو-" اس نے تکلیف سے سرچھ کا۔وہ خاموشی سے منتا ورس وای کریں جو میں نے کما ہے۔ جمع یہ الزام والے گا۔ بس معنوات الحاکے قطعیت سے کمہ رہا معظم المائے میری ال اوقید کردیا۔ کولموے اس مند خانے میں کرتل خاور نے اس جیل کو بنایا تھا اور اس تعاد آ محمول میں عجیب بے بی بعری فکر مندی بھی من جھول مکھے تھے ماکہ ضرورت برنے یہ وہ ان کو نكل كركے جاسك بى لوگ كرا جي بطے كئے بالے ووه مجھے کوئی نقصان میں پھیائے گافارس!اس ساست ترک کردی۔ جم کمای کی زمری بر کرنے نے آپ سے منسوب ور تول کی بات کی ہے۔ میں و لك فون مبرز بدل سيد- موشلا تربك موردي آب سے مغموب میں ہول۔" محمال ونسيس جمورا إبال السان كسوئس اكاؤنث ابو بھی ہے۔ میں اس دائداس واسے سے بڑے س کان رقم بردی تھی۔ بلیک منی جو لاعدر تک کرکے لوگوں کو نقصان میں پہنچانے دوں گا۔"اس کی آواز اوهر بھیجی کئی تھی محرمال کو پتا تھا کہ جس دن اس میں برہمی در آئی۔ آبدار ملکاسا مسکرائی۔ (تو یہ تھی ا كاؤنث كاكود ان كود بي ويائيد لوك ان كوماردين كي فارس عازی کی کمزوری جس پیروه دو ژا چلا آیا تھا۔اس انہوں نے ہر تشدد سما محرا کاؤنٹ نہیں دیا۔ پھرایک کی حمیت ہے بئی کاوہ احساس کہ وہ اپنی عور توں کی حفاظت نہیں کرسکا تھا پہلے) دن خاور ان کو تکال کرلے گیا سن چوا ہرات کے پاس۔ جو كام اتن عرص كاتشددنه كراسكا و مزكاردارك وکاش میرے بابا بھی آپ جیے ہوتے اپنی چند میٹھے بولوں 'ہدردی اور اعتادنے کر دیا۔ میری ماں عور تول کے لیے استے ہی کیئرنگ ہوتے جب کہ وہ تو نے ان کوساری معلومات دے دیں اور کما کہ وہ میے اندر بینے اس بات پہ خوش ہیں کہ مجھے، آپ کی شکل میں ایک باڈی گارڈ مل کیا۔ اب دہ اس بات کو بھی کسی نكلوكرانسين دے ديں ماكه ده رويوش موسكيں وه زخمي تھیں' ٹھیک سے چل بھی نہیں عتی تھیں۔ سز گاروار نے اس اکاؤنٹ کوا پنے قبضے میں لیا' ان سے طرح الثمية دباؤة الني كي استعال كرس كيد

ا اختام پاروشی سی است الی بوگی سی برای بی برس نے دیکھاکہ میں اپنے جسم سے اوپر اٹھ گئی ہوں۔ اور نیچ میں نے دیکھا وہ جھے پانی ہے باہرلار ہاتھا۔ اس کی شرث کی پشت یہ بیٹی چپکی ہوئی تھی۔ جھے یاد ہے وہ منظر۔۔"

در پرآیک آڑھی۔ سفید لکیر۔ مروہ لکیر نہیں تھی وہ کچھ اور تھا۔ اس کے پار میری ال کھڑی تھی۔ اور ایک کزن جو کچھ عرصہ پہلے فوت ہوا تھا۔ وہ بچھے واپس مڑنے کو کمہ رہے تھے۔ شایدوہیں میں نے اسے دیکھا۔ وہ ایک روشن سے بنا وجود تھا۔ انسان نہیں۔بس ایک وجود تھا۔

"آب آپ این والدگی توجہ کے لیے خود کھی کرنے جاری تھیں۔ آپ نے پہلے بتایا تھا آیک وفعہ پیجان اتنی ارزاں نہیں ہوتی کہ اسے یوں ضائع کیا جائے۔ مجھی کسی خود کشی کرکے واپس آنے والے مریض کا انٹرہ و کیا آ۔ نے ؟"

سروبو میا اپ سے: آنا ہے گئی میں سرمااہا۔

اب ہے کی میں سم لاایا۔ ''جو اپنی جان کوبے مقصد ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں یا دو سرول کی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں 'وہ تو ہہ کیے بقیر عرجا کیں تو قابل معانی نہیں ہوئے۔ اس لیے شاید توجہ۔۔۔ "مجھے بایا کاان کی طرف النفات دیکھ کرڈر لگنا تھا کہ بایا ان کو اپنا ہی نہ لیں عمراب میں جان گئی ہوں کہ وہ ان کو صرف اذبت دینا جائے تھے سنز کاردار مجھے پند کرتی تھیں 'ہاشم کے لیے 'مگر جب سے میں نے ان کو بلک میل کرنا شروع کیا ہے 'وہ میری سب سے بردی

''ہاشم کو آپ کب سے جانتی ہیں؟'' اس نے مناسب سے معاقبا۔

آبرار ابھی سے کیاری کو وکی وہی تھی اواس سے دواس استرائی۔ واس نے سری جان بچائی تھی۔ میں مندر میں ڈوب کئی تھی۔ می مندر میں ڈوب کئی تھی۔ وہ مجھے باہرالایا تھا اس نے میں دور مجھے باہرالایا تھا اس نے میں دور مجھے باہرالایا تھا اس نے میں دور مجھے بی زندگی دی تھی۔ "

"ورت سے بی آپ دو سروں کے NDEs میں دلی ہے ۔ میں دلی رکھنے کی ہیں؟ آپ خود بھی چند لیے ۔ لیے کلینکل ڈیتھ کا دکار ہوئی گیں شاید " آب نے چونک کے اسے دکھا۔ اس کے چرب پ بست سے رنگ آگر گزرگئے۔ جسے دہ بیجان کا شکار ہو۔ "آپ کلینکل ڈیتھ کے تجمات پہ یقین رکھتے میں ؟"

یں دونیس آبرار! مجھے لگاہے یہ لوگ خواب دیکھتے
ہیں اوراس کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔"
دو خواب نہیں تھا۔" آبی نے آتکھیں بند کیں۔
دو حقیقت تھی۔ میں نے پہلی دفعہ جانا تھا کہ روح اور
جسم دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ میری روح میرے جسم
سے نکل گئی تھی۔ پانی کے اندر سے ہوتی ہوتی دہ آبکہ

مَنْ خُولِين دُالْجَسَتُ 243 اكتوبر 2016 يَنِي

الب-2 آپ یہ صلی اور " پر کوئی دیکیا اور کا ایس کوئی کے "بان العدل" ( پی ناموری) دائی۔" موا۔ موا۔

دنیں آپ چانا ہوں۔ کوئی مسئلہ ہو تو تاہے گا۔" آلی نے برقت اثبات میں سم لایا۔ دختینک ہو۔ مسزز مرکو میراسلام کیے گا۔" دنشیور۔" وہ کمری سائس لے کرملٹ کیا۔ آبدار کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔

\* \* \*

خالی دامن سے شکایت کیسی؟ افتک آتھوں میں تو بھر جاتے ہیں حنین نے آج پھر سبق نہیں سنایا تھا۔میمونہ کافون آیا تو اس نے سردرد کا بہاتا کردیا ،لیکن وہ اصرار کرنے لگار

تحورا ساقرآن سے دیکھ کرہی سنادہ بس تاغہ نہ ہو۔ بوہ وضو کرئے اس کے بیٹریہ آجیٹی اور قرآن کھول یا۔ سورۃ مریم آج کل وہ حفظ کردی تھی۔ قرآن سے کیمہ کر بنانے گئی۔ چند آیات کے بعد ہی اس کی سائس انقل چھل ہونے لئی مگروہ تلاوت کرتی رہی۔ (كما ابرايم نيد) اے ميرے باب اب شك مجمع خوف ہے کہ تم راللہ کا وراب آئے ، پر شیطان کے ساتھی ہوجاؤ۔ باپ نے کہا۔ اے ابراہیم آگمالو ميري معبودول في الركيام الدر أكر توبازنه آيات مس مجمع سنگسار کردوں گااور پس تو بھشہ کے لیے جم ے الگ ہوجا۔ کما (ایرائیم نے) سلام ہے آپ کو میں اینے رب سے دعا کروں گاکہ آپ کو معاف كرديد بي شك وه مجه يربروا مهوان بيد اور من آپ لوگول کو بھی چھوڑ تا ہوں اور جنہیں آپ لوگ الله کے سوالکارتے ہیں اور میں این رب بی کولکاروں گا-امیدے س ایے رب کویکار کرنامرادنہ رہوں گا۔ بحرجبان س عليحده موااوراس چيز سے جنہيں وه الله کے سوا یوجے تھے ہم نے اسے اسعاق اور ایعقوب جیسی اولادوی اور ہم نے ہرایک کو نی بنایا اور ہم نے ان سب کوائی رحمت سے حصہ دیا اور ہم نے ان کے

سائس مزود پول گیاتواس نے بس کردیا۔ معدق اللہ العظیم "کمہ کراجازت اتھی۔ فون برد کرنے کے بعد وہ ٹیرس یہ آئیمی اور کتنی ہی در یوں ہی ہیٹی رہی۔اند جرا چیل رہاتھا۔ ڈپریش ساڈپریش تھا۔ اور تب اس کی نظر کالونی میں دور ایک درخت سے ٹیک لگائے محض پہرٹی۔وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑااس عام سے مورچال کو بہت حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ ماریل کے باوجود وہ اس کی آنکھیں پڑھ سکتی تھی۔وہ تیزی سے نیچ بھاگی۔

''نوشیروال بھائی آ'' چند منٹ بعد دہ اپنا گیٹ عبور کرکے اس کے سامنے آگھڑی ہوئی تھی۔ دہ اے دیکھ کے سیدھا ہوا' مگر خاموش دیران آگھوں ہے اسے دیکھارہا۔

"آپ ادھرکیا کرہے ہیں؟ جانتے ہیں تا کورٹ میں بیبات آپ کے خلاف جا کتی ہے؟ اس لیے چلتے منیں۔" درشتی سے والولی ہی۔ "فوزوسہ سے لوزرسہ کی کما تھا تا تم نے تھے۔ آگر

سیجھے مڑکے دیکھو تو یہ سب تمہاری زبان کی وجہ سے شروع ہوا تھا۔ شروع ہوا تھا۔ ملال زیادہ تھا۔

حنین چونک کے واپس کھوی۔ انہا؟"
ام دونوں کو کھی احساس ہوا حنین! کے تم لوگ ایسا میں احساس ہوا حنین! کے تم لوگ میں کتا ہرت کر جاتے تتے؟
میری کنتی ہے عزتی کر لو الیکن میں نے جو کچھ کیا وہ اس لیے کیا کیونکہ تم دونوں نے جھے بیشہ ہے عزت کیا۔ یہ کیا۔ یہ میری عزت نہیں گ۔ "

''تعجیجاً''حنین نے سینے یہ اندلپیٹ کیے اور سر کوخم دیا۔ ''میں نے واقعی آپ کو بہت ڈی کریڈ کیا ہے۔ مجھے نہیں کرناچاہیے تھا۔''

دولیکن اس کے باوجود میں پورے ملک میں بدنام ہوچکا ہوں اور تمہمارا بھائی دو قتل کرکے بھی بدنام نہیں ہوا۔ اس کے خلاف انگوائری نہیں ہوتی۔ وہ ہردفعہ پج آوازبلند موربي طي

والله في ابراجيم عليه السلام كولي السان العدق بنائی۔ کی زبان۔ کی تعریف۔ نیک تای۔جورہتی دنیا تك اور اس كے بعد بھي قائم رے كى۔ مرجم نوشروال بحالي إيم كتف بمكر لوك بن- بم مجعة بين كه لوگ بمس بے عزت كريں كے توہاري عزت اور نيك ناي چلى جائے كى؟ ہم رسوا ہو جائيں كے؟ لوك مارے بارے میں باتیں کریں کے تو ہم بھی سراتھا نہیں عیں مے ؟ تو پر کون تعادہ محض جس نے ا وقت کے برے برے خداوں کو کلما (امار کے تو زا تھا) جس کے بارے میں سب لوگ بری بری باتیں کرتے ہے مگر آج اس جیسا نیک نام کوئی شیں؟ نسیر نوشروال بحالى ... لوكول كاكام تومو ما ي اللي كرتا-كى انسان كى عزت لوكول كى زانول سے نمين بند هى ہوتی کہ وہ زبان کولیں کے اور عزت کرجائے ک

اس فانكى الحاك اور اشاره كيا-رف اللہ کے ہاتھ میں ہے ہرانسان کی عزت وہ نہ چاہے تو کوئی سوائنیں ہوسکتا۔ اور جانے ہیں كول المح بحط ون وار لوك ايك ون اجانك ي ماری نظروں سے رات بن جب ان کی ساہ كاربال مائے آتی وں قوام بھتے ہیں كربيدل كئے و المروم الملي بعي المحمد المروع المروع المروع المروع ے خراب می اور شروع میں اللہ نے ان کو جانس دیا مرجب انهول في اين نيت درست ندى والتدف ان کی تمام محنتوں اور گوششوں کو ان ہی کے ہاتھوں رے کاموں میں لگایا ایوں ان کی میس سب بد کل سكي-انسان برى نيت نه رسطه توالله اس بهي رسوا نہیں کرنا۔ یمی بوچھنا جائے تھے نا آب یمی ہے

ی کی عزت کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مارا سارا خاندان ماری بے عزتی کرے گاتو اللہ اس ہے کمیں زیادہ اوک بدا کردے گاجو ماری عزت

جاتا ہے کو ایک سے کے لیے بی سے کول اس سوچنا کہ وہ اور تم ... تم دونوں بھی میرا دل و کھاتے ۔"وہ دکمی دل سے کہ رہاتھ الکویا پیٹ بڑا تھا۔ "کیو تک ہم "لوگ" تھے اور "لوگ" باتیں کرتے ين نوشروال بعالى الوكول كاكام عي باتيل كرنا اں و کوروں کی روانسیں کرنی جا ہیے تھی الیکن آپ آپ کولوگوں کی روانسیں کرنی جا ہیے تھی الیکن آپ بھی کیسے بروانہ کرتے "وہ تھی سے ہلکا سامسکرائی

بجب لوگ مارے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو بت تکلیف ہوتی ہے ہمیں لکتا ہے ، ہاری عرزت خراب ہوگئی ہے۔ ہم دوبارہ سراٹھائے نہیں جی سکیس امارا خاندان مس رسوا كردے و لكتا بساري زندگی می محتم ہو گئی ہے۔بد کاری کی سزا سنگسار کرنا . سرعام يقرماد كرملاك كرنا-بيه أيك توجين آميز أبوتى مسايك ناني مسابراتيم عليه البلام كوان والدفي مراساني تحي-ان ي عزت حم كرف الے۔ کو کہ لوگ ان کے الے میں باتیں ب تھے کہ ان کے بنوں کو نشن یوس کرتے والا الك لوجوان كتي بن جي ابرايم وه ي في رزان بران فلاف النس كيس مازسيس يس-ان كو تناكريا-ان كي عزت حتم موكرره كي ان كوان كے كرے الل واكيا جب آك من موا سكة و ملك س تكال روا - بعركيا روا؟ والله يع بعركو خاموش موئى - شرويك كك است د كيدر بانحا-" پھریہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اسعاق بھی دیا' اور ایقوب بھی۔ان کو اللہ نے کعبہ بنانے کا شرف بھی دیا اور ان کو رہتی دنیا تک جاری

وه بول رہی سمجی اور اس کا سانس مزید پیولٹا جاریا

تمازوں کا مارے ورود کا حصہ بنادیا۔ تین بوے

غرابب کے پیروکار یمودسد عیسائی ... مسلمان...

اس بات يه جفرت بي كه ابرائيم ماراب سيان

كو أينانا جائب بي أن كو اين دين مين داخل وكهانا

چاہتے ہیں جن کو ان کے کھروالوں نے نکال دیا تھا۔

جن کی وہ لوگ عزت نہیں کرتے تھے"

مِنْ خُولِينِ دُالْجُنِبُ لِي مَا كُمُ اللَّهِ مِن 2016

جنس بیشنی ہول کی ؟" وہ سنگھار پیو کے قریب کھڑا' گھڑی ا بارتے ہوئے مسکراہٹ دیائے آئینے میں اے دیکھتے ہوئے کہ رہاتھا جو ہنوز کردٹ لیے لیٹی نظر آربی ص-

" تو پھراکتان پینل کوؤکی کون ی دفعہ کے تحت میرے اور آج جارج فریم کیے جائیں مے جیس آپ عات كردمامول زملي في- "كورى الاركرد مى اور آئينے ميں خود كو ديكھتے ہوئے شرث كى استينين موثرينك

وونسيس لكليا مس الساكاديا بوار فيوم بحركيا بوا ے؟ كى بات ياراض مو؟ ووں سے اے بكارا وه بل بھی سیں ۔ نہ کوئی جنبی مد تواز۔ وہ سلے قدرے جران ہوا 'اور پھر محوم کے اس کی طرف آیا۔ وہ چرے بیرددنول باندر محم ہوئے تھے جریت اچرو نظر آماتفا واللاتفا ... بعد كلا

ومر کیا ہواہے؟"واششدر سااس جما اوراس کے اندومٹا۔ اس نے کوئی مزاحت متیں کی جهوسامن آیا توده نیچ فرش کودیمتی روست جاری تھی۔ بلکوں یہ انتایی لدا تھاکہ مدنہیں۔

ودكياموا عي المحوية و-"وه حران ريشان ساسمارا وے کراہے بھائے لگا۔ اس نے مرکونی مزاحمت نہیں کی بس دھی ک اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تھنگھریالے بالال كى يونى دهيل رويكى مى اور شدت كرديات تاك اور آلمصيل كلالي موسي وبكري تحييل

" جھے جاؤ الماموا ہے؟ کسی نے کھ کما ہے؟ "مجمی وہ اس کوشانوں سے تھام کرائی طرف موڑ ہمجی اس كاچرو تقييتميا تا- "اد هرد يكهو بجيم بتاؤكيا مواب؟" ورجم المجتمع الما تقاكه من عام نهين بول-بلكه عام لوكول سے بهت مختلف مول- برتر مول-" وہ روتے ہوتے بچکیوں کے دوران بولی تھی۔دہ فکرمندی سے است ومكيديها تفا

« مجھے لگنا تھا بمیں جو نکہ پُر اعتاد ہوں مضبوط ہوں ایک کریٹر ببلٹی ہے میری او ہاشم جھے کچھ او سجھتا ہو گا۔ کورٹ میں مجھے لائٹ شیل لیتا توالیے بھی نہیں

كرس كمه أكراهم في السيخ كتابيون كي معافي أنك لي ے اور دو مرول کا بھلا سوچنے لگ کئے ہیں نا ماری نیت درست بنائوالله جمیس کی انسان کے ہاتھوں رسوا ہیں کرے گا۔ آگر ہم انسانوں کی بھلائی سوچیں اورائی نیت کونیک کرلیس تو ملے کی ہمیں وہ عزت جے کوئی انسان داغ دار نہیں کرسکے گا۔اس کیے اُن بتوں ے ڈرتا میں جاہے۔ کلماڑا مارے ان کو توڑوںا چاہیے۔ کوئی ہارے کھری طرف آکھ اٹھا کے دیکھے تو اس کی آنکہ کو تیرمار کے پھوڑ دینا جاہیے۔ کسی کو نقصان پنجانے میں کہل کرنے کانہ سوچنا ہے نہ کرنا ہے۔ لیکن ماری فلطیوں کی کمانیوں کے مرد کردار آگر وعمام الركول كويد كمه كے وحمكاتيں كم وہ مارى تصاور یا جارے راز بوری دنیا کو د کھادیں سے تو ان کو المناج الملي كرجاؤ جافسد وكمادوسب كو-تم جربعي مجھے رسوا میں کرسکتے۔ ونیا کے سارے بدار او مو تشع بوجا من وه تب بعي مأتب مولى بم عام الركول كو رسوانس كرسك سيهول باوبداورا بجي نيت عرت یانا جائے ہیں تا آپ ؟ تولوگوں کی بھلائی کے ہے کام کرنا شروع کریں۔ میں بھی عزت یانا جاہتی مول اس کے من اب ڈرے بغیردو سروں کے لیے سوجوں کی۔ایے بعالی کاسوجوں کی جس کے لیے تھے کوانی وی ہے۔ پر تیرمارتا ہے کیا کلماڑا 'اللہ شاہد ہو گاکہ میری نیت بری میں تھی

اس کی گلانی آ تھول سے آنسو بھہ رہے تھے۔ چرو دمك رہاتھا\_ول نور نور سے دھڑك رہاتھا۔وہ سن سا ہوا اے دیکھے جارہا تھا۔ وہ اب اندر کی طرف مرحلی فی مروه منوزوین کمزاخا-اس کے الفاظ کی بازگشت ابھی تک کالونی کے در خوں سے فکرا کے بیٹ رہی

فارس جس وقت كرے من آيا و بيريہ كروث لیے لیش تھی۔ رخ دوسری طرف تھا۔ آ تھمول پہ بازو

"محترمسديهدن كب آئ كاجب من كمر آول كا اور آپ میرے کی جرم کی یاداش میں جھ سے خفا

ذخولين ڈانجنٹ **251** اکتر 2016

المحال المراق ا

و مرک سے بیار مربیات "سب ٹھیک ہو جائے گا۔" وہ اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرما' دور کسی غیر مرکی نقطے پہ ٹگاہیں جمائے کہ ریا تھا اور وہ آنکھیں اس کندھے پہر کھے ردئے جارہی

س مردوز مجھے لگتا تھا کہ میں مرفے والی ہوں۔ انہوں نے میری ساری امیدیں تو ڈویں مجھے خواب دیکھنے کاموقع بھی نہ دیا۔ میں کے کیادگاڑا تھاان کا؟ مجھے کوں میہ مردفعہ میر تلے مسل کر چلے جاتے ہیں۔" ''نہ تھیک ہوجائے گا۔"

و مرد مرد موارات ری تھی۔ زمر مرد والی ہے۔ زمر مرد والی ہے۔ ہر روزیہ الارم بھاتھا۔ میں تنہارے ساتھ تھیک سے اندر ہی اندر ہی اندر ہی اندر ہی اندر ہی جھے ڈیر بیش کھار ہاتھا۔ میں ٹی زندگی کو بلان بھی تنہیں کریاتی تھی۔ کیوں تھیلئے رہے وہ میری صحت کے کریاتی تھی۔ کیوں تھیلئے رہے وہ میری صحت کے

و من المحمد الماري الم

"اب میں کیے بقین کروں کہ اب میں زند رہوں گا میں مرنے کے لیے تیار تھی۔ میں اپنی تیاری کو کیے بدلوں فارس! میرا ول ٹوٹ گیا ہے۔" وہ اس طرح روئے جا رہی تھی۔ سسکیوں اور جھکیوں کے باعث اس کی آواز مرحم تھی۔ الفاظ بے ربط اور گڈڈ سے ہو رہے تھے۔ وہ اسے ولاسا دیتے ہوئے گری سوچ میں گم تھا۔

وکیاوہ اُسے بتائے؟کیاوہ اسے ایک وفعہ پھرسے توڑے؟اونہوں۔اس نے خاموثی اختیار کرلی۔زمر لیتا ہوگا مجھے گا اقدا کوئی واہمیت ہوگی ہیں۔ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے۔ ایک باہمت مبادر عورت ہونے کی حیثیت سے۔ مگر نہیں۔ میں توان لوگوں کے لیے آیک چیونٹی سے بردھ کر نہیں ہوں۔" لوگوں کے لیے آیک چیونٹی سے بردھ کر نہیں ہوں۔" دیکھا۔ دیکھا۔ دیکھا۔

"اس ليے مارا بيا تھائم نے ميرے ۋاكثر كو؟اى ليےنا؟"

قارس ایک دمیالکل گنگ ساہو گیا۔ "کیا؟" " مجھے بتا ہے کتم نے اسے مارا تھا۔ کیوں مارا تھا؟ آج اشم نے بتادیا ہے۔" مذکریوں مارا تھا؟" وہ بنا پلک جھکے اس کود کھے کے بولا

و جب تم جیل میں تھے تواس نے جھوے جھوٹ بولا تھاکہ میراکٹرنی ناکارہ ہو چکا ہے۔ تم سمجھ کھے تھے ' میں نہیں تھی۔ جھے لگیا تھا میں بہت عقل مند ہوں 'مریس عام می بے د توف می عورت ہوں۔" وہ بھوے بلک بلک کے رونے کلی تھی۔

سیدین ایا ہے اس نے جہیں جب میں کمااس نے یا اس نے کھ اور سی ؟ وہ انس رو کے پوچھ وا تھا۔

"اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتا تھا اور سی اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتا تھا ؟" وہ آنکھوں یہ ہاتھ رکھے چروہ جھکائے روئے جاری تھی۔ "غیس نے کیا بگاڑا تھا ان لوگوں کا بمیں نے ان کو کب نقصان پنچایا ؟ بھی ان کا دل بھی نہیں دکھایا چرکیوں نداق بنایا انہوں نے میری دندگی کو؟" قارس نے کہری سائس لی اور اس کا سراپنے دندگی کو؟" قارس نے کہری سائس لی اور اس کا سراپنے کندھے سے نگایا۔

"آئی ایم سوری 'مجھے تنہیں بتانا جانے تھا 'گر میں نہیں بتاسکا۔ میرے اندر ہمت نہیں تھی تنہیں پھرسے توڑنے کی۔ "وہ اس کا سر نرمی سے تھیکتے ہوئے ملال سے کمہ رہاتھا۔

" تماشاً بنا دا میری زندگی کو میس کیا مول ان کے

\* \* \*

تو میرا حوصلہ تو دکھے ' داد تو دے کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں ' خوف ندال بھی نہیں عدالتی کمرے میں اج بجیب ناؤ زد ماحول تھا۔ جوا ہرات کاردار مطمئن سی سیاہ لیاس اور ہیروں کی جیولری پہنے شاہدہ انداز میں بیٹھی تھی۔ نوشیروال بھی ہردفعہ کی طرح تیار سائو ران چرو لیے موجود تھا۔ ساتھ بیرفعہ کی طرح تیار سائی نظروں سے کہرے میں کھڑی بیٹھا ہا تھ جیسی مسکراتی نظروں سے کہرے میں کھڑی مسکراتی نظروں سے کہرے میں کھڑی مسکراتی نظروں سے کہرے میں کھڑی مسکراتی نظروں کے ہاتھ میں کاغذوں کا آیک

اس نے کھلے ہوئے گلابی رنگ کی شلوار قیمی ان رکھی ہیں۔ گلابی دیشہ سریہ لینے 'وہ قرآن یہ ہاتھ رکھی کے باتھ رکھی کے باتھ رکھی کے باتھ کو باتھ کو باتھ کو باتھ کا باتھ کا باتھ کا باتھ کو باتھ کو باتھ کا باتھ کے باتھ کے باتھ کا باتھ کا

''اسے اکیلا چھوڑو گھے؟''اوروہ بھی جا آ۔ آخری کرسیوں پر پیٹھے فارس نے کردن موڑکے سیم کو دیکھاجس کی نظریں گئرے پہنچی تھیں۔فارس بے چین سے انداز میں بولا۔ ''جہیں آج نہیں آتا چاہیے تھااسامہ۔''

" تنہیں آج نہیں آتا چاہیے تھا اسامہ" اسامہ نے بے بھٹی ہے آسے دیکھا۔ " اسے مورل سپورٹ نہ دول؟ اکیلا چھوڑ دوں؟ ٹھیک ہے، جب وہ میری الماری ہے چاکلیشس کھا جاتی ہے اور میری کالی پہ کور نہیں چڑھا کے دی تو دل کریا ہے اس کی گردن مرو ژدول 'لیکن ہے تو وہ میری بمن تا۔" کی گردن مرو ژدول 'لیکن ہے تو وہ میری بمن تا۔"

OCIETYA

"اتھا آپ کی عرکیا ہے ؟" تھے صاحب نے اس نازک ولی تبلی وراز قد تحرکم عمرازی کودیکھ کر پوچھا۔وہ عام شکل و صورت کی تھی اور کمزور سی دکھتی تھی۔ البتہ اس کی آنکھیں چک دار تھیں اور پیشانی روشن تھی۔ سوال پیہ اس نے نگاہوں کا رخ ان کی طرف پھیرا۔

پھیرا۔ " بائیس سال پور آنر۔" مگر بج صاحب کو دہ اب بھی" مائیز" (نابالغ) لگ رہی تھی سو سمجھاتے ہوئے بولیے۔

''' '' '' کہ ابھی یہ منز زمر آپ سے سوال کریں گی' اس کے بعد وکیل مفائی آپ سے جرح کریں گے اور ۔۔۔''

روس از از از ان شاوت آر نکل 132 کے ان اسلام اور آر نکل 132 کے ان اسلام اور آر نکل 132 کے اسلام اسلام اور کیل مفالی اسلام اسلام کی اور کیل مفالی اسلام کراس کر سر زمر مجھے دوران کی اور کی اس کے دوران سامنے آئی ہیں اسلام کاروار جھے دوران سامنے آئی ہیں اسلام کی اوران کی سامن میں ہولے جی گئی ہیں۔

منے مناری کے قبیبہوکر سرگوشی کی "اب یہ نیادہ اودر ہو رہی ہے۔ شرفارس اب غور اور اجیسے سے ایسے دیکھ رہا تھا جو غیر معمولی طور پر کیوزڈ نظر آ رہی تھی۔ جج صاحب اب پورا گھوم کے ایسے دیکھنے کئے تھے۔

" بسرطل کاروار صاحب آپ سے جرح کے
دوران متعلقہ سوالات کے علاوہ کوئی ایساسوال بھی پوچھ
سکتے ہیں جو ۔.. "وہ پھرے اے وارن کرنے گئے۔
"جو قانون شہادت آر ٹیل 141 کے تحت میری
کو veracity چیک کرنے کے لیے ہو 'میرا بیک کراؤنڈ کام و فیرہ جائے کے لیے ہو نارخ ہاشم کی
طرف مو ڈا۔ " میرا کردار منے کرنے کے لیے ہو۔ اور

کورث ان موافل کی اجازت دے کی میں جائی " باشم كاروار كى مكرترى يجدود الم الم الم المحاور ب کوخود تایا تفاجب مارے سامنے ان کی سیرٹری کا فون آيا تفك" "آپ کویقین ہے کہ آپ نے یی نام ساتھا؟" و ہمیں نوشیرواں کاروار کے اغوا کے بارے میں بتاييخ اكم عدالت كومعلوم موكدوه كس كردار كاحال زيرسوال يوجه ربى تحى اوروه جواب يل اوراواقعدتنا ربی تھی کہ کس طرح اس نے نوشیرواں کاوراما بکڑا۔ - نوشیروال زخی تظمول سے اسے دیکھے کیا مراہے ا ويصحند اب كوئي كليه نهين ربانفك " آخری دفعہ جب ہاشم کاردار آپ کے گر آگ تف كاست فرائيد توكياكما تفاانهول 2 "انہوں نے سب کے سامنے معافی ماتھی تھی اور فراركياتها كه توشيردان اوروه ذمه داريس سعدى مانى کے اغوا اور اران فل کے اضول نے ہم سے سب بحول كراك بدهن كى بات كى كى-"وه سائت اندازش بتاتی ت «حنین! آپ کو تقین ہے کہ انہوں نے اعتراف م آپ کے ملنے کیا ہا؟ زمرج حاصید ایک ری نظروالتے ہوئے میں اوچھ رہی کی اس تے اثبات میں سملایا۔ "جهال تك مجھے ياد ہے "انہوں نے اعتراف جرم کے ساتھ افسوس کا ظہار بھی کیا تھا۔" "! Your witness" (آپ کی گواه) زم مڑی اور ہاشم کو اشارہ کیا۔ وہ مسکرا تا ہوا اٹھا' عادیا"

کوٹ کا بٹن بند کیا اور اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ سعدي كاسرجه كابوا تقا-وه جاه كرجمي جروا ثعانهيں يارہا تیا۔ نظرین زمرکے کاغذات یہ رکھے کھلے پین یہ جی تھیں جس کی نب تیز دھار پھل کی طرح چیک رہی می-اس نے آہستہ ہے اس پین کو متھی میں دیالیا۔ تظرس ہنوز جھی تھیں۔

و خنین او سف !" اشم مسکرا کے اس کی آنکھوں

ج صاحب نے کھے لب بند کے "مربو لے سیس مرف بدلسلي كردما تفاكه آب كواسي رائش (حقوق) معلوم بن يانسي-"

I know my right more than

I know my wrongs your honour

وه ای انداز پس بولی تھی۔ دھیما "شائستہ "مسکرا كے بولنے والا انداز بائم محفوظ مسكر اہث كے ساتھ اے دیکھ رہا تھا۔ سیم نے چرب مند بنایا (اوور)۔ فارں بے چین تھا اور سعدی فکر مند۔ "بیہ کیا کر رہی

و حنین ے اور اس کے داغ میں کیا چار ارما ہے ا میں میں جاتی۔" وہ گہری سائس لے کراٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے سامنے آتھ سری۔

" ليكارد ك إينانام يتائي " " حين ذوالفقار بوسف خان-" وه زمر كود كيه ك كروا الزائي الماسي

"مرك سعدي يوسف السيكاكيار شتها؟" ور ميرا بحالي اور brother in arms (اتيما ساتھی) ہے۔"وہ سعدی کود کھے مسرائی۔وہ مسکر بحى ندسكا-

اب زمراس سے چند چھوتے موتے سوالات کرنے کلی۔وہ اعتماد اور سبھاؤے جواب دین گئی۔ "بیں می کی شام 'جب آپ میرے کمرے میں موجود تحيس تو آب فيا بركياد يخفا؟"

، "میں نے دیکھا 'سعدی پوسف گھر کی پچھلے گلی میں چانا آرہا تھا 'اوروہ فون یہ کی سے بات کررہا تھا۔وہ خاطب کو حلیمہ کے نام سے بکار رہاتھا 'اور کمہ رہاتھا کہ وہ اس کے باس سے ملنے کل آنا جابتا ہے۔ لیعنی وہ الاعتمنث لےرہاتھا۔"

"اور آپ کے عزیز واقارب میں طیمہ کس کی سيرثرى كانام ٢٠٠٠

مِنْ حُولِين دُالْجُسِتُ 254 اكوبر 2016 يَنْ

من و كِلم كمات كا أَفَاز كر في الله المالية و أنها م جناش بور آزے " زمر فیزی ہے اطح اس سے پہلے کہ زمراعتراض کی دجہ بتائی یا ج صاحب "اور لينكو يحكاكيا؟"وه تيزى سي بولى الممركا رولنگ دیے ،حنین نے ج صاحب کی طرف رئے چیر جج صاحب نجى كرون موارك إس و كما " قانون شمادت کے تحت آپ کو جھے ہے یوچھنا وليا آپ منزد مركو كحدريك لي خاموش ريخ چاہیے کہ میں کس زبان میں زیادہ کمفو تھیل ہوں كا كه سكتے ہيں كيونكہ مجھے ان كے سوالوں يہ كوئى اور میرآبیان اس زبان می ریکارد مونا چا سیے۔ پ میرا اعتراض میں ہے۔ میں ہرسوال کاجواب دول گی۔ حق ہے اور آپ نے جھے سے اس بارے تی میں "وه آپ کو کل بی ۔ اور۔ " وه ميري وكيل ميس ين- من اي وكيل خود وو کے جی۔ آپ کس زبان میں آراموں ہیں؟" مول-اب من جواب السائن اس في سواليه تظمول "اردویا انگلش- سمی میں بھی-"اس نے کندھے ایکائے ہاتھم نے مسکراکے سرکو خمدیا۔ ے ہائم کودیکھا۔ زمر۔ سریجان وہ برہی ہے والس میشی-سعدی ابھی تک پین ہاتھ میں لیے میا و حین اب کے بیان کے مطابق آپ نے مدى كومبينه طوريه كسى كى سيرثرى كانام لين سنافغا "جي وه كوني بهي حليمه بوعن تقي مين في مرف الاور آپ بورے واقت سے استی ہیں کہ آپ کے "جی-"اس نے ہاشم کی اعلموں میں دیکھے کا معاتی نے صرف حلیمہ بولا تھا۔" اس نے افسوی ہے سرچھنکا۔ کویا سمی اڑی کودیا " حنين آپ ماشاء الله أيك دون لؤكي بين "اتبالة آخرى موقع بقى ضائع جلا كيابو-جانتی ہوں کی کہ آفیشل ca pacity میں ایمپلا تروکو "اور کیاسعدی محوالی آنے مے قبل کیا مجمی عموا" ان کے سریم کے ماتھ لکارا جایا ہے۔ مس آب نے میرے سانے ذکر جی کیاکہ آپ میری سو کالڈ یوسف ' سز کاردار ۔ فرسٹ بھی رم سی بور کی جانیں-کیااییانہیں ہے؟ پیسے اصليت سواقف بن و منیں۔"وہ قدرے آہستہ سے بولی تھی۔ " ميس ايا ميس بي كونكه باسز عموا" اي " آپ کے بیان کے مطابق آپ بہت کی سيرٹريز کے ساتھ فرينگ ہوتے ہيں اور ان کو فرسٹ وانف ہو تی تھیں لیکن کیا آپ نے مجھ کیا کھل ينم رم كے ساتھ بى بلاتے ہيں اسى دجہ ہے كه ميرے کے کماکہ میرے بھائی نے آپ کے بھائی کواغوا کر رکھا سامنے ای سیرٹری کافون اٹینڈ کرنے کے بعد آپ نے جمين إس كانام حليمه بي بتايا تفايه نو سريم!" یکن کیا آپ نے سعدی کوفون پر میرانام لیتے سنا و کیا بید درست میں ہے کہ آپ لوگ ایک دم ہےاس سب کے لیے ہارے خاندان کو مجرم تھرانے " نبين-"وه صاف كوئى سے بولى-م كي كيونك آب محصب بدلدلينا جائتي تحيس؟"وهاس "اوروه حليمه كوئي بهي حليمه موسكتي تقي- كسي كي كے سامنے كوانے رحى سے جرح كررہاتھا۔ دو کس چر کابدله ؟ اسعدی کی گرفت پین په سخت خولين دُانجَتْ 255 اكترر 2016

يو ي + جي آعمول من خون اترف كا-ے لیے افتیار ٹائی کی ناے واقعیلی ۔ ج آپ کواکنور کرے کابدلہ۔"وہلکاسامسکرایا۔ صاحب نے کاغذات یہ ایک نظر ڈالی اور عینک کے "كن طرح ك اكنوركية كابدله؟"اس فياث اندازم دهرایا۔ آب ریڈر کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں ودكيابيه ورست نهيس بكر آپ چندماه تك مجھ " يور آنر ! قانون مِس كُتيس بَعَى كُوبَي بَعِي شق مِحِيمِ ہے واکس ایپ یہ بات کرتی تھیں ؟ معدی نے آ تکھیں نورے میجیں۔ زمرنے اس کی اکری ہوئی منع نمیں کرتی اس چڑھ ' سومیں یہ لے آئی۔" منمى يهائه ركهان اورميري توجه جابتي تحسي معموميت شافي ايكائ "ميرى بني كايهال كياذكر؟" میں آپ سے اپنے بھائی کے بارے میں یو چھتی متى جي علينااي كلاس فيلوز سيبات كرتي ب "هيس جهي توسمي كي بيني هول-مير، و كركي اجازت و کیا یہ درست میں ہے کہ آپ ای فیملی سے بھی تو آپ لوگ دے رہے ہیں نا۔ "پھراشم کو دیکھا۔ "آپ کیا پوچھ رہے تھے ؟اس چرکو کیا سمجھاجا آہے کے جھے ہات کرتی تھیں نیں آپ سے قیں بک یہ بھی سب کے سامنے بم جيسي عام فيعليز من ؟ ريزر ماحب ي رف الت را من مصعلينات والكرار رقيب اشارہ کیاجن کے چربے پر ہی تھی۔ "میں آپ کی انٹرنیٹ الاکشن کے بارے میں وحمر کیا بید درست سیسے کہ بدا آپ کی جمل میں ر چھ رہا تھا۔" اسم نے تیزی سے پینترا مدلا ۔ وہ ایک ميري فيلى من بدايياي سمجاجا اب جيساعلينا ے ریڈر کی طرف جانے والی تفتکو کارٹ موڑنے ی قبلی میں مجماحاتا ہے کرمیے علینا ضرورت کے لے علاقہ مجھے نہیں کر سکتا تھا' پھراہی بہت ہے تیر ت قیس بک یہ اپنے کولیکر دغیرہ سے بات کرلتی ہے تر کش میں باتی تھے س جى كريتى بول-" وكيايه دوست ب حنين يوسف إكد آپ كمپيوثر "ایکسکیوزی یا علینا کون ہے؟"باشم الآ وغيويس بستا فيحاين کےبات کاتی۔ "بالكل!"مكراك مركوم والفي الحساب " جج صاحب کے ریڈر کی بٹی "اس نے كاغذ ركه كوالس ال كى طرف متوجه مو ي تق معصومیت سے کمہ کرچند کاغذیج صاحب کی طرف "اور کیا یہ درست ہے کہ آپ ایک سے اچھی برهائے جمال ریڈر صاحب چوتے وہی ہاتم تھرا' المكو بحى ين ؟ وودواره سروانى بكروكا فا اورزمرفيدافتياريشاني جموني (افساف) " حنین الیا آپ کے اردگردکے لوگ آپ کے "بہ بور آنر 'ریڈر صاحب کی بٹی کے قیس بک کے کچھ اسکرین شائس ہیں اور یہ میری ہاتم بھائی سے کی یاں پیکنگے متعلق فورزلینے آتے ہیں؟" بات کے آسکرین شاتس۔ علینا اپنی یونیورشی میں "ووک میرے پاس فیورز کینے کیوں آئیں ہے؟" أيك نهايت باعزت اور برائيك استوذيث بي اورجي "كيونك آپ بمترين بين اوروه آپ يه زياده بحروسا وہ بولتی ہیں عمی بھی ویسے بی بولتی تھی۔اب مارے برے اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ' جھے ممیں پا۔ "جي-لوگ جھے فورز ليتے رہتے ہيں۔"اس آب بور آز کے ریڈرے بوچھ لیں ممیادہ اس طرح نے اعتراف کیا۔ وہ پرسکون تھی۔ زمریار بار اعتراض بات كرف كورا في ال ين المصنح لكني المروك بعالى - مروعد الت من مناؤ عُولِتِن دُانِجُسِتُ **256** اكتوبر 2016

ليا2013ء من اليابواكه كي دوست كوالد " يور آنر إلى عدالت استدعاكر ما مول كه وه نے آیے کوئی فیور مانگا؟" کواہ کو جواب دینے کا حکم دے کیونکہ ان سوالوں سے " جي بال-" وه اس كي آنڪمون ميں ديکھتے ہوئے كواه كاكردار عدالت كسامفواضح كرنابهت ضروري بول ربي تقى-باشم كى آنكھوں ميں جىك ابھرى ب ميونكديدوه كواه ب جوكدرها كداعراف برم و اور کیا اس فیور کا تعلق ان کے خاندان کی کسی اس كما مغيواب" عورت كى اسكيندل تقا؟ وو كواه كوجواب وينا مو كا-" جج صاحب نے اسے ہدایت کی۔ "اوران کی مد کرنے کے لیے آپ کو غیر قانونی "اوراگر میرے جواب سے ایک عورت کی عزیت بىكن*گ كىلىرى*؟" خراب ہوتی ہے تو ہو جائے؟ وہ فوت ہو چکے ہیں تو کیا "میرے جواب کے بعد آپ جھ ر sue (مقدمہ) بم ان كايرده ميس ركه سكة؟ "ووجذباتى سے انداز مي كريں مے نا؟" اس نے معصوميت سے و حما جیے کوئی بچہ پوچھتا ہے۔ ہاتھ " يه سب آپ كاكردار جانے كے ليے او رہا ہے کے تعلی دی۔ میں آپ کو sue نہیں کروں گا' حکومت کا کچھ تنین یوسف 'اس کیے ای فکر میں اور جواب -"وہ مسکرا کے بولا تھا۔ چرے یہ فاتحانہ چک نہیں سکتا لیکن میری طرف سے بے فکر ہو کر ودكيا آپ واقعي اس ورت كے افيد كو يوں "جي المجهان دوست كوالدك لي غيرقانوني السيوز كرنا جائي بن ؟ اس مرے موت آدى كى يحنگ كرنى يزى كى ساكھ كوداغ داركرنا جاتے ہيں ہائم بھائى؟"وودكھے "اور کیا بدورست ہے کہ بدلے میں آپ نے ان يولي تھی۔ صاحب سے کوئی فیور ہانگا تھا؟" فارس نے بے جمنی اسخ I don't give a damn سے پہلویدالا۔زمرفار مندی سے اسے و مجے رہی تی فی کی آواز نکال کے شائے جھنگے تھے "لکین آپ اگر سعدی کا سرجھکا تھا کروہ کردن آکڑا نے جواب دے جاہل تو ان کے ناموں کی جگہ ان کا عمدہ بتا دیں تو ربی تھی۔ تائيے عدالت كوكه وه صاحب جن كاايك كام كيا تھا "جى ميس فان عفورليا تفا-" آپ نے 'وہ کون تھے عمدے کے اعتبار ۔۔۔ "جنین نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں جمائے تین حرف "اوريقيياً" وه فيور خاص فتم كامو كا كيونكه ميري اطلاع كےمطابق وه صاحب أيك انتمائي بااثر عمد پولے يەفائزىتىھە" " آئی لی لیا۔" سعدی نے جھکے سے سراٹھایا۔ ادهما شمن في تعنوين الشي كرك اسه ديكها-"ايابى ب-"حندنے اعتراف كيا۔ ودكيا آب كورث كوبتاناليند كرس كى كدوه كون تص "ميراخيال ٢٠٠٠ پ آپ كمناچاه ربي بي اوى يى-" اور ان کے حس کام کے بدلے میں آپ نے ان سے "جي نهيس كاردار صاحب! من كهناچاه ربي مول وه أيك خاص فيور ليا تفا؟" أيك آلى في في تصداورتك زيب كاردار نام تفاان كا "وہ فوت ہو چکے ہیں اور اس بات کا تعلق ان کے اور 2013ء کے وسمبر میں وہ ایک ذاتی کام لے کر خاندان کی ایک عورت کی عرب ہے جھے اچھا مير الما المستقد جد الوثيروال كاعواكايول فِيزِ خُولِتِن دُالْجُسُتُ 2016 اكتوبر 2016

" بير جارب ووسوق باهم كاردارك والداورنك زیب کاردار اور میری ای میلو کا ریکارڈے 'اور بیر ث مسجز کا۔" یہ کاغذات جج صاحب کے سامنے رکھتے ہوئے بولی تھی۔

"وه چاہتے تھے کہ میں ان کی بیوی کا فون rat کر کے ان کودے دوں العنی وہ اپنے فون یہ کیا کر رہی ہیں ا اورنگ زیب کاردار به د مجه سکین-ان گوشک تفاکه آن ك واكف كالي ايك كزن كم ما تعد جوافينو رباب ماضی میں وہ شاید دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ سوسنر کاردارے فون تک میں نے ان کوایکسس (رسائی) دی ' چراور تک زیب انکل کے اصراریہ ان کو طیب مطیع نامی صاحب کے فون تک وی ۔ ایکسس دى- يد طيب مطيع اور ميزكاردارك اى معلو كاريكارو ے اور چو تک ہاتم کاروار کر آیا یک damn" علی برواہ بھی میں ہے اس لیے میں یہ بھی آپ کے المن ركة ري مول- يل فالماكام ضور كيا تفاكر יוט או בל נוט של אים

آخری چند کاغذات ان کی طرف برسماتے ہوئے بولى بوامرات خاموشى سے الحى تھى بوند بيك الحالا اور ممره عد الت سے اور کال کی۔ چندر بورٹر ذاس کے يتحصے بھامے من اشروال من جرو جما کے بیٹا تھا اورباتم بربم سيبس ساات ولتدوي مااتحا

برسب جموت اور بستان بيور آثر- "وه آخر یں جلایا۔ عیض وغضب ہے اس کی آواز کانے رہی لھی۔ " میں ان محترمہ یہ ہتک عزت کا دعوا کر سکتا مول- بلكه آج بي من آب كونوش مجيجول كا-"انكلي

اٹھائے تنبیہ کی توزم فوراسولی۔ "دیور آنر ایس..." مرحنین کی آواز نے اس کافقرہ

ا ڪيليا۔ "الیس ٹوبل کے قانون کے تحت آپ چو تکہ جھے لِقِين دلا ﷺ بن كم آپ ميرب خلاف كوني دعوانسين ریں کے تو آب اگر آپ کوئی دعوا کریں 'تب بھی عدالت آپ کوایسٹوپ کر عتی ہے۔ حنین این پوری تیاری کریک آئی تھی۔ دمر کمری

كلورات كرورالي بل انهول في محمد والب ثاب اور دومرے gadgets افٹ کے تھے اشول نے مجھے ایک اور کام بھی کما تھا۔وہ چاہتے تھے کہ میں سزجوا ہرات کاروار کا موبائل ہیک کرے ان کے اليخ كزن سے حلتے افيدر كا پرنة جلاؤل اور ...." كمره عدالت كأمنظرا يك دم بدلا تفا-سارے ريك بدلے موسم کا امتزاج بدلا۔ جمال جوا ہرات کی تکصیں بے لیٹنی سے مجیلیں 'وہیں ہاتم نے تیزی ے اس بٹ بدلی الی کوچپ کوایا۔

"او كے تقييك يو ويش آل حين-" " تسيس الجھے بتائے تودیس میرے کردار کوواضح کرنا جاہ رہے تھے تا آپ او پر بھے کرنے دیں تاانا کردار

ب بمت ہو گیا۔ آپ جا سکتی ہیں۔"وہ القدافها كرور تتى سے اسے خاموش كروا كے ابنى كرى طرف لك كيداس كي مات يد بيند أوا ال میٹی کی والے پھڑک رہی تھی۔ ایک دم سے لوگ یرجوش اندازش پر میگوئیاں کر فی گئے تھے بچھے ر بور شرد ده اوح المع جارب تصدحنين كثرب معلی تک نمیں۔ ای مدوحری سے بکار کے بولی۔ و منس كاردار ماحب ميل آپ كي كواه ميس اول اپ بھے سیں بھی سکتے کے examine (جرح) كرنے كافن اس ويل كو يع جس تے بچھے بلاماتها

" میں گواہ کو re - examine کرنا جاہوں گی-یور آبر۔" زمر تیزی سے کھڑی ہوئی۔ حنین نے ہلکی ى محرابث كے ساتھ شانے اچكائے جيے اجازت دى مو-جوا مرايت كا ماته اين كردن يه تعا إوروه بالكل مے دیکھ رہی تھی۔ رہمت سفید پردرہی تھی۔ ہاشم کا رتك سمخ مورما تعااوروه برجى سے احتجاج كررما تعامر ج صاحب نے اسے خاموش کرا دیا۔ صورت حال وموركيب موسى تقى-

" حين يوسف إكيا آپ وضاحت كريس كى كه اورنگ زیر کاروارتے آپ کوکیاکام کما؟

ذِّحُونَانُ ٱلْجُنْتُ فَيَتِكُمُ اكْتُوبِرِ 2016

# http://paksociety.com http:/

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

كياس ليك يوروح أنى اوراك وراك الى جب وه مهيس دراتووه بولى - جانع حميس مو ميس تهماري جان لے سکتی ہوں۔وہ آدمی بولا عماراغم اس جان کابی تو ہے 'جس دن بیر نہ رہی 'اس دن میں تم سے بری بدروح بن جاؤں گا۔ آپ جسے بلیک میلر زکویہ جان لیما چاہیے ہاشم کاردار کیر ساراغم اس عزت کا ہی توہے ' كيونك جسون مم الركيون كى عرب جكى كئ تا اسون آپ سے بردی بلاین جائیں گی ہم!" اور آگے بردھ گئے۔وہ مجھ بول نہیں سکا۔بس اے جاتے ویکھارہا۔اے محندے سینے آرہے تھے۔سب اس کود مکھ رہے تھے۔ وہ نظریں ... وہ چہ میگوئیاں ... قیامت می قیامت تھی۔ حنداني كروه كي طرف آئي-زمرات را روالي بات يد داندري مي- اسادو كرمانا اور معدى اس كلے سالك كاس سے كمدرا فاكروه اے مجی جی اس سب میں مینانسیں جابتا تھا۔ مر

اب مند کے ہر طرف ساٹا تھا۔ ول زور نور سے

وحزك وباتفااوروه بهت وعيرسارا روناجابتي سيءام

لؤكيول كي المرح-

عب چزے یہ کردش اللہ بھی بھی نظن ہے جی مثل آسان کردی تعركارواريس ايابولناك سنانا جيايا فناكويا كوكى مر لیا ہو۔ جوا ہرات ساٹ جرے اور جھکی نظموں سے آھے چکتی جا رہی تھی اور وہ لاؤرج کے وسط میں کھڑا تفاعض وغضب سي مرخ يرا باجروسيا وهبابي اور نفرت اے دیکھ رہاتھا۔ " اندازہ ہے آپ کو تمیں نے کورث روم سے ارکک ارما تک کا سفر کیے کیا ہے می !" ہاشم کی چھاڑتی غراتی آوازیہ بھی وہ نمیں رکی وطرے دهرے آگے برحتی کی۔ و مجھے رسوا کردیا آپ نے پورے زمانے میں۔ وہ حارے قراب وار نہیں تھے امارے طبقے سے تعلق

سالس لے کو خاموش واپس جا میٹی۔اب حین ج صاحب کو مزید اس واقعے کی تفصیل بتا رہی تھی۔ وفعتا "كى نے زمركو يتھے سے شوكا ديا۔ وہ مردى۔ چھے بیٹھے وکل نے چٹ سیاس کی طرف برھائی۔وہ سيدهى مونى اور كاغذ كفولا-

"میرا خیال ہے آپ کو و کالت چھوڑ دین جا۔ كُوبِي اور كُام شُروع كرين زمرني بي- سلاكي كرهاني يا كوكك كارك من كياخيال بياس فرم کے دیکھا۔وہ مسکراہٹ دیائے بظا ہر سنجیدگ سےات و کمید رہا تھا۔ زمرنے چند الفاظ کاغذیہ تھییٹے اور اسے مروڑ کے واپس مجیجا۔ جب فارس نے اسے کھولا تو

میرا خیال ہے "آپ کو بید دنیا بی چھوڑ دینی

وہ جرو جما کے ول کھول کے بنسا تھا۔ وو عار افراد نے مڑکے اسے دیکھا بھی تھا۔ حنین اب این بات ختم کر مکل متی اس سے سلے لدوه سے اڑل کے صاحب فالے روک کر او جھا۔

"آب وكل بن؟"اس في سادى سے ان كاچرو

وونهيل يور آنرا وولاء استودن الم دونهیں پور آنر!<sup>\*</sup> "پهرکياس؟"

"هيس حتين مول اور من أيك عام ي الركي مول-وہ اوای سے مسرا کے نیچ اتری ایے کہ اس کی گرون اتھی ہوئی تھی۔ سعدی اے مسکرا کے دیکھ رہا تھا۔ اكڑى ہوئي منتی میں پکڑا قلموہ کب کاچھوڑ چگاتھا۔ باہر نظتے ہوئے حند التم کے قریب تھری جس کا چرہ اہانت سے ابھی تک تمتمایا ہوا تھا اور اس کی أتكهول من وكمهك بولي-

"میں نا ڈرامے بہت دیکھتی ہوں۔ ہاں اب میں التنة زاے دیکھنے کواچھانہیں سمجھتی مگرجود مکھ رکھے میں کان میں ایک دفعہ ایک قصہ ساتھا۔ کہ ایک آدی

خُولِتِن دُانِجُنتُ فَيَحَكُمُ اكْتُوبِرِ 2016

رکے والے لوگ اُس سے جوائی باقل کو مسراوا کے اُتھاد ساتانے۔ مضم کرجاتے می دہ 'عام ''لوگ تھے۔ دہ دیال سے ' ' ہاں ۔ تم جعز ہے۔ ان کی نظریں ۔۔۔ ان کی باتیں۔'' دہ غلاظت 'جوباتی سرددنوں ہاتھوں میں لیے پاکل ہو رہا تھا۔ جوا ہرات سر زورے دہایا ' میں جاپ آگے بڑھتی گئے۔ رُخ اپنے کموکی جانب محمرات کرائے اور ہا ہم

> "میراان دو کئے کے پنج لوگوں کے ساتھ روز کالمنا قعامی۔ جھے ان کا ہردن سامنا کرنا ہو باہے۔ وہ میری درک پلیس تھی۔ میں بارالیکشنز کے بارے میں سوچ رہا تھا اور آپ نے جھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں ان کومنہ دکھا سکول۔ آپ نے بھے رسوا کردیا۔" مجوا ہرات نے آہمنگی ہے اپنے کمرے کا دروا نہ کھولا اور انڈر کے گئے۔ وہ چھے بولیا جارہا تھا۔

رو رمیں جاتا ہوں طیب مطبع کے بارے میں۔ ای لیے ڈیڈ نے جو سے کہ کراسے جیل کروائی تھی کیونگہ ۔۔۔ "شدت جذبات سے وہ بول بھی نہیں بارہا تفا۔ جوا ہرات نے دروازہ برد کر دیا اور دیں نیچے فرش یہ ششتی گئی۔ وہ کم صم کی لگتی تھی۔

پ کی اسودہ م کی کی کا اس دوزرسواکرتی اسے۔ اس می بارون عبید کے ساتھ 'مجھی کسی تھرڈ کلاس کرن کے ساتھ ۔کیابی آپ ممی الیابیں آپ؟"وہ باہر کھڑاای طرح چلارہا تھا۔

سیڑھیوں کے دہائے کا کھڑی سونیا اسے کے فک د کی رہی تھی۔ اس کا وجیدہ جماور باب ایسے کیوں اپنے حواس کھورہاتھا۔وہ چُپ جاپ دیکھیے گئی۔ اندر جیمی جوا ہرات کا فون مسلسل تحرفحرا رہاتھا۔ اس نے اس بے جان سے انداز میں نکال کے دیکھا تو ہارون کا نمبراسکرین یہ جگرگا رہا تھا۔ اس نے فون کان سے نگایا۔

سلایا۔ "بولو!" کھٹی کھٹی فلست خوردہ می آواز نکلی۔ "میں افسوس کرنا چاہتا تھا۔ سنا ہے "آج چھوٹے چھوٹے نیچے تہمیں رسوا کر گئے جوا ہرات ۔ مجھے واقعتاً "افسوس ہے۔ کیامیں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں ؟" ان کی آواز میں آنچے می تھی۔ مسکراہت

" ہاں۔ تم بولتے جاؤ۔ میں سنتی جاؤں گ۔ جو غلاظت 'جوہا تیں کہنی ہیں کمہ دو۔ "اس نے فون کان پر ندرے دہایا ' ماکہ صرف ہارون کی آواز ساعت سے گرائے اور ہا ہر چینتے بیٹے کی ہاتیں اس شور میں دب جائیں۔ ماکہ تکلیف کم ہو۔

ب و دمیری بیوی کے ساتھ بھی بھی کیاتھاناتم نے اس کو کمیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ جھے کمیں کا نہیں چھوڑا تھا۔"

وہ آنکھیں بند کے سنی گئی۔ گرم گرم آنسو آنکھوں سے نکل کے چرب پر کرتے ہے۔ "اب بھی وقت ہے جوا ہرات! جمعے میری ہوی کے اکاؤنٹ تک ایکسس (رسانی) وے دو۔ اس کی رقب اس کے زیورات مجھے دے دو۔ میں جمہیں اس سارے اسکینٹل سے نکال اول گا۔"

و المراد المجار المراد المرد المرد

میلے ہرطوفان میں اس کامید بیٹااس کے ساتھ کھڑا ہو آتھا۔اور آج۔۔؟؟

## 000

کھے تو ہو رات کی سرحد میں اترنے کی سزا گرم سورج کو سمندر میں ڈیویا جائے مارکیٹ میں معمول کارش تھا۔ مصوف نے لوگ آگے بیچھے کزر رہے تھے۔ فاسٹ فوڈ کی دکانوں سے اشتہا انگیز خوشبو تیں اٹھ رہی تھیں۔ ایسے میں پارکٹ میں ایک کار کھڑی تھی اور وہ دونوں اگلی پارکٹ میں ایک کار کھڑی تھی اور وہ دونوں اگلی

من خولين دُانجَت 260 اكتربر 2016 إلى

" عن ال ٢ القال مي كرياب ال لي يملي من "البيركيان بريضة كي شام الن ميذيكل استوري ہے باتوں ہے منانے کی کوشش کردں گاعمدا کرے دوا خریدے آیا ہے۔اس کی مال کو کوئی وائی جاری مجھے رشوت نہ ویل بڑے۔"اس نے کان میں آلہ ب- آج ہفتہ ہاور آج وہ آئے گا مگرمسلہ بہے لگاتے ہوئے دروان کھولا اور پھر سرب لی کیے جماتے سعدی! کہ وہ کل ملیج کی فلائٹ سے عمرے کے کیے جا ہوئے باہر نکل کیا۔ اندر بیٹے احرے اپنے کان میں رہا ہے اور جے سے میلے نہیں آئے گا۔ان لوگوں کے آلے کو جمایا اور بولا۔ یاس عمود رواکو ج تک بردهانے کے بہت طریقے ہوتے جي-" احرسامن وكانول يه نظر جمائ كمه رما تقا-"شاب کے قریب کھڑے ہو جاؤ۔وہ جیسے بی آئے گامیں خمہیں خردار کردوں گا۔" سعدى في اثبات من سرمالايا-"آست بولو-ميرے كان دردكرنے كى بي-"وه "لینی ہارے پاس صرف پندرہ منٹ ہیں اسسے كرابا تفا۔ احر مشلى يەلكا مائيك مند كے بالكل قريب بات کرنے کے لیے۔" " ہمارے نہیں ، تمهارے یاس - کیونکہ مجھے کے کر کمیااور مزید زورہے بولا۔ "تم سے ایک بات کرنی ہے۔"وہ جو جیبوں میں سخت نفرت ہے ان PMDC والوں کو۔" احمر فے ہاتھ ڈالے سڑک کنارے جاتا جارہا تھا ا تھی ہے کان جرى كي كر مرجعتك م ككي آلے كوذرا و صلاكيا اور ناستجي سے يوجھا۔ يون ؟ تهارك إس كونى ايم بي إيس كى جعلى ارى بھى ہے؟"احرنے جوايا" صرف محورا- ترديد " تہاری ای نے غازی سے کما ہے کہ تہیں "او کے او پراس سے بات مصنی کرنی ہوگ۔" بعائے اب شادی کراو کراس کا خیال ہے 'بندے کو یک میں تین شاویاں کی جاہیں اس کے جہیں مجمائے کی ذمہ داری اس نے مجھے دی ہے۔ استعمال "نه صرف بات كرنى به بلكه اس راضي كرناب ملے سے اس دیا۔ سرچھائے وہ قدم آعے برحاریا ہے بت لے گا مرد فی ایم ڈی سی کاواحد کارک ہے جو خفیہ طریقے ہے میں پاکستان کے تمام ڈاکٹرو کافتا فرابم كرسكتاب اورام فيقل مككنيشن سانف ويتر "مثلا"؟<sup>ک</sup>ياچايتي بن اي؟" " می که سارے یوانے جہات بھلا کر شادی کراو كے ذريعے واكثر مل كوان لا كول واكثر ذهي و حويد ليس اوران كوخوش كردو-مر لیکن اس مخف کے علاقہ کوئی کارک ایسانسیں "جب تک میں نوشیرواں کو سزانہیں دلوارہا 'تب جو کاردارز کونہ ہتائے۔ان کے بہت جانے والے ہیں لى ايم دى س وه محاط مو كئة توسارا كام خراب مو تک نہیں کرنی مجھے شادی۔"اب کے وہ مجیدگی ہے بولا تھا۔ اُس وکان کے قریب ایک اسال یہ رکھے ميكزين ديكيف وهاب ركا كعزاتها وواكر آب كي نصيحتين بند مو كي مول توشي جاؤل "ارے کیا م جائے گا تہیں اس بے جارے کو اور عمرے پہ جانے والے مخص کورشوت کی چیکش مِزا دلوا کے ؟ اُس کی شکل نہیں دیکھی تم نے ؟ مجھے تو كول باكه وه ميراج ثابت كرفي مي ميري مدوكر لگائے 'وہ بہت آفسردہ اور نادم ہے۔'' ''نمرامت کافی نہیں ہوتی۔ اگر انتا ہی نادم ہے تو اعتراف جرم کیوں نہیں کرلیتا؟'' "ایک توتم لوگول کی اخلاقیات سے میں بہت تھے موں۔"احرنے بُراسامنہ بنایا۔"اس ملک میں کوئی وانقام كأحكر بمي حتم نهين مو أسعدي يوسف كام بغيرو شوت كريس بو باتعالى-" 32016 7. 对日

"بارباران کی طرف مت دیکھو۔ وہ تمہارا مسئلہ شیں ہے۔ تمہارا کیس اور اس کی گواہیاں زیادہ اہم ہیں۔ "احمرات یا دولا رہاتھا۔ وہ سربلا کے خاموشی سے گھڑا رہا۔ بھی کوئی کماب اٹھالیتا " بھی کوئی رسالہ۔ کن اکھیوں سے جھلکنا منظر شدت پکڑ رہاتھا۔ لوگ نظرانداز کے گزررہے تھے " وہاب اسے زمین پہ گرا

"وه أكياب-ده ديكمو-براؤن شرث من الميتك الا-"

" ہوں!" سعدی سامنے ویکھنے نگا گراس کا واغ فوکس نہیں کہا واقعال الرکے ای طرح معنور الرکے کو مار رہے تنے اور گالیاں دے رہے تنے الیے میں اسے آگو کے کنارے پہ نظر آیا 'ایک الرکے نے اپنے بوٹ سے اس کے ٹیٹر نے منہ پہ ٹھو کہاری تھی۔ دو تیورا کے کھوا اور جار جانہ

اندازش آن کی طرف برسا۔ "سعدی... نور دائیں مرد سعدی بوسف!" احراس کے کان میں کرجاتھا۔

" بولوداث ... "اس عان من لگا آله دو الكيول سے بكر كريا ہر تكالا كورہا تھ منہ كے قريب لے جاكر بولا - " تم ميرى مال نہيں ہو - " اور اسے جيب من ڈالٽا تيزى سے ان كى طرف ليكا - (احمر نے بے اختيار اسٹيم مك مارا - )

اسٹیئر کھی ہاتھ مارا۔)
'' کمزور سے کیوں اڑر ہے ہو؟ادھر آؤ 'جھ سے
مقابلہ کرو۔" کی کیپ کا رخ پیچھے کو موڑا ٹا کہ چرہ
سامنے واضح نظر آئے اور آسٹین اوپر چڑھا باوہ ان کی
طرف آیا۔وہ چو نئے تھے۔ایک نے منہ بھرکے اسے
گلیاں دیں۔ دو مرا اس کی طرف بڑھا ' مگراب اسے
کی نظر نہیں آوہا تھا۔

مان کے بین انساف کینے کیا ہوں 'انقام نہیں۔''وہ تلخی ہے میکزین کے صفح پلٹنے' سرچھکائے بولا تھا۔

'' خیر' تمهاری والدہ جانتا چاہتی ہیں کہ آگر وہ تمهارے لیے کوئی لڑی پند کریں تو تم قبول کرلو گے؟ نہیں آگر قید میں کوئی آیک آدھ پند آگئ ہے تو بتادہ ہم نے یہ آپش بھی اوین رکھا ہوا ہے۔''

منے مراحات کی جو اور ہوتا ہے۔ سے اور ہو افران کے کروگرا نگ کیے کفرے تین اڑکے اس دو افران کاموقع نہیں دے رہے تھے البتہ ایک اڑکا اب غصے میں یو لنے لگا کمہ رہے تھے البتہ ایک اڑکا اب غصے میں یو لنے لگا تفا۔ معذور اڑکے نے جوابا" کچھ کمالواس نے تھینچ کے اس کے منہ یہ تھیٹرد سے ارا۔ اس کے منہ یہ تھیٹرد سے ارا۔ ارحر مت ریکھو۔ اپنے کام یہ قومس کرد۔ "کان

المراده مت دیکھو۔ اپنے کام پہ تو کس کرو۔ "کان میں احمری مختاط آواز آئی تووہ سرجھنگ کے آف کورس کمتا دو سری جانب دیکھنے لگا 'البنتہ چرے پہ اضطراب سا پھیل گیا تھا۔ کن اکھیوں ہے وہ دیکھ سکتا تھا کہ معندور لڑکا اب چیچے ہٹنا چاہ رہا تھا مگروہ اس کی طرف مینوں اطراف ہے برجھ رہے تھے۔ معندور لڑکے نے سامنے والے کے سینے پہاتھ رکھے اسے یہے ہٹانا

مَنْ خُولِين دُالْجُسُ 2012 اكتوبر 2016 في

ميركه براتوال كالماقل وكاجلت اوراكر مدكتے سے نہ رك تواس كا بالله توزا جائد ماك خاص لوك عام لوگول کو اسینے ویرول تلے نہ روند دیں۔ آگر میں یہ مونے دول تو میں کیساانسان مواج" وہ تیکسی اسٹینڈ کی طرف جاتے ہوئے کر رہاتھا۔

"بيراغق تهماري اخلاقيات كامين بتاربا بون آج سے میں نوشروال کے ساتھ ہوں۔ کم از کم وہ ميري بات تو مان ليتاب -" وه كار اسارت كرات ہوئے بولا تھا۔ کم از کم اس وقت وہ اے اس زخمی کے ساتھ ہپتال نہیں لے جار ہاتھا۔خود جائے اب ٹیکسی مسال نيس مول من اس كي موند-

000

اس شام ہاشم کاردار ایمی تک اسے افس میں موجود تقا- کورکیول کے آے اندھرا میل جا تھا اور افس کی شارت ملازموں ہے تقریبا "خالی ہو چکی تھی مروہ قطعا سنگان ندور کھائی نہیں دیتا تھا۔ سیٹ پہ فیل انگائے وہ پورے لیس اور عرص سے سامنے بیٹے ر میں سے کمدرہاتھا۔

' چوران ہیں ہارے میاس۔ چھرون میں حمہیں فول بروف أور تحوس معوسه اناب "مِن كرلول كالمريب أليب فكروين-"وهجو

ساتھ ساتھ لیا اب اب کا من کفٹ ٹائے مجی کے جا رباتها، تسلى آميزاندازش بولا-

ودمجھے خاور کی کی محسوس نہ ہونے دینا۔ "باشم نے ننبیہ کی تھی اس نے صرف مرکوم وا۔ تبہی دروانہ افرا تفری کے عالم میں کھلا اور ہڑروائی ہوئی س طيمه اندرداخل موني-«سري

یک میرکس است "م انجی تک بیس ہو؟ اب چلے جانا چاہیے حمہیں-"وہ نری سے بولا تھا گر حلیمہ چرے پہ اڑتی ہوائیوں کے ساتھ سامنے آئی۔

"سر بونو ۔ ہم سیرٹریز ایک دوسرے سے ان ایج ہوتی ہیں '' اور بہت ی باتیں شیئر کرتی ہیں۔'' وہ بھولے شنس کے ساتھ بول رہی تھی۔

وواور خاور قيد فافي سي في وواريد ان كنت لكيرس للي تعين-اورخاوراس كوبتار بانفاكه اے کیے کی کومارنا ہے میرف بے ہوش کیے کرنا ب لیاج کیے کرا ہے مل کیے کرنا ہے۔ اس کے سائ صرف خاور تفا-اوروه اینا باته اوریاول مما مما كراس كومار رما تقا- اردكرد خاموشي تقي- صرف وه وونول تصاوران كياتمول كى مهارت محى- سرجعكا کے ایک طرف سے نکل جانا اور پلٹ کے دے ارتے كانداز تفا اردكرداور كي تهيس تفا

مُرخ دهند چھٹی توسامنے وہ تینوں اب قدرب زخی حالت میں پیھے کوہث رے تھے بس چند کھے لگے تھے ان کو بھانے میں۔ چند راہ کیرجو تماشہ دیکھنے كمت ابده بمي مركة تصلياج الأكازمن يركرا ہوا تھا اوراس کے جسم سے جابجاخون نکل رہاتھا۔منہ کی چونیل سب زیادہ تکلیف دہ تھیں۔ وجھااور اے ایک اتھ کے سارے سے اٹھانے لگا۔ اڑگائیم بھوش مندی آگھوں سے اسے یک تک دیکھتا سمارالے کراشنے لگ

" مجھے اس کو استال لے کرجاتا ہے۔" وہ دو سرے اله يكان في الدوباره لكاجكا تحا " فیکسی کرے جاؤ کیونکہ میں تمہاری ماں میں ہوں۔"وہ جلا بھنا کولا تھا۔ معدی نے چوتک کے وور كم ميكزين الشينة كود يكما "وه والحما؟" " نبیں۔ آسے یمال اعتاف میں بیستا تھا 'اس

ليه ويجمو عمايدا بهي تك بو-"وه يرى طرح تينيا تعا-" یا تو مجھے کام نہ کما کرو اور اگر کما کرو تو میرے طریقے عمل بھی کیا کرو۔"

"احمر!" وه ارك كوسمارا دے كرچلا رہا تھا۔ "جس نے پیر جنگ ، مرف ایک کیس جینے کے لیے یا ایک اميرارك كوملاخول كي يحص ويكفنے كى خواہش كے کے نہیں شروع کی تھی۔ میں نے یہ اوائی اس کیے مول لى تقى ماكه كوئى مغروراوربددماغ اركاكسي عام كمزور اڑے کو بول نہ مار سکے۔ کوئی اینے محمد رقیس کسی کو دھونس دھمکی نہ دے سکے نہ کرسکے اور جب بھی کوئی

خولين ڏانجڪ 263 اکتوبر 2016 🖟

رکھے تے اور ایک ہاتھ ڈائس پیدر کھے دو اٹنگ پیدی ہو ڈرا جھیائے بول رہا تھا۔ سانے بیٹھا جمع دھڑا دھڑ تصادیر تھینچ رہا تھا' دیڈ بوزینا رہا تھا۔ ہاشم سفید چرے کے ساتھ آگے بردھنے لگا تکرر میس نے اسے ہاندے تھام کے روکا۔

"مر!ایےمت کریں۔ تماشاین جائے گاپوری دنیا کے سامنے۔"

"اے روکو۔بند کرویہ سب۔ بیلی کاٹو 'سکنلز جام کو 'پچھ کرو۔" وہ سرخ آنھوں کے ساتھ کر جاتھا۔ "سرمیں پچھ کر ناہوں 'گر آپ پرسکون رہیں۔" رئیس اے روک کرخوددو سری طرف بھاگا تھا۔ ہاشم گمرے گمرے سالس لیتا 'ب بھی اور خوف ہے رفعائی دے رہاتھا 'شاید اسٹیج کی اونچائی کافی زیادہ تھی۔ اس نے زینے کیے چڑھے 'وہ کول نہیں لوکھ الیا وہ اس نے زینے کیے چڑھے 'وہ کول نہیں لوکھ الیا وہ

"شن جانبا ہول کہ آپ لوگ جھے ہما اسوال کی اور شاج ہیں کہ میں نے سعدی بوسف پر حملہ کیا تھا یا نہیں۔اس لیے بتا آ چلوں کہ کیس عرالت میں ہے اور اس میات کرنامنع ہے "کین میں صرف وہی کہوں گاجو میں کہ سکتا ہوں۔"

بولتے ہوئے اس کی نظریں نئے جمع کے درمیان کفر کیا شمیہ جاتھ س۔ دروں کی نگابیں ملیں۔ ہاشم نے دیکتے اللے چرے کے ساتھ نفی میں سرمالیا۔ کویا منت کی۔ (مت کو شیرو۔ خدارا ابمت کو میرے بھائی۔)

"اورش آپ کواس کیس کے بارے میں وہی کچھ کمہ سکتا ہوں جو میں نے پہلے دن عدالت میں کما تھا۔ میں ہے گناہ ہوں اور میں نے سعدی یوسف پہ حملہ نہیں کیا تھا۔ عدالت کیا فیصلہ کرے گی' یہ میں نہیں جانا۔ لیکن میں نے یہاں آپ کواس بات کے لیے نہیں اور "

باقى أتندهاهان شاءالله

''آبے بولو۔'' وہ تمیدہے بے زار ہوا۔ ''سر۔ نوشیروال صاحب کی سیرٹری کی کال آئی ہے بجھے۔ ابھی ابھی۔ انہوں نے ۔.. نوشیروال نے ... ایک ہوٹل میں میڈیا کے نمائندوں کو بلایا ہے 'اوروہ ایک ہنگائی پرلیس کانفرنس کرنے جارہے ہیں۔'' ہاتم بکل کی سی تیزی سے کھڑا ہوا۔ اس کارنگ فق ہوا تھا۔ ''دکیسی پرلیس کانفرنس ؟'' فون اور والث اٹھاتے ہوئے وہ چنجا تھا۔

" کوت تبیل معلوم سرا وہ بس کوئی اہم انکشاف
کرنے جا رہے ہیں۔" اگلے الفاظ ہاتم نے نہیں
سے۔اے بس یہ نظر آرہا تھاکہ وہ دو ڈرہاہے۔ ریس
اس کے پیچھے بھاک رہا تھا۔ را در اربال ... آفس کیبن
سے فقع وہ بید بید ہوتے جسم کے ساتھ عبور کرنا ' بواکنا چلاجا دہا ہے۔ یوں لگ رہا تھا ساری محارت اس
کے سرے کرنے والی ہے۔ ہرشے ملیا میٹ ہو کونین
یوس ہونے والی ہے۔ ہرشے ملیا میٹ ہو کونین

مزگوں یہ گاڑیاں ۔۔ اوک ۔۔ درخت بھاگ رہے تعب اوراس کی زندگی بیچھے کودو زری تھی۔ برسول کی صنت ۔۔ ساکھ۔۔ عرف ۔۔ سب کچھ نوشیروال کے اعتراف جُرم ہے مٹی میں طخوال تھی۔ وہ اپنے بھائی کو کھونے جارہاتھا۔ وہ جُر ڈرائیو کر رہاتھا۔ رئیس رہاتھا۔ رفار بلکی کرنے کو کہ رہاتھا ، کمردہ میں ضمیں رہاتھا۔ اے لینے آرہے تھے۔

ہال میں رش تھا۔ بے بناہ رش۔ اے پوڈیم پہ ڈاکس کے پیچے شیرو کمڑا نظر آیا تھا۔ وہ تھری پیس سوٹ اور ٹائی میں تیار کھڑا تھا۔ بال بھی جیل ہے جما

مِنْ خُولِين دُاجِبُ 2014 أَلُور 2016 بَيْد

# شاريه الطاف إحثى



پتائمبیں کیوں وہ اس تحق 'اشتعال اور میری بات بات يرطعن دينوالى عادت كوميرے مزاج كاحصه سمجه بینی ہے'اے لگتاہے کہ میں جیسے ایا ہوں'

میں کب سے بیڈ پرلیٹا ہوا ہوں میرایاند سختی ہے میری آنکھوں پر جماہے وہ کی بار آگر مجھے جمجھوڑ چکی ہے ہلا چی ہے ، مرض سے مس نہیں ہوا ، بلکہ اس کا ہاتھ سختی سے کتنی ہی بار جھنگ چکا ہوں اور اليے ای بعظم ارموں گا کونکہ مجھے اسے جھٹکنا ہے باربار محراتا ہے الکھوں کی باریک ی جھری سے میں دیکھا ہوں کہ وہ مجھے الجھ کرباہرنکل کئے ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ افسردہ اور پریشان رہے 'روے چید چلائے می پار میرے بار بار تذکیل کرنے پر ایسا ہوا بھی وہ روتی مربھردویارہ پہلے سے بھی زیادہ خوش اور



نهيل هيل البيانسين؟ عن البيااب بناجول؛ صرف الج كے ليے اينا لہد كرخت اور انداز جان چھڑانے والا بنائے رکھتا ہوں۔

میں جاہتا ہوں کہ وہ جان بھی نہ یائے بس پریشان اور دھی رہا کرے' اس کی بریشانی اور تکلیف پر میں سيثيال مار تابهول ان سيثمول كوخوب صورت مرهر دهنول میں بدلتا ہول 'سکون یا تا ہوں' بہت عجیب سا سکون میری سیٹیوں پر اس کی آنسو بھری آنکھیں حرانی اور د کھ سے بھرجاتی ہیں 'وہ تو اٹھ جاتی ہے شاید یروچ کرکہ اب بھی مجھ سے اپنی پریشانی شیئر نہیں کرے کی مگر میں جانتا ہوں کہ وہ پھر آئے گی 'ضرور ا من اور من او منى اسے نظراندا زكروں گا۔

ے ذرا سے التفات ير وہ مقناطيس كى طرح مینی میں آئے گا۔ میرےباربارٹوکنے پر بھی میرے پاس میسی رہے گی جب تک میں کوئی سے بات مسی اوں گادہ نیس اٹھے گی ہمیاروہ آگر بیٹھتی ہے اور پھر یہ پھلا کر غصے ہے اٹھ جاتی ہے اس کے اس اٹھنے مضن من ایک انو می لذت ہے۔ اے باتیں کرنے کا المت شوق ب اور مجم الكاب اسباتين بنان كابنر ہے 'جو نمی وہ این بالوں کے نقط عروج پر چیجی اس کاجرو

خوتی ہے جیکا میں نے اسے ڈیکا اور اٹھ کر جائے بنانے کا کریہ دیا' وہ جنجلائ کی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی اور میں مصیر آلیاتھا۔ وہ مصیری بول سكى بول كرامه عنى بحريس ايناغصه أيكسني باربابر تكالنانسين جابتا اے آستہ آستہ كيلى لكرى كى طرح سلكانا هابتا مول نه جل سك نه بجع سك

آگرچہ میرے اینے اندر بھی بہت دھواں بھرچکا ب جو تکلنے کو کسی روزان کی تااش میں ہے ، مرمیں نے کواڑ محق سے بند کرر کھے ہیں اکسیں کوئی تازہ ہوا کا جھونکانہیں'نہ اندر'نہ ہاہر'مرمن ایک ہار جو بیوج لیتا ہول وہ ضرور کر تا ہول مجھے اس سے نفرت تھی مگر میں نے اسے بتایا نہیں بلکہ میں اپنی نفرت کے رنگ میں اے ریک کراس کار تکسید لناج ابتا ہوں۔

اینے تھے وہ میرے ماموں کی بٹی ہے 'ماموں جو امی کی آنکھ کا بارا تھے تو ابو کے بازد تھے' ابو انہیں اپنا چھوٹا بھائی مجھتے تھے۔ماموں کے تین بچے تھے برافا کق اور چھوٹی عارفہ اور سب سے چھوٹا حسن۔ میں اور آلی دو ہی بہن بھائی تھے' ای اور ماموں نے بجین ہی ہے بميس رشتول ميس بانده ديا تفائيس عارفه كأمتكيتر تفاتو فِا كُنِّ اور صبيحہ آئی منگيتر تھے۔ من عارفہ کے المنتكيرياك سنرب بال ويكمنا تفايدوه يزهاني ميس بهت تیز تھی۔ بری بری کتابیں برحتی تھی۔ بے شار اشعار اسے یا و تصر بحین ہی سے اس کا اولی ذوق اعلاق اور میں بھی تواعلاہی تھاجواس سے محبت کر اتھا۔ دل ہی ول من العبائ عراقات

امی اور صبیحہ آلی کے سامنے اس کی محبت کے تعديد يوستا تعله عارفه المياولتي بيؤنزاك س میں لکتی ہے محقق اسارے ہے کتنی پرا مقادے۔ ای اور آنی بهت محطوط موتی تعین میری آندوس برس کی عمر کی محبت بس کی کھے مجھتی تھے۔ یک ایک كمه على الحداي اور آني بن على تعين بس ماموں کا کھر ہمارا اپنا کھر تھا وہی کئ ایک جیسے کھانے ہم جوانے گھر میں کوالے تھے واکٹیں کرتے تھے ،

وی اموں کے کم آگر کرتے تھے کیوڑے کمٹی چٹنی، كرما كرم پلاؤ٬ رائية مملاد٬ كاجر كا حلوه٬ سوي كا حلوه يهال سب أيك جيسا تفا- مبح مبح لان على الكي الكي الكي وهندمين بينه كركر بأكرم كافي اور مردى س میں اور عارفہ پمیں کھیلئے تھے بودوں کے پے تو ڑتے ' مچھین چھپائی کھیلتے بھول توڑتے' مینڈکوں کا پیجیھا کرتے ' پتا نمیں وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہو كى محرين اسے بيند كر أتفا وہ مجھے التھى لكتى تھى۔

صبح ہی صبح بلکی بلکی پھوارنے میرا استقبال کیا تھا۔ آج امول او كول كى طرف جائے كايروكرام تفائلي اور

زْخُولِتِن دُانِجَنْتُ عَنْقُكُمُ اكْتُوبِرِ 2016

ابوتیار بینے تھے میری تیاری ابھی نامکل تھی۔ میں فائق بھائی جمیں لے کر آئے تھے اور ممانی کو خبر لان من يرا فث بال اين ساتھ له جانے كاخواہش بھی نہیں تھی کہ وہ ہمیں لینے گئے ہوئے ہیں اس مند تھا۔ اس سے میں اور عارفہ کھیلتے 'خوب مزار رہتا' میں کسی طرح باہر نکل بھا گئے ہے چکر میں تھا۔ ای اور اعشاف پر زور کا تنقه پرا تھا۔ اتناکہ سب کے چرے بمار میں وقعل کئے تصریعن کہ فائق بھائی بھی آیی سے ... میں سوچتا ہی رہ کیا اب آلی اور فائق بھالی کی ابو باتوں میں مشغول تصرانہیں لگتا تھا کہ آج کا بروگرام ماتوی کرنا بڑے گا کیونکہ بارش مستقل تیز محبت کا ایک راز دار میں بھی فعایجب آبی نے ایف اے کرلیا۔ کمپیوٹر کلاسز کو کنگ کلاسزے بھی دل بھر موری تھی کے عے براروی صفے میں میں فالان گیا۔انتیں پڑھائی لکھائی کاکوئی خاص شوق نہیں تھا۔ یوں بھی اب فاکق بھائی کی اچھی ملٹی ٹیشنل کمپنی میں مِسِ مرب فث بال تك بنجنا جابا تفاكه اى في آك برمه كرمجهم كردن ب وبوج ليا تقابه ميرك انداز في عین مطابق ان کی نظر مجھ پر ہی تھی۔ سفید کاٹن کا توكري موكئ تقى-رخصت موكر جانابي تفا-اب فاكن بعائی مارے گرم کم آتے تھے وج شایدان کی شرم موث جس كاميس ستياناس كرفي والانتفاداي في بروقت ما الله يربل بل في جا تفا اور من منه فيملاك ہوگی ون کرتے تو بہت کم بات کرتے فررا سے اگل محروب کو تصادیت ان کی اس اجانک تردیلی کا کسی اجاتك من بى تقى مى مى بعاك كردرواز ، تك نے نوٹس نہیں لیا۔ مصوفیت سمجھ کریات آئی می کیا تھا۔ یا ہرفائق بھائی ای چھوٹی سی مہران کیے موجود ہوجاتی تھی تصوه مرائ آ تے برے کر میرے کال تقیتمائے اور مجمع ساتھ لے کراندر یا آئے میرایاندان کے

ہمارے کھر اکثر تظر آنے والے فائن موائی کی اب منك مي بدلتي جاري محى الكل اور پيوپيو محى ريشان رب المت الى كاچرو بحى اب يميكا يميكاسا لكافعا مين ان دنول يشرك كالمتحان دين والانتفا\_اس منيشر میں میں اچھی طرح وہی میں نہ دے پایا تھا۔ مجروهما کا موكيا تما والن مائي اي وليك سورش مداني من انظر شار تصد وہ زرمین سے شادی کرنا جاہتے تھے۔ سبیحہ آبی سے نہیں بعول ان کے زرمین سے مسلک

ہونے کی صورت میں وہ بت آگے تک واسکتے تھے صبیحہ سے شادی کرکے وہ ٹمل کلاس قیملی کا حصہ نہیں ريناها بخ

پھو پھو اور فائق بھائی کے درمیان شدید سم کی لڑائی ہوئی انکل نے انہیں کھرسے نکال دیا۔ صبیحہ انی ے شادی کرنے کی صورت میں وہ گھر میں رہ سکتے تھے ورنہ نہیں مگروہ مجبور نہیں تھے' ان کا برائٹ نیوچر سامنے تھا۔ انہوں نے اینے رائے الگ کرلیے تھے۔ صبیر آلی کی آنکیس مور مدر کی تھی۔ بورے ر سوگ کی کیفیت تھی ہرشے اداسی اور بے دلی کی

تھے انہیں ممانی نے بھیجاتھا۔ وہ آلی کے کمرے میں پہنچ کئے تھے۔ آلی این کیے بال کھولے ان من برش کردہی تھیں اور اس ڈرینک میل میں آبی اور فائن بھائی کے مسکراتے چرے تھے' میں آئے بال سیٹ کرنے کی خواہش میں دو و کر کمرے مِن آیا تھا' آئی اور فائق بھائی مسکرا رہے تھے ، پھر آبی نے میرے بال سیٹ کیے 'ہم بارش کی روانہ کرتے ہوئے کئی نہ کسی طرح ماموں کے محرفینج ہی گئے تصب ممانی اور مامول ہمیں دیکھ کر جران رہ محصے تص کونکہ اس آج بوگرام ملتی ہونے کی قوی امید عى-كريم رسى ارش س بنج كئ تقد

الترمن قا-يد كرفت اي سے بھي سخت تھي' بارش

بن ان کے سید کے ہوئے ال بھی بھیگ گئے تھے اور

مجمع لكا تفاكه ميرايينو اسا أل بمي برجا تفا- يونك

فائق بعائي مير الماس من الحدوال كراتسين الميريك

تصفائق بحالی ای ابو کوسلام کرکے آبی کا بوجد رہے

مامول نے ان ہے بات تک نہیں کی ممانی صرف دور فنورسنائي ديتا تفال

تصور تفاتوكس كانفاء آخركس كالكمال غلطي جوتي تھی۔ انکل اور پھوپھو کی منت ساجت ترکے اور منانے کی لاکھ کوششیں معذرتیں سب بے کار لئیں۔جاری طرف سے نہ انکار 'نہ ا قرار 'اب باتی کیا

بحاتفارو تخضمنانے كو اى رات ابوكودل كادوره يرا تفاعم سي بيشه ان كى كرفت وصلى يزى اوروه زهن برآرب مص سب حم ہوچکا تھا۔ حمید انگل نے ان کی انکھوں پر ہاتھ رکھااور

سفيدجادراو ژهادي-

ماموں اور ممانی کا دکھ اپنی جگہ پر محمر مارے ول پر ومراعذاب اتراقعال فائق بعانى آئے تصدید محول ليے کم والس لوث كئے تصر اى يوه موچكى تعریت کرنے والوں کا آنا جانا تھا تو امول نے کے بیر کڑلیے تھے۔ای کا چرو مرد اور سفید تھا ولی تھیں محربہ بولئے جیسا ابو کو گئے دن ہی گئے كزرے تھے امول مردفعہ اى سے ملنے آتے ان ہى ونول صبيحه آبي كالحجمار شته آيا اوروه رخصت مو كئي-ابای اور مل اسلمرہ کے اس کے بعد میں نے نوكري كى تلاش شروع كردى باسر صاحب الصحيح آدى تصاتو ميں اجھاور كر فيا كرے كى ل ميں مينجر كاحمدہ

اور ٹھیک ٹھاک تنخواہ سے نندگی بدل گئی تھی۔ صبیحہ آنی کھے خاص خوش میں رہتی تھیں۔فائن بھائی کے تحکرا دینے کاغم – ابھی بھی تازہ تھااور یمی زخم بے چینی کاباعث تھا 'اموں اب عارفہ کے رشتے کے سلسلے م خاموتی تو ژنا چاہتے تھے کہ ہاں یا نہ کریں۔ای کا ول ابھی بھی صاف نہیں تھا۔ وہ سوچ میں تھیں بھر ميس فاى كدويا تفاكس

' میں عارفہ سے شادی کروں گا۔"

ای ځیپ رہیں اور یوں عارفہ میری زندگی میں شامل موكى مَعْي مُامول ممانى خوش موكئے تصف فائق بعالى كور كور المن كور فعت كرف آف تع

ے دیکھتی رہیں وہ ملے محتے تھاس منظرے دور جیسے اس تصوير كاحصه بحى ندرى بول-

ای دن سے میں نے عارفہ کی محبت کا استصال کرنا شروع کیا تھا۔ رو تھ جاتی میں مناینے کی بھی کوشش نهيں كريا تھا' وہ خود ہي مان جاتي تھي' پانہيں وہ۔ وقوف محمى يا مجيم سے كيا توقعات ركھتى تھى۔مامول میری وسعت قلبی کے معترف تھے تو عارفہ نے کیا شكايت كرنى تحى اليي جمولى باول كى بعى شكايت موتى -1206-

وه ديب تحي اور من درا وراي بات يراس اتى باتیں سنا آکہ خود بھی حیران رہ جا با۔ای کو و مجمی اچھی میں لگتی تھی۔ میں جانیا ہوں کہ ای زیادی کر این اسے پریشان کرتی ہیں مگرش نے بیشدای کی تعامیت کی بیشہ مبیحہ آلی کو سچامانا کو مکہ میں ایک مثابوں' ایک بھائی ہوں میست قرض ہیں جھ پر میود ال کی لوقعات کا واحد مرکز ہوں اس کے انتقام کاسالان مہا كتائل كالماقة وعاميرافرض ب

ڈیڑھ مال کررچکا ہے بیشہ وہ ہی مسرائی ہے میں بنسنا اور دھوں کو محسوس کرنا کب سے چھوڑ چکا موں۔ فائق کی ای ہوی ہے سے اس سکی وہ چندہی ون میں تنا ہونے کے ساتھ ساتھ سے کاعادی بھی موريا بي كيونك ووالعروا فوالامروي نهيل تعا-

آنی نے تو کھرینالیا ہے اپنے بچوں شوہر کے ساتھ ئُنْ ہِنِ مُرفِ انتقام لینا جاہتی ہیں اللہ کی مصلحت تو نہیں سمجھتیں۔ ای تشہیع کے والے کر اتی میں ابو کے لیے دعائیں انگتی ہیں تگر کسی کی دعالینے کی روادار سيس امول اور مماني كي سانسيس يني بيس الحكي ہیں'میرے اندر کا الاؤجل جل کر راکھ میں بدل چکا' انٹی راکھ کہ اب جھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ عارفه كى محبت نياشايد ممجموت ني مجهجيت لیا ہے میری نفرت محبت میں بدلنے گی۔ میں زندہ ر بنا جامنا مول جينا جامنا مول اگر مجمع كوني صف دے مالس لنفرد ع تو ٠٠٠٠ إ



کے قصے جمیں اکثر اواس کردیتے۔ بھی ہم بھی اپنی واستان سنا عیں مے مہم بہت حسرت سے سوچتے۔ لیکن پرایک ون ہم نے قلم پکڑلیا اور کمر س لی۔ اب عوام الناس کو اینے علم و فضل سے مزید محروم رکھنا م محمورخوا تین کے ہاں جب بھی مہمان آتے محمورخوا تین کے ہاں جب بھی مہمان آتے

میں وہ جلدی جلدی دو تین وشیس بنالیتی ہیں کیکن ہم منه بناليتے ہيں كيونكه جلدي ميں ہم سے توسي كھين

حارے مال مهمان بعيشه بغيراطلاع كے كسى جھا ارتيم كى طرح آتے بين اور جميس كيس بھا كنے كاموقع بھی منیں دیے تب ہم ہر تھینے کی کی طرف یوں روانہ ہوتے ہیں۔ جیسے تختہ دار کی طرف کھیے جارے ہوں۔ مہمانوں کے آتے ہی ہماری گرون

والمي بائين السادردافه المحتاب جومهمان كحجاني باي

وي توجم ابنا فريز بروقت بحركر ركعت بي- حر عجيب انفاق ب جب على مهمان آتے بين ممارا فريزر خالى اور پيد بحرا ہو ملاہ

باور حی خانہ بے شک سمی جمی خاتون کی سلیعہ مندی کا ثبوت ہو آئے اس کیے ہم نے امال کی برانی سلیقه مشین باورجی خاند میں ہی لار تھی ہے تاکہ اسے د کھتے ہی او کوں کو بتاجل جائے کہ یمال بھی سلقہ ہے۔ مندرجه بالا كزار شات سے مركزيد بيجه نه نكالا جائے کہ ہمیں باورجی خانرے معاملات سے کوئی ر کچی نمیں۔ بلکہ اس کے برعس ہمیں تمام امور کھانا داری پر مکمل عبور حاصل ہے۔ ہم نے دو سری سکھر خواتین کی طرح کچن میں ہر چیزا بی جگہ پر رکھی ہوئی ہے۔ جی ہاں ہر کھانے کی ہر چیز آگ کسی اور کے ہاتھ نہ لکے ای کیے لوگ کہتے ہیں ہاری سخصیت نمایت

بحربور اوروزن دارب ادهرهاري انساري كابه عالم ہے کہ جمعی غرور نہیں کیا۔

ہمیں باور جی خانے سے متعلق تمام ٹو تکوں پر نہ صرف عبور حاصل بلكه كجه توبهاري ذاتي كلوشول كا تتجه بين لوك خواه مخواه مرثو تكازيده آياك كماتيمي وال دیتے ہیں۔ مشلا" آٹا گوندھتے ہوئے بتلا موجائے تواتے محفوظ كرليس خط جو ژنے كے كام آئے گا۔ جاریا نج سالوں تک گوند کی بجیت کرے آپ این كريس معاشى التحكام لاسكى بن-اورات آفين

وبورساكستان كوخط للعاما سكنا ان اور بعد میں ایل تعلیہ کھنا قاتل بیان اور تا قاتل اشاعت سم کے فرمودات ساعت فرماتے ہیں۔ اچھی ہمیں باوری خانے میں رکھے تمام سالوں کے خربہ ہے کہ ہمیں اس بات کا ذرا بھی افسوں نہیں ، ناموں اور کاموں سے بھی ممل آگاہی ہمشلا "کس طرح کے زخم پر نمک چھڑکنا مفیدرے گا۔ کس پر برے تخلیق کاروں کے ساتھ یہ دنیا میں سلوک کرتی مرجيس مس ركالى مرج سے كام چل جائے گا۔ كس ير مارى اتنى تادروناياب خصوصيات كم باوجود مارى سفيد سے اسبات ہم بخولی واقف ہیں۔ اقدری کا یہ عالم ہے کہ ہارے کمروالے لوگوں کے ویے تو باور جی خانے میں ، وجود چیزوں کے کئی استعمال ہیں۔ لیکن ہماری سادہ و معصوم مہنیں ان کا سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر انہیں ہم سے شادی پر آمادہ كرية رجع بي- فائت اور قابليت كايدوريا دومرول أيك بي ظرح كااستعل جائتي بير - مثلا " جيجي ووكي ے کمربمادینا جائے ہیں۔موٹا کوشت کھا کھا کران ے کھاتا یکانے کے علاوہ لمبی زبان والی اسائی کا دیاغ کی عقل بھی مونی ہو گئی ہے بھی درست کیا جاسکتا ہے۔ یانی سے برتن دھونے کے اس پر جمیں ایک واقعہ یاد اگیا۔ جو تکیا ہی میں ساته ساته اسان اسدول ربعي بعيرا جاسكتاب جو مونے گوشت کاذکرے جس کابراہ راست تعلق کجن لوك غواه مخواه بم الكائے ركھتے ہیں۔ اس بن سے اس جرم کی اواش بیں ان ہی لوگوں کو شرم سے بانی بانی بھی کیا جا سکتا ہے۔ آگ پر کھا تا ایک نے ے ہادا یمال اس کا ذکر ہے کل نہ ہوگا۔ایک وفعہ بشاور جانے کا انفاق ہوا۔ کیا ویکھتے ہیں وہاں کے تصائبوں نے سوئے کوشت کا شتمار جا بجابل بورڈ زیر کے علاقہ حاسدوں کا کلیجہ بھی بھونا جا سکتا ہے۔ ر بر کھا ہے۔ جی برا خوش ہوا۔ چلوا کسی شعبے میں او ویے لو ام طرح طرح کے کمانے بناتا جانے ہیں رتی ہوئی۔اس خوشی کا ظہار ہمنے اپنے میزمان سے کیکن اس منگائی اور تیزی کے دور میں ایک آسان بلاؤ بھی کروا مران پر الثابی اثر ہوا۔ بدی دری تک حرت کی ترکیب بهنوں کی نذرہے جی خیالی پلاؤ کی۔نہ خرجے اور صدے ہمیں کورتے رہے چرجے ماری نہ محنت صرف و علی ہے تھوڑی س مدلنی رہے گی لاعلمي يرمائم كرتي ويولي ویہ تصائی کے کوشت کا نہیں بلکہ پٹتو فلم کا اشتہار اب رہایہ سوال کہ جمیں خود کوئی وش پسند ہے تو ہم اس معاملے میں نمایت مرنجان سے اور "كيا؟"م حرت ب جيع - "و آپ يه كمناجاه المزاج واقع وے ہیں۔ ہمیں ہروہ وش پند ہے جو رے ہیں کہ یہ جو موثی سفید ٹانگ نظر آرہی ہے 'یہ كوئى دو سرايناكر مارے سائے لار کھے ہمارے کی کی صفائی ہمشہ بیک صاحب کرتے ہیں۔ ي گائے كى شيں'۔اس يروه كچھ نميں يو لے بس كچھ بردا برآگرچپ ہورہے۔ اور اب آخر میں کالم کی روایت کے مطابق آیک کیا کما ؟آپ بیک صاحب کو نہیں بائش السے بھئ وہی بیک صاحب جولال ہوتے ہیں مجعد میں بیک ہوجاتے ہیں۔ بھی ہم تو ان کی کارکردگی سے برے مطمئن ہیں آب بھی انہیں خدمت کاموقع دیں۔ ٹوٹکا پیش خدمت ہے۔ نمایت آزمودہ اور ہمارے برس بابرس کے تجربے کانچوڑ۔جی وٹونکامیہ ہے کہ آگر آپ کی جائے پھیکی ہو تو اس میں چینی ملائیں ہمیٹھی ہم بھی بھی۔ باہر بھی کھاتا کھاتے ہیں جی ہاں کچن سے باہر صحن میں اور جس دن کھاتا ہم بناتے ہیں اس ہوجائے گی۔ ون محلے میں بروی روائی رہتی ہے۔ کیونک کانے کے మ

PAKSOCIETY1 f PAKSOCIETY

اوربس-

خولين ڏائجيٿ 270 اکور 2016 أي

# Pownloaded From Raksodety.com

ابعی تک اس کومرا انتظار ب شاید مری نظریه بهت اعتبار ب شاید

لباس یاس میں پہلے مبی نہیں دکھا بھی کے موک میں اجب کے بہلاہے ثماید

وہ و کھے کے بھیرسٹ لے گلاب کھلتا ہے کہ دل ہی دل میں اسے مجد سے بیاریٹ ٹلید

کئی دِلوں کا معتدعذاب ہوتا ہے ہمادا دل بھی ان ہی میں شماد ہے شاید

وہ بات بات پر اپنی مثال دیتا ہے کچھ اپنے آپ پر کم اعتبار ہے ثماید ہزار ماد ثاب عم روال دوال کے ہوئے کہاں چل ہے زندگی کشال کشال لیے ہوئے

مر نعیب کی یہ ظلمتیں مد مدیسکیں کمی کوئی گزادگیا ہزاد کہکشاں کیے ہوئے

یہ ذندگی بدلے ہوتوں کانگ دوہ ہے میمی بہاد کا سال ، کمیں خزال لیے ہوئے

اگروه مال آدروسط تواس کی نذرایر کعرا بھل کپ سیننظری تعدیاں ہے ہوئے

مرسه وقاركا موال تفایس كچه نه كه سكا گزنسگته وه داحتول كاكب جهال ليه بوت

کسی بھی زاویے سے وش اس کود کھیے گر قدم قدم پر زندگی ہے امتحان کیے ہوئے

JUSTIN PAKSOCIEPYYOM

الخواتن والحيث 271 اكتر 2016

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN





كمين اس كم على سے تم كوفردية ابول كاس في كمبى حديبين كيا-مال باب كيمي نافراني بيس كاوية غاتىكى-الوبيز، نوشِن يعيداكاد

الا كورة وي أوكول كوايك قطار يمن عزاكيا كى بيوسے كى - اوجين تو دوكون كى ہے؟" مال نے یہ اورس کود محدکرا یک اوکی کی اشاره کیاکران کے خال میں یہ دالی افکان کے بینے کی لیندہےاور وہ اسی سے شادی کرنے کا موج

ردا انتبان يرسيدان يرسيداد يى بالك آك کے پہچا ناہ" ، د ہی تھتی ہے

مديح نهميد، ايمان - مدينه كالوني

معرت عدالذين مبارك بشب وديحركم علیادیں سے ہیں - ایک مرتبدایک محف ان ے گھٹنے بیں ساست سال سے ایک بھوڑا نكلا بواس - برطرح كاعلاج كراجكا بول ، ببت س المباد ع في دجوع كيا ، ليكن كوفي فالمره بيس موا " معنت عدالة بن ماك في فرمايا ي جاؤكوني

ملى الدهلية وسلم في فرمايا -ومزرداري كى نتت كے بنير اولى من اضافه مت (بىخادى دمسلم)

انسان کی نیست مزید نے کی رہو، بھرجی تیمست برماكر اللائة توظامر يات بعكراس معدوم ويدارد مركاكما مائ كاا ورأسامل تيك اس زاده قبت بروه ميزمز مدن برمه كي - ووا بھی دھوکاوں کی ایک مورث ہے۔

كى ايك كين كا دُارْ يكرُ لا متنا بى ے مت اکا چامنا۔ اس نے اہم ہے والربى امرائل كارمنان معرت موئ كالجلة ايك كمين كردى بعق توبني امرايل الي ہی می ہوتے "

حفيت بيني في ايك شخص كوح ش كعمليُ مِي وَكِما الداس كاس مقام ك آمدوكست بوسة كماكرى تعلل کے پاس اس کا بڑا دیجہ ہے۔ مضرت موی علیہ السلام اللي ال شخص كا نام كياس ؟ خلاوندتعالى ترنام ظاهرتين فرماياليكن فرمايا

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

اليي بكر الأس كرد، جهال ياتي كي قلب ووالدوك بری سے بڑی اور اسال فقیری ہی سے کہیں يانى كەمزىدىت مىد بول - دال جاكرايك كتوال الدكابرفيصلمنطورس تعودور تحصاميد بعكردال كوني يانى كالمعشر بم برمالت مجموناكرية بي بس انسا ول جاری ہو گاتو تمہارا خان نرک جائے تھا۔" اس معن في ان كركمة برعمل كيالوتمدرت ودلت کی مجتدع بی کافد بدا کرتی ہے نادير، بخدي كمستان يوبر إكرفوت متهوتوعطاا نسان كومعرور بنا ديتي سه آب وک بررات واست کو کی کو تو برکے آثار ترصایا ، معسوم كركے سويا كرور جى يحنى كوكسى پرتعروسار ہوؤہ ڈپرلیشن کا R جب آب بالول بن تظمی کرنے کے بجائے ان شکار بوجا آ ہے۔ نوال اضل کمن - الانسا سے ابنا گنج میکانے لگنے ہیں۔ م جب آب ایناآب کی عودی بهت عرت کینے لگ ہے۔ جی آب کے بڑے آپ کوفٹ بیں آسے اور وموان في ايك خط پيشت بوت خواب تاك راش فراس ی مزورت مجرون کوئیس ، آپ کو اع ی فرزار کو تایار ، ماخرنے مکاسے کہ وہ تھے جنت کرتے لگا جب فن برتسوان آواز کہتی ہے تھے پہچا ناا ور ہے۔ نطا ندارہ لگاؤ، وہ مجے موف ایک ہے ہے الي بين كبركريسود دكدوية بي -ما ناب او الدر اب كروه ورس مبت كرف لكا الم يدخابش كركاش عماى سال بيدا بوت العددة ہے۔ کیاای کی بات کا ایس کرلینا ماہیے ؟» رفتة المحاده سال كالمصال واكرده تبس موت ايك بست ما مناه تو ٨ جبآب كوي لو المست ملكوا بي عنك كمان تہیں اس کی بات کا ایش کر لینا جاسے و درار نے عِمُول مِلْتِهُ البِني سِنَى اور آلُهُ سامت كى عنورت برکن ہے۔ ۵ جب آب ابنے مینے کی فکیس دوست کینے صدف عمال - كراجي كي المراب كورتا ملا ب كورتا ملا ب كورت ذبل مناقع، ترآب نيهن بي اين « اجا آوگریا قہنے مجت ک الدد معز کا کھایا اس کے مندا نامر، اتعی نامر کراجی ساخ سأنة نغضان لمي أنفايا " ايك يخص في است واصف على واصف، بنیں ! پن نے مجتب کی لیکن میرسے خیال میں نہ تو به ایمان کی سلامتی شریعت ہے۔ سي في من الما يا اور الى نقعان من ما ي دوست نے جواب دیا۔ رجواب دیا۔ " وہ کیسے ؟ "اس شخص نے استفساد کیا۔ " شہر الد نوبری منگئ کی انگویش الا میرے دیے به خلام کوغلامی نبسندنه بوتوکوئی آقا پیدا جنیس م سکون کی تمناے توصد عفته اور فرا بھی رستی ہوئے تحافف وایس کے توعلی سےان یں دومرول

FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

برمى اى نەرستان كوي دستك كار کے دیے اوے کو تھے جی ت حضرت عثمان عني إبرتشريف الدفي، ماجت منيية في مسكرات بوق جواب ديا -این مزورت بیان کی کر مفرت عثمان عنی استحق ارم ذوالفقار - كراجي كالمع تقاما ورسى مع بالريسكة حيهال آيك كاسامان

فالمراعظم جوواتعي ايك نهايت معروف آدمي مرانيها تنا وقت مل ما تا مقاكه وه بررسيد يرنبات خود بوری ہوجائے کی ا" د تخط کریں - اس کی کوئی ا بیست رقی که دسید وی بزامك رقب يعنى يأمرف جارات كى-اتين ايك

ین ک دسیدانبوں نے خدکھی ر مي ان سے يركها كياك يركام وه كى اورك ذي کرد*ی آلیا ہوں نے جو*اب دیا۔ الرينس وسيدول برعيع ودوس والمناس اس مر المرحق کے لیے بی ہے جارکتے ہی کاسے یہ دہ ا يى،ى ،دى مع كى متول انسان كى ليدرس ہزاد میری تظریم اس کے چاد آنے عطے کی بھی آئی بی اجیت سے متنی کہ دس ہزاد۔ ملکہ بیس ہزارے عطے کی ۔ اس و بب ادی کریہ معلوم ہوتا جا ہے کہ یں اس کی مدد جول کرتا ہوں۔ اوراس کے علے کو

يتتى سحتا بون (قائدًاعظم عدعى مبناح الميرى تظرين اد حيين معبَّاتي) ويتى ملتان

رویدسے کم کی براروں رقیس وصول ہوئی ہول کی

تدسيمونى بوجان برأب ابنى ذوجه محترم كومزاش كردسي عقرر حالانكرجاع المسس قدودوش وكمنة یس شایدمون ایک در مم کاتیل استعال مدیوتا ، وه تواکب کوگواما مه بوا اور پیهال براد و سما سامان محصر والمامل و معدست بين و" تب المستعرايا " معان وراج کے عل کا زیاوہ استعال امران بالامامات الذيقال كوب ديس الاستعالة کے صودا سنے احمال کی فکرد ہی ہے۔ بہاں تھے فک اعال احق ہے۔ اس لیے می فردنش کی رمامان تمیں اللہ کی و شودی کے لیے صدقہ دیاہے اس بر اجمك اميدسهاود دال رساب كافوت سه دا، مقته دراجي

تجارت برى تعدادي دكها بواعقار فرمايا-

" برسب تیری ندرسے، کیااس سے تربیری خرور<del>ت</del>

دہ شخص حران سکا باکاد مکھتارہ گیا مجراس نے

« 4 مع مع مرست ایک باست بتاسیم ، جلاع کی بتی

فلام قوم كم معيار بعي عجيب بوسل إي رشريت كويد وتوف ، مكاركو عالاك ، قاتل كوبسا در اور مال دادكو براآ دى تجفة بى -(مولانا عبيدالله سندهي) صدت عران -کاچی

ایک ماجت مدوعزت عثان می م کے دیوارے برعزوب آفتاب كي بعد آيارا بي اس ف دسك مدوی می کرحفرت عمال کی اواد اس کے کا نول می برای-وه این ابلیسے شکایت کردہے تھے۔ وجراع كى بق موقب جوذياده يل استعال كية کا مبیب بن دہی ہے۔"

ما بست مندنے جو یہ سُنا توسویتا ہی رہ گیا کہ ایسے شخص سے حاجت براری کی کماتو تع کردے جو تيل ي معول سوزياده في يرايي يوي كومردش كد

وذخولتن والجنث 274



وُدا ہے ت کے لیے بی مجلاً۔ ول اس طرح کا ملاکراڑ لامتى كا مبسيسے نقط لي نادميس بول مي آ بلاایس می کون شام ہے میں کی مور تاہد يوالي بخد، تادیه ائيم ا درميماد ع

محاول كويكي اہمی سے تدمیری فلست ست من مقورًا سا اعماد تو سان تو يرے جد كى علامت جى ين من يراتوبت يتصورت مادن ا عجع ايرا للف علاكيا بو ومقاردها مقا ر مرسون كيواع وال مع مراكتها خيال ا خأللمآب در از و ای کا برجیا اس کے من سی مر دعا کردی لمح من محود فا آس-شأدبه ادشيد اتنی تاحیرہ مستمل کہ ہمیں م ان بنیایترے ہجریس مواجاتا ی اکب ترکی بان سے ملتعلیہ

ر است می ته اور به استر پیری ایک و ای ایس ایک یں ہی ہیں الیک تو ہی ہیں جن په محدود کرد ی کئ پهزين جن سے سرب گرا آسان نوٹ کر

ا کمپ یں ہی ہنیں ایک تُوہی ہیں ر منای کتے رجور ہیں كتنے ناوار بي كتنے مجبور بي جن کی ساری دُعا میں ہوئیں ہے اڑ وہ جو م عنوں می لے کر املے مح كت بى يىنى تى جو ماردلله كم وہ بھی لے کرآئے ہے جام سم ایک یں ہی ہنیں ایک تو ہی ہن



# فالنة أكبر) كى دُارْى سے

ميرى دارى مى تحرير يدعزل بناجيس كس شاع کی ہے۔ مجھے بہت پہندہے۔ قادین میں ہے کئی کوپت ہو توشاء کا نام مزور بتادیں۔ توگزد گیاکسی موج میں جسے توڈکر میرے کوزہ گر میرے مال و مدکے نقوش تھے اسی جاک پرم سے کوزہ گر

ترا بعد ورد فروش في مجمع طاقي من سجا ديا بهال أوث مائه كانوف نقاء مجع مات جريج كوده ك

کس اول نے ہو تیرے بعدی وہی فاک پرای بڑارہو مرے موسے نعش وقت اوسی کوئی رنگ بھر مرسے کو ہو گر

يو ظروف خار مدوش عق عي كوره كاوس وكورك سمى يرون بن ي المنظمة الله جود كريس ادوكر ا بی آگے۔ میں کھٹا کو تما ہونے می وقت ہے یس بنوز نم ہوں کی کہیں وادیر کرمیرے کوزوگر

تحیے شکل صف کے درود پڑھ امیر کمانڈ اسم دجود پڑھ کسی صبح اولیں وقت ہی جھے نفش کر پر کے کوزہ خو

ک فائر کی ڈاڑی سے

دورمافری ماده پرتی نے سب بی کواپنے بال یں مکر لیاسہے۔ اس میں ہم سب ہی شا لی ہیں ۔ شاعرنے اس کیعیت کوان الغاظیں بیان کیاہے۔

و الروايد ) في دُارُي سے مری ڈاٹری میں تھے۔ استورجیل کی میر عزال آپ

ب میں سے کہیں اور کون سے جومال تمہار سے بعد ہوا اس جیسل سے میں آگھوں میں اک خواب بہت بر باد ہوا

ید بجر ہوا بھی وس اس اس نام کے سامے رنگوں کی والم بومر مرانول بروشبوكي طرح آباد بوا

اس شہر کے کتے جہر مستے کچر یاد نہیں مب بھل گئے اک شخص کما ہوں جیسا تھنا وہ شخص دبانی یاد ہوا

ده ایسے گاؤں کی محلیان میں طلبین برنا چھا گا آما اب اسسے فرق ہیں بڑتا ٹاشاد ہوا یا شاد ہوا

ہے نام ستائش رہتی بھی ان گہری سانولی آنکوں یں ایسا توکھی سوچا بھی نہ تھا دل آپ مبتنا ہے داد ہوا

\$ 2016 JUL 2776 35 Bush





🗱 " پيال ساز" ايمل رضا کا سل ناول، وه جب كي مار ورسا كاتمل ناول، اله المها كيمن فردان كرل كالمل دال، يه عف محرطا هركاناول "خواب شخصيكا"، الله عليب جيلاني كالموات " شيوخلا"،

٥٠ مباحث يا يمن أم مدى، باجره عال،

ماوراخان، قاندرابداورداشده رفعت كافساني،

الله في وى فنكار "زامداحم" علاقات،

الله "جب تحصياتاجوزاك " قاركين كالملاء

> معروف فنكارول ع تفتكوكاسلسله "وستك"،

که "بیارے نی مینواله کی بیاری باتش" احادیث نوی میلواله،

المعالم على المين ال

تاریخ کے جھرو کے موسم کے پکوان اور دیگر منتقل سلسلے شامل ہیں،

فعاع كالتور 2016 كالجارة آج ي فريد لين

مرى دائرى مى تخريد بدغول آب سب ببنول

سازو آواز خدو خال یس آجاتے یں مانس لیتا بو*ں تو مر*تال *یں آجلتے ہی*ں

جنگ ادرعش میں ادمے ہوئے دوگاں کی طرح ہم فیمست کے کسی مال میں اَ جلتے ہیں

زندگی خابسے اورخاب کی قیمت لیے جن كوا نا بوكني مال ين ا جلتهي

تُونی سادہ ہے کہی جال برلتا ہی بنیں بم بعي وانسته تيري بال مي آجلته بي

شام و معلمة بي كمي كوشة وجاني يس بم ير معدل ك طرح جال عن ايلت بي

عانیمالی کی ڈائری سے

مری ڈاڑی می تر را مد فرار کی یہ عزال کے

روگ ایسے بھی اور سے لگ جاتے ہی درسے اُ تھتے ہیں کو د کوارسے لگ جاتے ہی

كتريس عنى جو محيول من أري بعرتى بين كرين ليات توانبار سيلك بكتين

عشق آغاذیں ملکی سی خلش مکمتاہے بعدیں مینکڑوں آ زارسے مگ جاتے ہیں

بے بی بھی تمبی قربت کا سبب بنی ہے دورز پانی توسطے یا دسے لگ جانے ہی

واع وامن کے بوں دل کے میں کو مسک قار لحد نشال عمر کی رفت ارسے لگ ماتے ہی

مِنْ خُولِتِن دُانِجُتُ 2010 أَكُور 2016 فَي



و صول ہور ہی ہے۔'' 24 ''365 دنوں میں کون سادن ایسا ہو تاہے کہ "نيوزيزهي تقي تولمي تقي...احيمامعلوضه قفا-" بأب سے افتحتا ہوں۔البتہ چھٹی کے دن وو کوئی خاص دن تو تنسی ہے ۔۔۔ لیکن جس دن میں 14 "اتحتى دل جابتا ہے؟" مريول كروب وه دن مجھے احيما لكتا ہے۔" بندني ل جائية 25\_ و محصن اور نیند کو کب قربان کردیے ہیں؟" 15 " لَرُكُونَ مِن كُمروالول كي جوبات بري لكني تقي أ " کچھ اچھے دوست جن کی تعداد صرف دویا مین ہے اگر آجائي ياكيس طنے كوكس تو-" " بردهائی کی تلقین ... گریی چیزاب مارے کام آ 26 "د بچین کی کوئی بری عادت جو انجمی تک موجو د ہے۔ "پیندیدہ تہوار؟" " ضد کہ جو سوچ لیا ہے وہی کرتا ہے صداعا يجين من تهوارول كابهت انظار رمتا تعاصي عيد کام کے لیے بی ہوتی ہے۔ مربوتی ضرورے اب او جس دن چھٹی ہو وہی دن تہوار لگتا وسر ب خیال میں فون سے بر کوئی ایجاد نہیں۔ و آپ كاپندىده كھاناجومسلسل كىدن كھاسكة ے کا بوری دنیاے رابطہ آسان ہے " المحكة "بعدية بيرية المريد بيري المريد بيرية المريد بيريد بي "جی بہت کم آیا ہے۔ اور بھی بھی توہندہ بری سے برى بات كواكنور كرديةا ب اور بهى چھونى بات ير بھى " فروث کھا لیتا ہوں مرایسے فروث جو موثان 29 " نُوْكِيونُ كِي احْجِي اور برى بات سيكي نظر 20 "کیامک میں تبدی ضوری ہے؟" ودمشكل سوال بيد اورسب من أيك جيسي عادتين "بت ضروری ہے ۔ سب معالوک آجاش او كوئى براناسياست وان نه آئے بردھے لکھے عقل مند 30 ومشوريس آكر كسى برى عادت مين جلا موسة؟ 21 "ملک سیابرجا کر کیاسوچتے ہیں؟" "الحمد ولله بالكِل بھي نهيں۔ نه سگريث نه كوئي اور ودكه بم كس ونياس بى رے بي ؟ \_ ونيانے كتى برى عادت لوك جران موتى بي-" رقی کرل ہے اور ہم سب سے کتنے پیچے ہیں۔" 22 "مطالعہ کرتے ہیں؟" .... سوچا تی بار الوگوں نے کما بھی کہ ت كم يهله بعرجمي كرليتاتها. مرجمے لگتاہے کہ اس معاملے میں میرالک 23 "فخركاكوني لحد؟" الوك بهجان كرسيلفي كرب

46 "كمرے نكلتے وقت كياكيا چين كے كر نكلتے 33 ومثادی بندہے کریں مے؟" ېس؟" "دوالت محاژی کې چایی اور موبا کل فونز۔" سام " كچھ سوچانس - ليكن جو پچھ بھى ہو گا والدين كى مرضی ہے ہی ہوگا۔" 34 "د مخصیت میں کوئی کی؟" 47 "مال كى ناراضى كس طرحدور كرتے بين؟" "مال ... ميرى والده كاتومير يجين من عى انتقال وونهیں عموما اعتاد کی کی ہوتی ہے محروالدین اور هو گيا تفاـ" 48 "اني غلطي كاعتراف كريستي بي؟" خصوصا "والدصاحب كى تربيت في ذوداعمان الا-" 35 "کیامحبتاند می ہوتی ہے؟" " بالكل موتى موكى ... جھے بھى موئى محرتمهارے ے مرحاوں گا۔والی سیس مولی۔ فبت عن اندها بوت و كما اوان میں کیاوصول کریں گے؟" " بت انجا سوال ہے ... جناب بت ساری 38 "شاوی کی سے سول میں بسندیدہ رسم؟" لاكس بات كرس تو تقيد أ "كس ايرًلا أن ش مفركرت بن 56 "و چھٹی کاون کمال گزار ناپند کرتے ہو . میرا کمیں زیادہ آناجانا نہیں ہے۔ پارٹیز ل*ەرمىن رەمنابەت پىندې* "منيس بدلتا- دو نمبرين- أيك باره سال قبل لياتها "جس سے محبت کریں اے آزمانا نہیں جاہے ليكن وقت انسان كوسب مجمه بتا ديتا ہے كه كون سجى محبت كرياب اوركون ميس-" ور کچھ زیارہ ہی ہے۔ او نجاتی 59 "عورت حسين موني جاسي مازين؟"

من بولى جامع المورة دين أو اوجى المنال "ونيات كياريواروليها جامي حسین مل جائے توزین توہنا ہی لیں کے "كرح حمل كوني مسكون الماع؟" النزنيف اورفيس بكست دليسي؟ "بالكل ب كوتكه ماراكام اياب كه جميس مروقت "ماونوربلوچ کے ساتھ۔" " کس کے ایس ایم ایس کے جواب فورا" 80 معورت زمول موتى بياموي «کمیں کمیں عورت پھرول ہوتی ہے کمیں مرد. سكاول الله في ايك جيسالهين ينايا-81 "ول كى سنتے بى يادماغ كى؟ 65 موسمي كوفون نمبردك كرو بجيتائي؟ وبجين كاكوني كحلوناجو بهت سنبطل كرد كمعابو ن اراور جرمار سوچتا مول که اب کسی کو نمبر نهیں ecc را مل ہے جس کے اندر اہمی ایک بیر موجود " كبين من بهت سنتا تها "اب نهيس "وتوه" لين كي "الله كالأكولاكه شكر بحك الكسيار بحي نهين-ومهمان بناا معاللنام مهانون کی آمد؟ .. بلك ممانون كا أنا مجمع زياده اليما لك ورسيل تصوابنا خيال نبيس ركمنا رے نگلتے وقت ذرا تھیک ٹھاک ہو \_ كيرول كابهت شوقين مول\_ 71 فوانسان كي زند كي كابسترين دور؟" 86 "لٹنتی نیند آجاتی ہے؟" \_کافی ٹائم لگ جا تا ہے "آب كى شهرت كوندال آجائے تو؟" 75 " کھانے کے لیے بھترین جگہ ڈا کننگ ٹیبل یا " ابھی توالی باتیں نہ کریں ۔۔ ابھی بھرپور شہرت مار ہے کہ مصر سے " ملنے تو دیں پھر سوچیں گے "ابنابيس بسرين جكه \* 76 "جمري كالشياباتي سي كهاتي بن؟"

لے بعد جب بھی فساد پھوٹتے ، کھھ اور مسلمان گھرانے اہے آبائی تھرچھو ڈکراس ورائے میں آباد ہوجاتے يورى دنيامين تجرات كومعاشي ترقى كاشان دار فمونه مجماعا آب-اس بنیاد پر مودی نے الیش جیتا۔اس خوب صورت ترقی یافتہ اور شان دار شہر کے بہلو میں خوف زده سات لا که مسلمانوں کی ایک آبادی ہے۔جو اے کھروں سے صرف اس کیے نکالے کئے کہ وہ کلمہ یہ پڑھتے ہیں۔جن کی عورتوں کی ہے حرمتی سرعام ئى ؛ جنهيس كھرول ميں زندہ جلاديا كيا-وہ لو ہوں کے گیٹو میں آبادیں۔ جمال گندگی ہے ب باری بے سیور تے مسلم میں سرکاری اسکول اور البتال مبير رقي اور سوليات اس وروازعير آكرحم بوجاتي ير



نیں تو پھر ... ؟) مراب میں بہت سوچ سمجھ کر فلمیں سائن کرنا جاہتی ہوں۔ (لیعنی عقل آگئی کہ ۔؟) مہوش استی ہیں کہ میرے اندر اواکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک گلوکارہ بھی ہے۔ (مہوش! اے اندر ہی رہے دیں ورنسہ؟) اور میں گائیلی کے ذریعے اپنی ایک منفرد شاخت بھی بنانا جاہتی ہوں۔ (بھی جو اِنْفُرادیت دکھانی ہے وہ اُداکاری میں دکھائیں مگائیگی کو گلوکاروں کے لیے جھوڑویں ورنہ آکر تعیبولال نے اداکاری کی طرف قدم رکھ دیا شناخت بنانے کے لیے



( Ghetto ) کیف بوری دنیا میس کسی شرک ایے سے کو کتے ہیں جہاں کوئی خاص آ قلیتی کروہ ا اکثری آبادی کی نفرت احراب مدید اور ظلم و تشدد ے تک آگر آباد موجائے اے بردر طافت ابنا کھیار چھوڈ کریمال آباد ہونے کے لیے کماجائے يورى دنياميس اس وقت مسلمانوں كابھى ايك بهت برا کمٹو ہے۔جس کی آبادی تقریبا" سات لاکھ ہے اس کا نام منجوبا بورہ" ہے۔ یہ بھارتی شراحمہ آباد مغرب کی جانب چند کلومیٹررواقع ہے۔ 1973ء میں اندرا گاندھی نے یمال سیلاب زدگان کو آباد کرنے کے لیے مکانات تعمیر کیے تھے درندہ مودی اوہ سوری ... نریدر سکھ مودی کے شراحمہ آباد میں 1985ء میں بہلا مسلم کش فساد ہوا تو کچھ مسلمان خوف کے مارے بہال آکر آباد ہوگئے 'اس



ابنی زندگی کے بارے میں رعام کہتی ہیں کہ طلاق كر بعد مجمد رايول اور فيمول فيجو الزامات الا ائی زندگی کے مشکل بلکہ پرترین دورے کررنا والاستان میں فرانی اول الای اور دویارہ سے وہ کی کی لرف ای بوری توانائی اور حوصلے کے ساتھ لوث آئی۔ ریجام نے مزید کما کہ مارے معاشرے میں ایک عورت کوجب طلاق ہوتی ہے تو نہی سمجھا جا آ ے کہ غلطی عورت ہی کی ہوگ ۔ اور میری جیسی عورت جے وہ مرتبہ طلاق ہو چکی ہو اے معاشرے یں موالوں کا مامناک اپڑتا ہے ، یہ جھ سے بمتر کون جان سکتا ہے۔ لیکن میں نے ثابت کیا کہ عورت كوطلاق يافة مونى كوجه عداما نسيس ماسكما كما آپ کی ہے ڈرتی ہیں؟)

امريكه كوراضى كرنے كے ليے توجم فياول مي كفنكمرو بانده ليي محموه ستم كرمرني بعى داضىنه موا۔اے راضی کرنے کی کوئی حد تمین نہ اس دلت کی کوئی صد ہے جواسے راضی کرنے میں ملتی ہے۔ (وُ السُّرْضاء الدين...امت)

تشبیری مهم نے انہیں بہت تھا دیا۔ اب آرام کے بعد دوبارہ ڈراموں اور مرشل کی آفرزیر غور شروع كرديا ٢- (يعني كسي قلم كي آفري بي حمين تسال وے کول ابویں شوخیاں ماردے ی۔۔)

من ما ئل کی جدیناعا کشہ خان کا کمناہے کہ میں اپنے دور عروج میں شوہز کو خبریاد کہنے کا تصور بھی نہیں کر عجتی اور آگر میں فی الحال تی وی پر (بھٹی ڈراموں میں۔۔) نظر نهیں آرہی ہوں۔ (بھی اس وفت آپ دو ڈراموں ارى بى توكياكم بىسى؟) تواس كى دجديد ب لد آج كل كے وراموں ميں آفر ہونے والے کواروں کی میسانیت ہے بچنا جاہتی ہوں۔(مطلب جینا کا کروار؟ جمئی خالی جگه آپ خود "ری" کریں نا-) عائشہ آپ جبی بردی اواکارہ کو بیبات اٹھانا جا ہے کہ ورامون مِن كِلمانية ندمو- (كبير الياندموك أب يكانيت كوجه عدراماندكرس ادري)

ر یمام خان محاق ہونے کے ساتھ ساتھ اب برايت كاره بهي بن كي بن كيونك ان كي فلم "حامال فیدالاضعلی کے موج پانمائی کے لیے پیش کودی ائی ہے۔ ریحام کی اللہ تی کمانی ایک ایک اوک کے مرو کھومتی ہے جو پختون ہے اور کندن سے اعلا

حاصل کرنے یا کستان آتی ہے اور پھر آیک پنجابی اڑکے ے شادی کرنا جاہتی ہے۔ (ائس سی کمانی پر منی فلم... بھی رہام! بڑھی لکھی پنخون لڑی جو کندن سے آتی ہے اور " پنجابی لڑکے" ہے شادی کرتی ہے ' سے آتی ہے اور " پنجابی لڑکے" ہے شادی کرتی ہے ' پھرآ کے ... ؟) اس کی راہ میں کون کون سی مشکلات آئی ہیں۔ یہ اس فلم میں جایا گیا ہے۔ (اور شاوی کے بعدسد؟) ربحام خان اس بارے میں کہتی ہیں کہ کی کمانی ہر گزیمی میری زندگی کی کمانی سیں ہے جمر ے کوارعد ماخر کے ان (مطلب سے ؟)

# wwd & Com

حراافتذار

کھانا بنانا ایک فن ہے اور ہم اس فن سے صحیح معنوں میں شادی کے بعد ہی آشنا ہوئے کہ جب صحیح معنوں میں کھمل کھرداری سنبھالی جلیے ذرا اب آتے ہیں سوالات کی جانب!

(1) پہلاسوال ہر لحاظ ہے۔ اہم ہے جی بالکل کھاتا پکاتے دفت لذت وغذائیت دونوں کا بحربور خیال رکھتی ہوں۔ ہفتہ میں ایک سے دوبار مرغی آور چھلی کے گوشت کا استعمال بھی کھانے میں ضرور کرتی ہوں۔ دیکے زیادہ تر اب ہمارے یہاں گوشت ہی بنتا ہے۔ میزیاں اور دالیں بہت کم۔

(2) مجھے تو وہ ممان بہت استھے لگتے ہیں جو ہا اتا ہے اپنے اچا تک بی آجا کیں۔ مجھے بہت مزد آیا ہے اپنے مسانوں کی خاطر مدارات میں۔ اچھا لگتا ہے تال کہ جب کوئی اچا تک بی آگر آپ کواٹی آمرے خوش کر جب کوئی اچا تک بی آگر آپ کواٹی آمرے خوش کر

جناب مجھے کوئی مسئل نہیں ہوتا۔ فرج میں چکن۔ کوشت سب موجود ہوتا ہے ڈالیے موقع پر جس فافٹ چکن تکرینالتی ہوں جس کا ترکیب یہ ہے۔ فافٹ چکن تکرینالتی ہوں جس کا ترکیب یہ ہے۔

ضروری اشیاء:

ہن آوھاکلو
کیوپ ایک کھانے کا چیچ
لیمول دوسے تین عدد
ادرک ملسن پیٹ ایک کھانے کا چیچ
تکہ مسالا ایک پیکٹ

چکن میں تمام چزس شامل کرلیں۔ ٹائم ہوتو کچھ در رکھ دیں ورنہ تیل چمکی میں ہلکا سانگا کر چکن اس پر

پھیلادیں جب چکن گل جائے تو پتیلی میں کو مکہ دیکا کر رکھ دیں۔ مزے دار چکن تکہ بالکل تیار ہے۔ اس کے ساتھ فرنچ فرائز بنالیں اور ساتھ میں لیجے

داریازاور چننی رکھ دیں۔ سان چپاتیوں یا پھرر اٹھوں کے ساتھ بیہ مجن تنگہ بے حد مزیدار لگتا ہے۔ (آنائش شرطہ)

(3) کھاتا بتاتے وقت جھے بھوا ہوا کی بالکل نہیں پند۔ میں بچن کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں ۔ صاف سخرے چولیے 'صاف سٹ اور تمام شاہی صاف کر کے نکلتی ہوں۔ ہرضتے تفصیلی صفائی رالازی ہے اور جائے کئی ہی رات کی ان نہ ہو رات می تمام برتن دھو کر بچن سمیٹ کر نگلی ہوں۔ آج تک بھی برتن دھو کر بچن سمیٹ کر نگلی ہوں۔ آج تک بھی

الله المستوري والموسات المستوري المستو

ہے ہمارے گھر میں ناشتے گا۔ (5) مجھے اور میرے ہسبینڈ دونوں کو باہر کھانا کھانے کا بے حد شوق ہے بلکہ میرا تین سالہ بیٹا "اذان وسیم" بھی بہت شوق سے جا آ ہے ہمارے ساتھ

11 1 200 3 1 200 M

# wwwpalksociety.com

بنائنس-بینہ ہوکے روین سمجھ کریا روز کی ڈیوٹی سمجھ کر تمثادیا جائے اور پھر کتنا اچھا لگتا ہے کہ جب محبت اور محنت سے کھانا بنایا جائے اور کھانا گھرکے تمام افراد کو بے حدید بھی آئے سواینے گھروالوں کی محبت میں بھی یہ کام (کھانا پکانا) محنت اور محبت سے ہی کیا

جے۔ (8) کچن کی ٹپ!! ۱۔ محنڈانج ٹماڑ کاٹ کرچرے پر ملنے سے بلیک ہیڈز کا

ہے۔ کیمن مکس کیویڈ اور کھانے کا حوالیانی میں کس کرلیں اور کچن کے ٹائلز اور سنگ اس سے صاف کریں۔ کچن جگمگاا تھے گا۔ ہاہر ڈنر کرنے ہمیں ہاہر کھانا کھانے کے لیے کسی خاص موقع یا تہوار کی ضرورت نہیں پڑتی ہم تواکثر ہاہر کھانا کھانے جاتے رہے ہیں۔

باہر کھانا کھانے جاتے رہے ہیں۔ (6) یار ایجی بات توبیہ ہے کہ اس دل کا کوئی اعتبار نمیں بھی بھی کچھ بھی کھانے کو انگ سکتا ہے اور میراتو حال بیہ ہے کہ بھی کرمیوں میں بھی گرم کرم چکن سوپ کا دل چاہئے لگتا ہے تو بھی سرویوں میں کسی کی

خواہش ہونے لگتی ہے لیکن ویسے یہ بات ہے کہ پچھے
جزیں وقت اور موسم کے حساب سے ہی مزیدار لگتی
ہیں جیسے کرمیوں میں کڑھی۔ لوکی کا رائحۃ ' وہی
پسلکیاں ' مرویوں میں سوپ۔ گاجر کا طوہ اور بارش
میں کراکرم کیوڑے۔ آلو کے پراٹھے۔ کچوریاں۔
(7) اچھارکانے کے لیے ضروری ہے کہ پکانے شا
آپ کا دل گھے۔ آپ یوری آوجہ اور و کجمعی سے کھاتا

## ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف ہے بہبوں کے رکیے 4 خوبصورت ناول

اورایکم

خزیلدریاض تبت-/350ردپ



فاخرہ جبیں تبت-4001رپ



میمونه خورشیدعلی تیت -/350 روپ





گلبت عبدالله تیت-ا**400**دوپ

منگوانے مکتبہ عمران ڈانجسٹ 37, اردو بازار، کراچی کا ہند

2016 75 1 285 E S 1 200 X 200 X 2016

بيادحنيا

پىيلدى

مرج بھی شامل کردیں۔جب جاول دو کنی اہل جا تعیں تو ياني جمان ليس- پرجاول والي ديجي من فيج جاول كي ية لگائیں چرمری کی مد لگا کر جاول کی مد لگائیں اور زردے کارنگ کیموں کارس اور کوٹ چھڑک دیں۔

سلے آنے تیز کردی جربکی آنچ کریں اور پندرہ سے بیں من بھی آئج پردم دیں۔ مند بھی آئج پردم دیں۔

ضروری اشیاء: گونثت كيهول يى لال مى

والع كاليح بكما دكے ليے ووكرام

جنے کی دال اور کیموں ایک ویکھی میں ڈال کراوری

رات بحكودين مسج اس يلجي مين أبال كين-برى ديلجي مين تيل كرم كرين اور كوشت السي لال مرج 'زره ممك باوهنيا ' ثابت سفيد زيره الدي سونف 'چھوتی ہری مرجیس' پیاادرک انسن وال کر المچمی طرح ملائیں اہلی ہوئی گیہوں اور دال کو پیس کر گوشت میں ڈال کر یکا تیں۔ وقفے وقفے سے دال کو گھوٹتے رہیں۔ تیار ہوجائے تو ایک الگ فرائی پین

قورمه چکن بریانی مرددی اشیاء :

آدهاجائ كالجح آدهاجائ كالجح

وكعدو

آدها جائے کا چج

جعيا آته عدد

حاول يى لال مرج يبادهنيا

وبى

ثابت كالى مرج جعول الانحي

زرے کارنگ

وہان کے پیمول

فیل یا تھی کو گرم کرکے بیا ذکو سنراکرلیں۔ پھر مرغی ڈال کرمل لیں۔اب کالا اور سفید زیرہ شامل کریں۔ بن بھی ڈال کر بھون کیں۔ اب بادیان کا پھول 'چھوٹی الایخی محالی مرچ نیباد ھنیا بیسی مرچ بنمک اور دہی بھی ملادیں۔اور تھوڑایانی ڈال دیں۔ مرغی کل جائے تو بھون لیں۔ ایک دیکجی میں جاول ابالنے کے کے رکھ دیں اس میں بود سے کے ہے "کالی مرج" بری

اور حلیم بر ڈال دیں۔ علی ہوئی با زیکموں مری مرجیس اور جان سالا چھڑک کریش کریں۔ (درمیانے سائز کے ایال لیں) 2/1ھائے کا چھ حسبذاكقه اجاري بكصاري دال 2\_3برو بري مرجيس ضروری اجزا: 1 کھانے کا چمچہ مرادهنیا (کثابوا) ايک موتك كيوال 1 کھانے کا جمجیہ لهن محورک پییث آدهاك مسورى دال حسب ضرورت بريدكمبيز آدهاجائے کاچجے يبالسن حسب ضرورت كارن فكور انڈے(چینٹ لیں) أيك كمانے كا يجي يسىلال مرج حسبذاكته چور میں مرفی کا کوشت مربی مرجی مراد حسب ضرورت سن ' اورک پیٹ اور نمک ڈال کر اچھی طرح تنين سے جارعدو انه بري مريس وابت لال مرجيس اركى بىل كالكركودي-جارے چھ عدد أدهاجا تكافحي چور من جاول أو سياه مرج ياؤ وراور نمك وال كر آدهاجات كالحجد الچی طرح پیں کرنکال ہیں۔اس کے بعد ہاتھ پر تیل جارسيانج عدو لگا کر تھووا آمیزہ لے کر ہاتھ پر پھیلائیں اس میں تحورُا كوشت كا آميزه وكا كر رول بناليس اس طرح سارے رول تیار کرلیں۔ کڑائی میں تیل کرم کریں رول کو پہلے کارن فکورے کوٹ کریں۔ اس کے بعد داليس دهو كرويجي بن داليس حسب ضرورت الي نمك بيالسن اور ليي لال من وال كرة حكن وهك تھیا اوے میں ای کے برا کمبو سے کوٹ كروهيمي آج يرواليل كلنه تك يكاسم وباليس كل ر کے فرائی کرلیں مونگ وش میں رکھ کر کرم کرم جائيں توانہيں ھوٹ ليں۔ مرد کریں۔ فرائی پین میں تبل گرم کرے ثابت لال مرچ زیرہ کڑی پند' کلونچی اور تازہ ہری مربیس وال کر كر كرائيس اور وال مي تؤكه لكاديس سرونك وش ميس نکال کرا ملے چاولوں آور سلادے ساتھ سرو کریں۔ سرورق کی شخصیت اسپائسی چکن رائس رول مرغی کا گوشت (یون لیس) 250 گرام چاول (اللے ہوئے)



الجهي بن! آڀ کے ساتھ جو ہواوہ تکليف و ضرور تھاليكن اس تكليف كوبر جمانے ميں آپ كي افتاد طبع "آپ كے مزاج كابرا حصہ ہے۔ گلاس كتنا خالى بيدو يكھنے كے بجائے آپ اپن توجہ اس پر مركوز ركھتيں كہ گلاس ميں كتناياني بوشايد آب كوان مسائل كاسامنانه كرنايز آ-

آپ کی زندگی میں تین بچے ہیں 'شوہرہے۔شوہربچوں پر جان دیتے ہیں۔خیال رکھتے ہیں۔ زندگی گزار نے لیے یہ سہارے بھی کانی ہیں۔ بہتی ان عور توں کے بارے میں سوچاہے جنہیں نہ شوہر کی محبت کتی ہے نہ ہی وہ کھ کا خرچ دیتے ہیں۔ ان تے بچے قیس نہ ہونے کے باعث پڑھ بھی نہیں پاتے اور وہ پورا دن محت و مشقت کرتی ہں تبان کاچولہا جاتا<u>ہ</u>

بہت می خواتین کے شوہر کمانے کے لیے باہر مطب والے ہیں اور سالوں یا ہرد ہے ہیں۔وہ بھی تواتی تنا تیوں ، معجمو تاکرتی ہیں باور ساتھ ساتھ سارے مسائل ہے تھی شمتی ہیں۔اگر آپان ہباتوں پر فور کرتیں تو

شايد آپ كى تكليف يىن كى بوجالى-جمال تک گناه کا تعلق ہے تو آپ نے اللہ سے توبہ کرلی اور استغفار بھی کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پریقین رکھیں وہ معاف کرنے والا ہے 'وہ اپنے بندوں پر سترماؤں ہے زیادہ میمان ہے۔ جو بڑو ہے وہ کا سے اپنے گناہ پر تادم ویشیمان ہوا در توبہ کرے 'وہ اے معاف کردیتا ہے۔ اپنے وال ہے احساس گناہ کو نکال دیں اور کامل بقین کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ شوہر کے نفرت اور بیزاری نہ محسول کریں ممکن ہے کہ ان کی آئی گئی گئی ہے جوری ہو جس کووہ آپ بر

صائمه نورين ــلامور

ظاهرنه كرناجاتي مول

ہارے خاندان میں لڑکیوں کے کم عمری میں ہی رشتے طے ہوجاتے ہیں۔ شادی سیح عمر میں ہوتی ہے لیکن متلنی پہلے کریل جاتی ہے۔ پیش نظریہ سوچ ہوتی ہے کہ خوش شکل اڑئی کا رشتہ کمیں اور نہ ہوجائے۔ میل اٹھویں کاس میں تھی جب میرارشتہ آیا تے ہاں ان کے بیٹے سمیع سے طے ہو گیا۔ سمیع بھی پڑھ رہا تھا۔ پھروہ پڑھنے کے لیے باہر چلا گیا۔ میں بی اے میں تھی تب ایک دن اس نے بچھے فون کر کے بتایا کہ وہ مجھ سے شاوی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کسی اور لڑکی کو پیند کرتا ہے۔ میں پریشان ہو گئے۔ ای کوبتایا توانہوں نے مجھے خاموش رہنے کو کما۔ان کا کہنا یہ تھا کہ وقت کے ساتھ سب تھیک ہوجائے گا۔ کچھ عرصہ خاموشی سے گزر گیا۔ میں نے ایم اے کرلیا توابا ای نے مایا ے شادی کے لیے کما۔ تبان لوگوں نے کما کہ سمیع نہیں انتا۔ مجبوری ہے۔وہ با ہرشادی کرچکا ہے۔ یہ جان کر اباای بهت ناراض موئے کہ بیبات کیوں چھپائی گئے۔ آیا کو پہلے بتا دینا چاہیے تھا۔ بسرحال اب کیا ہوسکتا تھا۔ اب مسئلہ پدور چش تھا کہ میرارشتہ کمان کیا جائے۔ خاندان کے لاکے شاوی شدہ

عولين والجيث 332 اكتوبر

تنے ان کی منتق ہو چکی تھی۔ چھے سی ہے بہت زمان لگاؤ نہیں تھا۔ کسی صدیحک ذبنی طور پر اس مرورت حال کے لیے تیار بھی تھی لیکن پھر بھی مجھے قدرتی طور پر افسوس ہوا اور رشتہ ٹوٹے پر خاندان میں جو ہاتیں سنتا پڑیں انهوں نے تو مجھے شدید رنجیدہ کردیا۔اس کے اثرات میرے چرے پر بھی طاہر ہوئے۔چرومرجھاکیا اور کافی بال بھی سفید ہو گئے۔ خاندان سے مایوس ہو کرامی نے مجھ رشتہ کرانے والیوں سے بات کی ۔ لیکن جو بھی دیکھنے آیا ، خاموشی اختیار کرلیتا۔ رشتہ کرانے والیاں کہتی ہیں عمرزیادہ ہے۔ اس کیے انکار ہو جاتا ہے۔ دن بہ دن میری ماہدی برحتی جاری ہے۔ سمجھ میں نہیں آپاکیا کوں۔ میراکیا قصور تھا۔ میرے ساتھ ہی ایساکیوں ہوا۔۔۔؟ ج : اچھی بن إلى الله كاكوئى تصور نہيں تھا اور آپ كے ساتھ برائھی نہيں ہوا ہے۔ ال ے اور ای غلط سوچ کی وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ شادی میں دیر ہونا یا شادی نہ ہونا اتنا برط مسئلہ نہیں ہے جتنا ہمارے ہاں بنالیا گیا ہے۔ آپ اعلا تعلیم یافتہ ہیں ، قبول صورت ہیں۔ انتھے خاندان سے تعلق ہے۔ شادی میں در ہور بی ہے تواس میں اللہ تعالی کی کوئی مصلحت ہوگی زراسوچیں کہ دولائکا والدین کے دباؤ میں آکر آپ سے شادی کرلیتا پھر آپ کو چھوڑ جا آاتو آپ پر کیا گزرتی۔ یہ تو شکر کامقامے کہ اس نے شادی سے سکے آپ کو بتا دیا۔ آپ ایم اے پاس ہیں۔ کسی اسکول میں یا کمیں اور جاب کرلیں ناکہ مصوف رہیں۔ اگر کھروالوں کی طرف ے جاب کی اجازت میں تو کھر پر ثیوشن سینٹر کھول علی ہیں۔ تفوزا ساخود پر بھی توجہ دیں۔ خوب صورتی محض سرخ دسفید رنگت اور اچھے نقش دنگار کانام نسیں۔ جاذب نظر شخصیت زیاں متاثر کن ہوتی ہے۔ اچھی صحت ماف سخوالباس جو آپ براچھا کے اور مناسب میک اپ ی خوب صورتی ہے۔ ہروقت پریشان رہی گی ہ تیجہ سی فکے گاکہ بال سفید ہوجا میں کے اور جرومر تھایا ہوا نظر آئے گا۔ خوش رہیں۔اللہ تعالی نے جو تعتیں دی ہیں ان کا شکر اوا کریں۔ مناسب وقت پر شادی بھی ہوجائے كى-مناسب وقت مرادب كه دودقت جوالله تعالى في مقرركيا ب

ہو سکتا ہے آپ کو سرامند بجب کے لیکن میں بہت بجب صورت حال میں کمر بخی ہوں۔ میری عربتیں سال ہے۔ شادی کے فاظ ہے ہمارے معاشرے ہیں ہے بحر بھی نیادہ تجی جاتی ہے۔ میرے لیے ہو رہتے آئے ہیں۔ وہ عمویا" اڑتیں 'چالیس کے درمیان ہوتے ہیں 'جبکہ میں جس اڑکے کو پیندا کرتی ہوں وہ با میں سال کا ہے۔ ایم اے کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ صرف پائے سال نظار کرلو میں پڑھائی کمل کرکے جاب کرلوں پھردشتہ بجیجوں گاس کی دوبری بہنیں بھی ابھی غیرشادی شدہ ہیں۔ بجیجوں گاس کی دوبری بہنیں بھی ابھی غیرشادی شدہ ہیں۔ بہنے سے اگر پانچے سال بعد اس کے خیالات بدل گئے تب آپ پر کیا گزرے کی۔ وہ ابھی میچورا تے ہیں سال بھی ہو گئے ہیں۔ آگر پانچے سال بعد اس کے خیالات بدل گئے تب آپ پر کیا گزرے کی۔ وہ ابھی میچورا تے ہیں نہیں ہوتے اپنی پند کو پندی دہ دیں۔ اس اس کے خیالات بدل گئے تب آپ پر کیا گزرے کی۔ وہ ابھی میچورا تے ہیں نہیں ہوتے اپنی پند کو پندی دہ دیں۔ اسے نہیں ہوتے اپنی پند کو پندی دہ دیں۔ اسے اس کے خیالات بدل کئے تب آپ پر کیا گزرے کی۔ اس عمر کے فیصلے عموا "بختہ نہیں ہوتے اپنی پند کو پندی دہ دیں۔ اسے اسے خیالات بدل کئے تب آپ پر کیا گزرے کی اربار موقع نہیں دیتی آگر کوئی مناسب دشتہ مل دہا ہے تو شادی کر لیں۔



# 1/ 1/200 F. 200 E. COM

# يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

# پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈا ؤنلو ڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

# Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



اسكر اكرنه ملح توكمر بعي تاركياجا سكنا چند بادام رات کوپانی میں بھودیں۔ منج انہیں ہیں كراس كاپييث بنائيس- پھراس ميں چند قطرے بادام

کا تیل اور بالائی ملالیں۔ اسکرب تیار ہے۔ اے چرے پر لگاکر زم اور ملکے ہاتھ سے چرمے پر دکویں۔ اس سے جلد کے مردہ خلیات نکل جائیں گئے۔ ساجده عمران .... كمو ژيكا

ں : میری بلکیں بہت ہلکی ہیں۔ میں جاہتی ہوں کہ يه تھني موجائيں-كوئي آسان سانسخه بتائيں-ے پہلے ان بر حشر آئل یا نہوں کا تیل لگا می-زينون كاتيل نيه صرف الهيل جھڑ ہے۔ محفوظ رکھے كالبكه ان كے تحضين من اضافے كاباعث بھى ہوگا۔ رآئل جي بلول كولسالور كهناكر باب ي نورين سد دو ک

س عدميرے بل لمب اور تھنے ہں ملکن بے رونق اور رو مع ين - تيل الكاول توچيك جاتے بي - آج كل جعر بعى رب ين كوني التي تركيب ما تي كمبال محت منداور حك دار وجاس ج نے عموا الرح ال موسم میں بال مرتے ہیں۔ جھڑنے والے بالوں کی تعداد زیادہ میں ہے تو بیر تشویش ناک بات نہیں ہے۔ بالوں میں چیک اور خوب صورتی بیدا کرنے کے لیے آپ دائی اور کیموں کا ماسك لگائيس-دو يحيجه دې ميں ايك ليموں كارس ملاكر الحچی طرح پھینٹ لیں۔ پھریالوں کی جڑوں سے لے کر نوگوں تک اچھی طرح لگائیں۔اس کے بعد ایسے شمیوے جو خشک بالول کے لیے ہو اچھی طرح سردھو لیں۔بال چک داراور صحت مند ہوجا تس کے۔

س نے میری عمر پچیس سال ہے الیکن میں اپنی عمر ے کہیں زیادہ بڑی نظر آتی ہوں۔اس کی وجہ میرے چرے کی جلدہے جو انتہائی ہے رونق ہے۔ چھونے سے کھردری می محسوس ہوتی ہے۔ چرے بر ذراس مجی چک سیں ہے۔ میں نے ساے فیشل کرانے ے چرے پر چک آجاتی ہے الین ہمارے گاؤں میں ول ماد ار میں ہے جمال میں فیشل کراسکوں۔ ج بے موا فیشل کے لیے بار ار جانا ضروری نہیں ۔ آپ کھر میں خود بھی کرشکتی ہیں۔ فیشل کر ے جلد عمر جاتی ہے۔ جلد کو ددیارہ کمی مل جاتی ہے - كلينزنك الك ح کی جلد کے لیے بھڑن ہے (كلينزنك ملك نه الوايك جحيدوده من چند قطرك لیموں کا رس ملاکرات ہے ہی مساج کرسکتی ہیں۔) اب سادے بالی میں روئی ور راس سے جروصاف کریں۔ پھراسکر۔ لگاکر ساج کریں۔اس سے جلد ہموار ہوجائے کی۔ اسفنے سے چرے کو اسکی طرح صاف کرلیں۔ اب فیس ماسک لگائیں۔ آپ کھریلو ماسك بھی استعال کر عتی ہں۔ ایک چمچہ کیموں کارس' ایک ججیے شہد اور ایک انڈے کی سفیدی ملاکر کھر ہلو ماتک تنار کیا جاسکتا ہے۔اس ماسک کو بندرہ منٹ چرے پرنگارہے دیں۔اس کے بعد ٹھنڈے انی سے چرو دھولیں۔ آپ کے چرے کے تھلے سام بند ہوجائیں گے اور جلد کو نازگی ملے گ۔ جلد کی خوب صورتی کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ این غذا ير توجه دي- مانه سنريال اور محل زياده استعال اري- بين نه يون دي اور ت دشام بانده وايس

290 43500

数